## مصروف حضرات کی دین تعلیم و تربیت کیلئے صرف 3 منٹ پڑتل سال بھر کے 365 اسباق

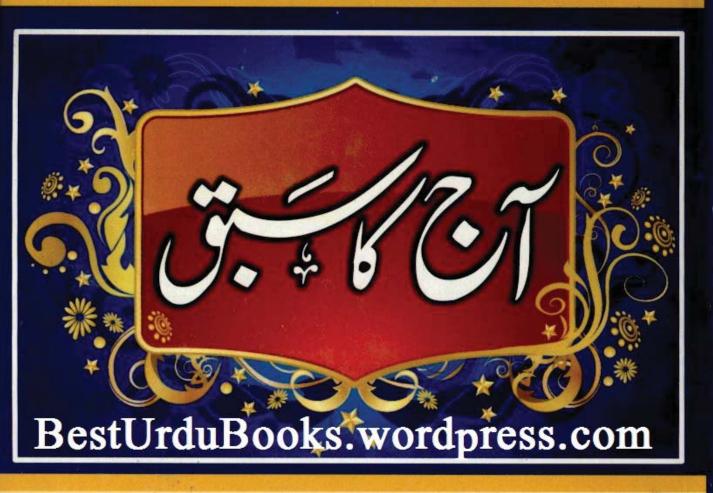

اسلامی مہینوں کی ترتیب سے ہر ماہ کے 30 اسباق .....معاشرتی وانفرادی اصلاح و تربیت کیلئے عام فہم آسان سبق ..... ہرصفی مکمل سبق ..... ہراسلامی مہینے کے متعلق اہم معلومات .....خواتین وحضرات اور بچوں کیلئے کیساں اصلاح افر وز ..... یومیوس فرمنٹ کا انفرادی واجتماعی مطالعہ ..... افراد کی علمی واصلاحی تعلیم وتربیت کا سدا بہار نصاب عقائد، عبادات ، معاملات ، معاشرت ، اخلاقیات جیسے اہم امور پر منفر دکتاب عقائد، عبادات ، معاملات ، معاشرت ، اخلاقیات جیسے اہم امور پر منفر دکتاب



مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محشفیع صاحب رحمه الله شخ الاسلام مولا نامفتی محمد تقی عثمانی مدخله و دیگرا کابرین

إِذَارَةُ تَالِينُفَاتِ اَشْرَفِتِي مُ يَوَلَ فِارْ الْمُتَانِ الْمُثَانِ الْمُثَنِّ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَانِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَانِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَانِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَانِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِقِ الْمُثِلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِي الْمُ







### معروف حضرات کی دین تعلیم وتربیٹ کے لئے صرف 3 منٹ پرمشتل سال نجر کے 365 اسباق



اسلامی مہینوں کی ترتیب ہے ہر ماہ کے 30 سبق .... ہر صفحہ پر کھل سبق ہراسلامی مہینے کے متعلق اہم معلومات .... یومیه صرف 3 منٹ کا انفرادی واجتماعی مطالعہ .... خواتین وحضرات اور بچوں کی علمی واصلاحی تعلیم وتربیت کا صامن ہے ..... عقائد ..... عبادات ..... معاشرت کا صامن ہے ..... عقائد ..... عبادات ..... معاشرت اور افلاقیات جیسے اہم امور پر منفرد کتاب

### ازاقادات

مفتى اعظم حصرت مولا نامفتى محد شفيع صاحب رحمه الله في الاسلام مولا نامفتى محمد تقى عثاني مدخله وديكرا كابرين

**مدنب** قاری محرایطی مکتانی دریابتاریمان اسلامهتان

إِذَارَهُ تَالِيعَانِي آشَرَفِيْنَ \$ 6180738 -0322

## آج *کائپ*تن

تاریخ اشاعت ......اداره تالیفات اشرفیدان ناشر .....اداره تالیفات اشرفیدان مامت .... نیمل ندارد تک برس مان فرن 4570048-061

#### انتباء اس كتاب كى كالى رائث كے جملة حقق محفوظ بيں

ہں حابق ہی وہ بیں کمی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت فیرقانونی ہے قانوند مضیر قیصر احمد خال دین کرنہ الکامن میں اس

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈ تک معیاری ہو۔ الحدد شداس کام کیلئے ادارہ شرب علاء کی ایک جماعت موجودر ہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہریاتی مطلع فرما کر ممنون فرما تیں تاکیآ کندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاکم اللہ

ملئ خرج ہنے

# بنالله الخالظ التجنير

اللہ تعالی نے انسان کے سر پرائی خلافت کا تاج سجایا اور اسے تلوقات میں سے اشرف واعلیٰ بنایا اس شرف کی بنیا دی وجرانسان کی عقل تیں ، کیونکہ بقدر ضرورت ہرذی روح میں عقل رکمی گئی ہے۔ چیونی سے لے کر ہاتھی تک حیوانات تی کہ جدیدر بسرج نے نبا تات میں بھی عقل وشعور ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس لیے انسان کے اشرف ہونے کا مدار اس کی عقل نہیں بلکہ تعلیم وتعلم ہے جو صرف انسان تی کا خاصہ ہے۔ ہرانسان عمر کے ہر حصہ میں اپنا کم میں اضافہ کا خواہاں رہتا ہے اور اجتماعی وانفرادی صورت میں وہ اپنا ہم جنس دو سرے انسانوں سے مم سیکھتا ہمی ہے اور دوسروں کو بھی علم کے زیور سے آ راستہ کرتا ہے۔ تعلیم اور خاص طور پر قرآن کریم کی تعلیم وہ عظیم شرف ہے جس کی اللہ تعالی نے ہراہ راست اپنی طرف نبست فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

مرف ہے جس کی اللہ تعالی نے ہراہ راست اپنی طرف نبست فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

الرحمن و مرحمن علیم القوان و حلق الإسان و علیمه البیان و و درخمن ی ہے جس نے آن کی تعلیم دی ای نے انسان کو پیدا کیا ای نے اس کو بات واضح کرتا سکھایا۔
موجودہ دورہ کی زیرگی کا سب برا البیہ بیہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو ما دیت کے خول میں ایسا ڈھانپ لیا ہے کہ روحانیت برائے نام رہ گئی ہے اور برخض کی محنت کا میدان مادہ بن کررہ گیا ہے۔ نہ روح کی ایمیت کا اندازہ ہے نہ اس کے امراض کا علم ہے اور نہ بی ان مادہ بن کررہ گیا ہے۔ نہ روح کی ایمیت کا اندازہ ہے نہ اس کے امراض کا علم ہے اور نہ بی ان کہ سے چھکارے کی گلر ہے۔ معروفیت کے اس دور میں اہل علم نے امت مسلمہ کی دینی رہنمائی کی لیے ایسے نصاب مرتب فرما دیے ہیں جن میں مختمر اور جامع انداز میں مقصد کی بات ذکر کی گئی ہے اور معروف ترین حضرات بھی معمولی توجہ اور فکر سے خود کو دینی علم ہے آ راستہ کر سکتے ہیں اور خود کو حصول علم کے تمام فضائل کا کسی نہ کسی در ہے میں مصداتی بنا سکتے ہیں۔ ایسے بی مختمر نصابوں میں ہے۔
میں اور خود کو حصول علم کے تمام فضائل کا کسی نہ کسی در سے میں مصداتی بنا سکتے ہیں۔ ایسے بی مختمر نصابوں میں ہے۔

www.hesturdubooks.wordpress.com

اندازیں پی کیا گیا ہے تقریبا ہر سبق ایک صفحہ پر کھل ہے گویا کوئی فض کتابی مصروف کیوں نہ ہو مرف 3 منٹ میں کھل صفحہ کا مطالعہ کر سے نہ صرف 3 منٹ میں کھل صفحہ کا مطالعہ کر سے نہ صرف اپنی ویل معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے بلکہ اپنی روحانی زندگی میں بھی خوشگوار انتقاب لاسکتا ہے اور کم از کم اپنی انفرادی اصلاح کیلئے متحرک ہوسکتا ہے۔ سال بحرکیلئے 365 سے زائد اسباق پر مشتمل ریہ کتاب خوا تین وحضرات اور بچوں کیلئے نہایت نافع ہے۔ ہر سبق اہم و بنی موضوعات، معلومات، محابہ رضی اللہ عنہم اور اسلاف کے واقعات، اور ترغیب وتر ہیب کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اور صفحے کے بیج مخضرا نداز میں عقائد، عباوات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات جیسے دین کے اہم شعبوں سے متعلق جامع معلومات اور احکام ومسائل اور آ داب ذکر کیے گئے ہیں۔

زیرنظر کماب اسلامی سال کے مطابق مرتب کی گئے ہے کہاسے محرم المحرام سے شروع کرکے ذوالحجہ پرختم کیا گیا ہے۔ بیر تب سہولت کی غرض سے اختیار کی گئی ہے۔ اگر چہاس کے سدا بہار مضاجین مہینوں اور ان کی تاریخوں کے مقید نہیں اس لیے ہر ماہ میں 30 سے زا کد اسباق دیئے گئے ہیں۔ ہر اسلامی مہینے کے بارہ میں بھی مختفر آاور جامع اسباق دیدیے گئے ہیں تا کہ ذیر درس ماہ ک بارہ میں شرعی احکام کا علم ہواور معاشرہ میں تھیلے رسوم و بدعات سے بچا جاسکے۔ بعض اہم مضافین بارہ میں شرعی احکام کا علم ہواور معاشرہ میں تھیلے رسوم و بدعات سے بچا جاسکے۔ بعض اہم مضافین دوسنی تھی تجاوز کر گئے ہیں لیکن ان کی اہمیت کے چیش نظر طوالت کونظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس کی شرحی سے اور کر گئے ہیں امولوں کے مطابق نہیں لیکن ہر مضمون ، اپنی جگہ سدا بہار ہے کہ اسے جس وقت بھی پڑھا جا ہے اس کی شاوا بی ورعنائی کم نہیں اور یہی اس کتاب کی انفر ادبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نقشل و کرم سے ادارہ کی طرف سے شائع شدہ ما بنا میں میں اسلام "ہر ماہ اللہ تعالیٰ کے نقشل و کرم سے ادارہ کی طرف سے شائع شدہ ما بنا میں دیں اسلام "ہر ماہ شائد تعالیٰ کے نقشل و کرم سے ادارہ کی طرف سے شائع شدہ ما بنا میں دیں اسلام "ہر ماہ میں کہ تو اور میں ہو کہ میں اسلام "ہر ماہ میں کرم سے ادارہ کی طرف سے شائع شدہ میں اسلام "ہر ماہ میں میں کرم سے ادارہ کی طرف سے شائع شدہ میں اسلام "ہر ماہ میں میں کرم سے دارہ کی میں اسلام نور میں اسلام نور میں کرم سے دارہ کی میں اسلام نور میں کرم سے دارہ کی طرف سے شائع میں میں میں میں میں کرم سے دارہ کی میں اسلام نور میں کی کورٹ کی میں میں میں میں میں کرم سے دارہ کی میں میں میں میں کرم سے دارہ کی طرف سے شائع میں میں میں کرم سے دارہ کی میں میں میں کرم سے دارہ کی طرف سے شائع کرم کے دیں کرم سے دارہ کی طرف سے شائع کرم سے دارہ کی طرف سے شائع کی کے دیں میں کرم سے دارہ کی طرف سے شائع کرم سے دارہ کی طرف سے شریف کی کرم سے کرم سے دارہ کی کرم سے دیں دیں میں کرم سے دیں کرم سے کرم سے در کرم سے دارہ کی کرم سے در کرم سے دارہ کی کرم سے دیں کرم سے در کرم سے در کرم سے دارہ کی کرم سے در کرم سے

ہزاروں کی تعداد میں شاکع ہوتا ہے اس میں بھی عام فہم مختصرا صلاحی مضامین دیئے جاتے ہیں جن کے سلسل مطالعہ سے ہزاروں خاندانوں میں خوشکوار دینی انقلاب آچکا ہے۔

ہرمضمون کے بیچے لائن کے بعد دیے گئے احکام وآ داب کتاب '' دی نصاب' سے دیے گئے ہیں جو کہ ماشاء اللہ تعلیم بالغان کیلئے نہایت جا مع ہے اور خوا تین وحضرات میں نہایت معبول ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والا ہر خص تو فیق عمل کی دُعا کرتے ہوئے پڑھے تو ان شاء اللہ اس کی خیر وہرکات واضح نظر آ کیس کی۔ اجتماعی مطالعہ کے دوران آگر چند حروف میں وکھلے سبق کا خلاصہ اور کھرار ہوجائے تو اس سے سننے سنانے والے کوفائدہ ہو۔ یہ فیر برین کتاب اس قابل ہے کہ آ ب اسے دوست احباب تک بہنچا کرا ہے جیشار نیکوں کا اضافہ اور با سانی فریعہ جہنے اوا کرسکتے ہیں۔

۷

بارگاہ خدادیمی میں دست بستہ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کومض اپنے فضل دکرم سے شرف تبولیت عطافر مائیں۔ اس کتاب کو ناشراً در جملہ قارئین کی علمی وحملی ترقی کا ذریعہ بنائیں ۔ اور پورے ماحول ومعاشرہ میں دین اسلام کی خیرو برکاست سے ہماری آئیمیس شفنڈی ہوں۔ در لانسلال محمد آخلی خفرلہ در لانسلال محمد آخلی خفرلہ جمد اسلام کی حدالی الله اللہ اللہ محمد آخلی خفرلہ جمد الحق خفرلہ جمد اللہ کا بین میں 2010 م

|                                          | صاور                       | ما خذوم                                                              |              |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| ن کتاب ہے۔<br>معرب میں میں میں دور       | نده جدیدر<br>ک             | ''آج کاسبق''متندکتبے <i>سے مر</i> تب'<br>بینی سرین میں میں جمجے میں  | •            |
| ادیا کیاہے جو کہانچے ما خدی<br>میل بیہے۔ | ے نوں خروف<br>ہےاس کی گفتھ | رمضمون کے آخر ہیں حروف جھی ہیں ۔۔<br>رتاہےان حروف سے کوئی کتاب مراد۔ | بر<br>نشاندی |
| اتباع سنت                                | (2)                        | آ سان نيكياں                                                         | (الف)        |
| كياآب في مراث تشيم كرلى ب                | (ث)                        | غم ندسيجيج                                                           | (ځم)         |
| توشئة خرت                                | (Ċ)                        | انمول موتی                                                           | (,)          |
| اخلاص                                    | (4)                        | معمائب اوران كاعلاج                                                  | (ب)          |
| توبه کا درواز و کھلاہے                   | (ت)                        | معاشرتى حقوق وفرائض                                                  | (J)          |
| پُرسکون گھر                              | ( <sub>U</sub> )           | جديدمسائل كاحل                                                       | <b>(</b> U)  |
| مدقد کی برکات اور سود کی جاه کاریان      | <b>(</b> 5)                | فضائل اعمال                                                          | (ن)          |
| شهادت حسين رمنى الله عنه                 | <b>(b)</b>                 | دسائل اصلاح معاشره                                                   | (4)          |
| علاوه ديمرمتنند كتب ورسائل               | اس کے                      | مابهنامه"محاس اسلام"                                                 | (C)          |

# فہرست مضامیں

| محرم الحرام |                                            |                |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|
| ro          | بسم الله الرحمٰن كي فضيلت                  | آج کائبتن -1   |
| ry          | "بسم اللهِ" - براجم كام كى ابتداء          | آج کائیبن -2   |
| 12          | مقصدزندگی                                  | آج لاكبين -3   |
| M           | المجمى نيت                                 | آج کائبین -4   |
| 19          | محرم الحرام کے بارہ میں اہم ہدایات         | آج کائبین -5   |
| 11          | الله تعالى كے بارہ میں عقائد               | آج کھئے۔ تن -6 |
| mr_         | والدین کے ساتھ حسن سلوک                    | آج کائبین -7   |
| ٣٣          | والدين سب سے زيادہ حسن سلوك كي سخت أبيل    | آج کائیبی -8   |
| rs.         | دین کی بات سیکمنا                          | آج کائبیق -9   |
| ۳۹          | الله تعالى سے اميداور حسن ظن               | آج کائین -10   |
| <b>PZ</b>   | ایمان میں زعر کی ہے                        | آج کائین -11   |
| 7%          | راحت كافزانه                               | آج کائین -12   |
| <b>14</b>   | اخلاق حسنه                                 | آج / كبين -13  |
| 14.         | مدقه کی برکات                              | آج کائین -14   |
| M           | ا پنامحاسه کریں                            | آج کائبتن -15  |
| rr          | حضورصلی الله علیه وسلم کے سمجھانے کا انداز | آج كائبيق -16  |
| سابا        | خدمت خلق                                   | آج کائبین -17  |
| 44          | دل کی نعمت                                 | آن / كبين -18  |

### فهرست مضايين

| ra  | عنسل كامسنون طريقته               | <u> آج / کسبین -19</u> |
|-----|-----------------------------------|------------------------|
| ۳٦  | یہ محکمدقہ ہے                     | آن المبئين -20         |
| 74  | علم دین کی برکات                  | آن / كبين -21          |
| ľ٨  | قابليت اور تموليت                 | <u> آج / کبت</u> ن -22 |
| 14  | غیرمتند کتب سے بچے                | آن كابنين -23          |
| ۵۰  | `زبان ک حفاظت عافیت کی منهانت     | آج / كبين -24          |
| ۱۵  | حلاوت قرآن كاأيك اجم ادب          | <u> آج کائیتن</u> -25  |
| ۵۲  | بریاری کی نموست                   | آج / كبين -26          |
| ٥٣  | اتباع مهنت کی ایمیت               | آج کائبن -27           |
| ۵۳  | محرم الحرام مين معمولات نبوي      | آن / كبين -28          |
| ra  | میراث تسیم ندکرنے کے نقصانات      | آج / كبين -29          |
| ۵۷  | اخلاص شرط قبولیت ہے               | آج کائیجن -30          |
| ۵۸  | مناہوں کی توسیں                   | امنانی سبق             |
| ۵٩_ | اولاد کی دین تربیت میجئے          |                        |
| ۲٠_ | محرم الحرام كے اہم تاریخی واقعات  |                        |
|     | صفر المظفر                        |                        |
| ۵۲  | مغرالمظفر کے متعلق معمولات نبوی   | آج كمبَبن -1           |
| YY  | آخرت سے متعلق ضروری عقائد         | آج كاسبين -2           |
| 44  | والدين سب سيزياد وحسن سلوك كمستحق | آج م كبنة -3           |
| AF  | دين كى بات سيكمنا                 | آج کائبتن -4           |
| 79  | الله تعالى كى بارگاه مس مناجات    | آج / كبن -5            |
| 4.  | مج پخر                            | آج كابَةِ ت -6         |
| ۷1  | قوت گویائی کی نعمت                | 7- 7-37-5              |
|     | <u></u>                           | <u> </u>               |

| ۷۲   | حدیث اور سنت میں فرق                       | آج مركبيق -8    |
|------|--------------------------------------------|-----------------|
| 25   | نیکی کابھی سلیقہ سیکھیئے                   | آج کائبین -9    |
| 250  | عهد صحاب رضى الله عنهم ميس آسان نكاح       | آج کائبتن -10   |
| ۷۵-  | نما زئيگھيں                                | آج کائبن -11    |
| ۷۲   | مصبعتیں کیوں آتی ہیں                       | آج المسَبق -12  |
| 44   | خداے ما تکنے کا ڈھنگ                       | آج / كبين -13   |
| ۷۸   | بیوی کا پیاروالا نام رکھناسنت ہے           | آخ کائبن -14    |
| 49   | اسوهٔ حسنه کے ممل مطالعہ کی ضرورت          | آج کائیجین -15  |
| ۸٠   | چھينك ايك نعمت                             | آج کائبتن -16   |
| · A1 | مکروه تنزیبی                               | آج كاسبق -17    |
| ٨٢   | حقوق العبادكي اجميت                        | آج کائیبن -18   |
| ۸۳   | نصيحت آموز واقعه                           | آج کائبین -19   |
| ۸۳   | گناهِ کبیره <b>پرایک نظر</b>               | آج / كبرتن -20  |
| ۸۵   | موت آخرت کی مہلی منزل                      | آج المبَين -21  |
| ۲۸   | وشمني                                      | آج کائبیق -22   |
| ۸۷   | رياكارى                                    | آج کائبین -23   |
| ۸۸   | عالم کے آواب                               | آج کائیبین -24  |
| ۸۹   | ا ظلاص کیا ہے؟                             | آج کائبین -25   |
| 9+   | مغفرت خداوندی ہے بھی مایوں نہیں ہونا جاہیے | آج کائیتن -26   |
| 91   | عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كدوركي بركات    | آج کائبین -27   |
| 91   | لژ کیوں کی پرورش کی نصنیات                 | آج / كركبيق -28 |
| 91"  | مُو دکی قباحت وحرمت احادیث کی روشنی میں    | يرج /بنين -29   |
| 41~  | ہردن کا آغاز وُعاہے کیجئے                  | آج / كبين -30   |
|      |                                            |                 |

| 40              | الله تعالى كى مغفرت ورحمت                                  | امنا فی سبق     |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| - 44            | مفرالمظفر کے اہم تاریخی واقعات                             |                 |  |
|                 | ربىيج الاول                                                |                 |  |
| 99              | حضورصلی الله علیه وسلم کا تذکره باعث سعادت                 | آج کامبین -1    |  |
| 99              | حضورملى الله عليه وسلم اورااريج الاول                      | آج / كبتن -2    |  |
| 1++             | محابه كرام ومنى الله عنهم اورااري الاول يوم پيدائش كانفسور | آج کائبین -3    |  |
| • ·             | ١٢ر ربيج الأول كي صورت مال                                 | آن کائبن -4     |  |
| 1+1             | ا مل عشق مرف راج الاول کے ساتھ مخصوص نہیں                  | آج / كبنين -5   |  |
| 1+1"            | دُعا کی عادت بنایج                                         | آج کائبین -6    |  |
| 1+1             | فنكركى عاوت بنايئ                                          | 7- آج کاکبتن -7 |  |
| 1+4             | زمخوکی                                                     | آج م كبنة ت -8  |  |
| *               | رر وی کے ساتھ نیک سلوک                                     | آج / كبنة -9    |  |
| 1•4             | تلاوت قرآن كريم                                            | آن کائبن -10    |  |
| 1•A             | نمازاشراق                                                  | آج کائین -11    |  |
| 1+4"            | فكر، تد براور شكر                                          | آج / بنت -12    |  |
| 11+             | الله تعالى توبه بمول فرمات بين                             | آج گائیبن -13   |  |
| <del>1</del> 11 | عنوو درگز ر                                                | آج گائبتن -14   |  |
| · III           | سعادت کیا ہے؟                                              | آج کائبین -15   |  |
| 1110            | امت محدید کی شان                                           | آن / كبين -16   |  |
| 110             | عشره ببشره کے نام                                          | آن ⁄ بن –17     |  |
| 111             | يارول كى علامات                                            | آج المبئين -18  |  |
| HA              | حقوق العباد كي اجميت                                       | آج كاكبين -19   |  |
| 119             | حفا ظت خداوندي                                             | آج / كبين -20   |  |
|                 | <u> </u>                                                   | <del></del>     |  |

| 11"+ | <i>ڪنا ہو</i> ں کی معافی              | آج / كبين -21  |
|------|---------------------------------------|----------------|
| Iri  | مثالی معاشرت کی جھلک                  | آج / كبنبق -22 |
| ITT  | معاملات درست رکھنے                    | آج / كبنة -23  |
| Irm. | كلمه طيب كى تا فير                    | آج / كبنبن -24 |
| irr  | دل كابكار نا آسان ب                   | آج / كبنبق -25 |
| Iro  | عقل کی نعمت                           | آن / بن -26    |
| Iry  | ڈاڑھی رکھنے کا آسان وکلیفہ            | آج کائبین -27  |
| 172  | ا پی ذمددار یون کا حساس شیجین         | آج / كبنت -28  |
| ItA  | أمت من جوز بيدا كرنوا في الله         | آج / كبن -29   |
| 1174 | امت میں اتحاد کیلئے اصول              | آج / كبنة -30  |
| 179  | التاع سنت كاعجيب واقعه                | اضافى سبق      |
| ir-  | رائيج الأول كم متعلق معمولات نبوى     |                |
| 1171 | حضور صلى الله عليه وسلم كي معاشرت     | •              |
| Irr  | ر پیج الا وّل کے اہم تاریخی واقعات    |                |
|      | ربيج الثانى                           | ,              |
| ira  | <i>ڈ کر</i> الٹہ                      | آج کائبتن -1   |
| IPY  | بار پری                               | آج کائبین -2   |
| 1172 | صدقه خيرات                            | آج کائبین -3   |
| IFA  | مسلدحى                                | آج / سن - 4    |
| 1179 | رائے سے تکلیف دہ چیز کودور کردینا     | آج / كمبِّن -5 |
| 100+ | جعد کے دن نسل اور خوشبولگانا          | آج کائیتن -6   |
| IM   | حَسْبُنَااللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ | آج کائبین -7   |
| IM   | الله تعالیٰ کی نعمتوں کوسو چیئے       | آج كاستبق -8   |
|      |                                       |                |

| ۱۳۳   | وقت کی اہمیت                              | آج کاکستین -9         |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Hjala | آ يعد الكرى كے فضائل وخواص                | آن / كبين -10         |
| ۱۲۵   | ساتھیوں کے ساتھ زی کا برتا ک              | آن گائبتن -11         |
| IMA   | مغفرت کابهانه                             | آج گائين -12          |
| 162   | عيادت كااجم ادب                           | آن / كبنة -13         |
| IM    | قرآ ن کریم کی محبت                        | آج / كبنة -14         |
| 104   | حاتم وعکیم کامراتبہ                       | آج کائبتن -15         |
| 10+   | كان كي تعت                                | آج / كبن -16          |
| 161   | رجوع الى الله                             | آج کائبین -17         |
| 157   | این گمرکوسنبالو                           | آج کائبتن -18         |
| 151   | فتراس طرح سيجيخ                           | آج / بنين -19         |
| 161   | معاملاتانسان کی بیجان                     | آج المبئية -20        |
| 100   | اخلاص کی قیت                              | آن المبَين -21        |
| 104   | حقا ظت نظر كا قرآنى علاج                  | آج / كبنة -22         |
| 102   | چغل خوری                                  | آن / كبنيق -23        |
| IDV.  | مراقبه موت                                | آن لائبن -24          |
| 169   | جَمَّرُوں کوچھوڑ ہے                       | آج <i>گائب</i> ین -25 |
| 14+   | اَلْعَ مِكُ لِللَّهِ كَهِ كَلَ عادت مناية | آج / كبين -26         |
| i NI  | جرحال مِن شريعت كى ياسدارى                | آج کائبتن -27         |
| .144  | رہے الثانی کے متعلق معمولات نبوی          | آج کائیتن -28         |
| ייצו  | ایسال واب کے متعلق بدایات                 | آج / كبين -29         |
| arı   | بوی کیماتھ حسن سلوک کی تاکید              | آج کائبین -30         |
| 172   | خورستاكي                                  | امنا في سبق           |
| IAV   | ر مع الله في كام ماريخي واقعات            | آج كاكسبين -1         |

|       | جمادي الأولئ                             |                |  |
|-------|------------------------------------------|----------------|--|
| 14.   | خلفائے راشدین رضی الله عنبم              | آج کائبن -1    |  |
| 121.  | مسنون دُعا ئين                           | آج / كبنبق - 2 |  |
| 125   | ذ کرالله کی نعمت                         | آج گائيتن -3   |  |
| الالإ | فنكر كي حقيقت                            | آج / كبنبق -4  |  |
| 140   | میلے سلام کرتا                           | آج كاكبنين -5. |  |
| 127   | معاف کردینا                              | آج / كبنين - 6 |  |
| 122   | والدين كي ون اور دوستوں كے ساتھ حسن سلوك | 7- 15/4-25     |  |
| IZA   | بيروں کی مزت                             | آج المبئين -8  |  |
| 129   | روز ے میں محری وافطاری                   | آج /كبين -9    |  |
| ۱۸۰   | آج كادن                                  | آج / كبنة -10  |  |
| IAI   | ہر کام میں اعتدال                        | آج / كبين -11  |  |
| IAT   | مبرکا کھل                                | آج / كبين -12  |  |
| 1AP   | حقیقت راحت                               | آج كاكبين -13  |  |
| IAM   | بي مجمى كناه ميس داخل ہے                 | آج كاسبين -14  |  |
| IAA   | چوری کی مرقبے صورتیں                     |                |  |
| YAL   | آخرت کی کرنسی اوراس کا فکر               | آج کائبین -16  |  |
| ۱۸۷   | بادني كاانجام                            | آج / کبنین -17 |  |
| IAA   | د نیااورآ خرت                            | آج کائبین -18  |  |
| IA4   | اولا دکی تربیت مے غلت کوں؟               | آج کائبین -19  |  |
| 19+   | بجون كاتربيت كيلئ راجنما نقوش            |                |  |
| 191   | حفاظت نظر کی اہمیت                       | آج کائبین -21  |  |
| 191   | حکومتوں پرزوال کیوں آتاہے                | آج محبّ بن -22 |  |
| 197"  | ورا ثبت اوراس کی تنتیم                   | آن لائبين -23  |  |

| . 1917      | حرام مال سے بیجے                    | آج کائبتن -24    |
|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 190         | دوست کیمامو؟                        | آج / کمبنیق -25  |
| 194         | الله تعالى كى مغفرت ورحمت           | آج / كبنين -26   |
| 194         | حضرت عثان غنى رضى الله عنه كي سخاوت | آج کائین -27     |
| 19/         | میان بیوی اور حسنِ سلوک             | آج کائبین -28    |
| 199         | جمادى الاولى كے اہم تاریخی واقعات   | آج / كمبَة ت -29 |
|             | جمادي الثاني                        | • • •            |
| <b>1'+1</b> | استغفار                             | آج کاکیتین -1    |
| 141         | مبركی عادت انهم عبادت               | آج / كبتبق -2    |
| 1.0         | جائز سفارش كرنا                     | آج کائبین -3     |
| 1.014       | نماز میں اکیس سنتیں ہیں             | آج / كبين -4     |
| r-0         | اہل وعیال پرخرچ کرنا                | آن کائیبن -5     |
| <b>164</b>  | تحية السجد كى فعنيلت                | آج / كمبّن -6    |
| Y+Z         | زبان کی حفاظت                       | آج کائبین -7     |
| r•A         | الله تعالى كى تقتيم برراضى ربي      | آج کائبن -8      |
| 749         | نرم رویے کی تا شیر                  | ارج / كمبئة -9   |
| ri+         | موت مؤثرترین واعظ ہے                | آج کائبن -10     |
| - 111       | ونت کا ضائع کرنا خود کشی ہے         | آج کائبن -11     |
| rir         | وعاءاور مذبير دوتوس كي ضرورت        | آج کائبتن -12    |
| rim         | مسلمان اورا يذارساني                | آج کائبتن -13    |
| rie.        | معاملات میں احتیاط                  | آج کائیبن -14    |
| 110         | آ ہستہادراُد کچی تلاوت              | آج كاكبين -15    |
| riy         | سكونِ دل كهال؟                      | آج / بن -16      |

| rız        | والدين كي خدمت كاعظيم صله                 | آج کائین -17   |
|------------|-------------------------------------------|----------------|
| ria        | اصلی گھر کی تیاری                         | آج کائیتن -18  |
| 119        | عار كيميا الر <u>ض</u> خ                  | آج کائبین -19  |
| <b>***</b> | أمت من جوز پيدا كر نيواليال               | آج كاكبيق -20  |
| rri        | راحت اوراس إب راحت                        | آج / كبت ا -21 |
| rrr        | مردم شنای اور موقع شنای                   | آج / بن -22    |
| rrm        | محابه كرام رمنى التعنبم كاامتمام وميت     | آن المبئين -23 |
| rrr        | رزق ملال                                  | آج / كبين -24  |
| rra        | امر بالمعروف اور نبی عن المنكر فرض عين ہے | آج کائین -25   |
| rry        | كلمه اخلاص كى تا فيمر                     | آج کائبن -26   |
| 112        | منا ہول کی محوشیں                         | آن لائبين -27  |
| rta        | الله تعالى كي مغفرت ورحمت                 | آج کوئین -28   |
| 444        | ز کو ق کی برکت کا ایک واقعہ               | آج کائیتن -29  |
| rr•        | تنگدی کے باوجوددوسرول کورجے               | آج / كبين -30  |
| rm         | توبه بس اخلاص کی ضرورت                    | امنافى سبق     |
| rm         | جهير چندا ملاحي تجاويز                    |                |
| ۲۳۳        | جمادی الثانی کے اہم تاریخی واقعات         |                |
|            | رجب المرجب                                |                |
| rra        | بے مبری ندسیجتے                           | آج كائبة -1    |
| rma        | مدیث کی چوبڑی کتب کا تعارف                | آج البين -2    |
| rr2        | درود شريف                                 | آج کائبتن -3   |
| rra        | مجلس کے آواب                              | آج لاكبين -4   |
| 1779       | نیکی کی ہدایت کرنا                        | آج / بن -5     |

|               |                                      | _                                     |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>*</b> 11"• | ہم سفر سے خسن سلوک                   | آئ / كبين - 6                         |
| ויוין         | ححية الوضو                           | آن / كبين -7                          |
| זיין          | بازاريس ذكرالله                      | آج / كبين -8                          |
| 777           | الله تعالى كاخوف وخشيت               | آج / كبن -9                           |
| rrr           | مبروشكر                              | آج مُسِبَن -10                        |
| rra           | سوج کرآ کے برحواور کام کرو           | آج كركبين -11                         |
| rry           | قرآن كادل سورة يليين                 | آج گهنبتن -12                         |
| rrz           | اولاد کے مرتے ہے مبرکرنا             | آج / بن -13                           |
| rm            | محبوب ترين مال كاصدقه                | آج / كبين -14                         |
| rrq           | جعد کی میل اذان کے بعد تمام کام حرام | آن / بنت -15                          |
| 10+           | روح کاحسن                            | آج / كين -16                          |
| roi           | قرآن كريم روح وجهم كيلئ تسخد كيميا   | آج کائین -17                          |
| ram           | یا مجے کامول کی عادت بنائمیں         | آج کائین -18                          |
| rar           | م ا قبده کاس پ                       | آج / كبين -19                         |
| raa           | ا تباع سنت تمام نیکیول کی تنجی ہے    | آن / كبين -20                         |
| ray           | اعتدال كاتعليم                       | آج /كبتبق -21                         |
| 104           | ر جب المرجب كے متعلق معمولات نبوي    | آن ⁄ بن -22                           |
| 109           | وميت نامه لکي ليجئ                   | آج / كبنين -23                        |
| 44+-          | ا جموث                               | آج / كبتين -24                        |
| r4•           | وعده خلافی                           | آج کائبتن -25                         |
| ryı           | الله تعالى كے ساتھ رہے               | آج / كبنين -26                        |
| ryr           | اخلاص میں تورہوتا ہے                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 141           | حق تعالیٰ کی وسعت رحمت               |                                       |

| 244            | حضرت زاہر رضی اللہ عنہ کا قصہ        | آج / كبين -29  |
|----------------|--------------------------------------|----------------|
| ryo            | خواتين كيلي بشارتيل                  | آج / كبين -30  |
| <b>۲4</b> 2    | رجب الرجب كابم تاريخي واقعات         | اضافى سبق      |
|                | شعبان المعظم                         |                |
| 444            | نیت کی برکات                         | آج کامیتین -1  |
| 1/2 •          | سَيَّدُالْإِسْتَغُفَّار              | آج لائبين -2   |
| 121            | الله کے کے محبت کرنا                 | آج کائیتن -3   |
| 121            | تیموں اور بیواؤں کی مرد              | آج لائبين -4   |
| 121            | ميان بيوي كا آپس مين حسن سلوك        | آج كاكبيق -5   |
| 121            | اذان ديتا                            | آج کائبتن -6   |
| 120            | الحجيى طرح وضوكرنا                   | آج کائیتن -7   |
| <b>127</b>     | قرض اورمقروض كومهلت                  | آج لائبين -8   |
| 122            | نیک کا جراللہ تعالی ہے ما تکئے       | آج مِکبَن -9   |
| r_A            | سورة كهف كى فعنيات واجميت            | آج كاسبين -10  |
| 129            | يا مج خدا كى عطيات                   | آج کائین -11   |
| 1/4            | ملدرحي كاحقيقت                       | آج / البين -12 |
| PAI            | راسته کے حقوق                        | آج کائیتن -13  |
| tat            | ہمارا طرز زندگی اور بیماریاں         | آج / سبق -14   |
| M              | ا تباع سنت                           | آخ / سن -15    |
| <b>17.1</b> 11 | حضور ملى التدعليه وملم كم عمولات.    | آن كاستبق -16  |
| · PAY          | عشاء کے بعد معمولات نبوی             | آن / سن -17    |
| 1/1/2          | شعبان المعظم كے متعلق معمولات نبوى   | آن البيق -18   |
| raa            | بونت شام بچوں کی باہر جانے کی ممانعت | آج بُرسَبق -19 |

| <b>t/\9</b>  | قريب المرك كمتعلق مدامات             | آجي المشبق -20    |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>19</b> +  | لعنت ہے بچئے                         | آن کاسبن -21      |
| 791          | طالب علم کے آواب                     | آج /کتبق -22      |
| 797          | اخلاص کی دورا تریشی                  | آج کائبین -23     |
| ram          | امیرغریب برمسلمان کیلئے صدقہ لازم ہے | آج/كبيق -24       |
| ۲۹۲          | ول کی تخی دور سیحیح                  | آج / كمبَة ت -25  |
| 190          | £;=-07                               | آخ / كمبَةِ ق -26 |
| 797          | شعبان المعظم كے اہم تاریخی واقعات    | آج گائين -27      |
|              | رمضان المبارك                        |                   |
| 191          | مسى كيميب كى برده بوشى               | آج کائبین -1      |
| 199          | ملح کرادینا •                        | آج کائبین -2      |
| pro-         | خنده پیشانی اورخوش اخلاتی            | آج کائیتن -3      |
| 1"+1         | اذان كا جواب                         | آج / کمبنین -4    |
| 144          | سورهٔ فا تحداورسورهٔ اخلاص کی تلاوت  | آج لائبين -5      |
| <b>P•P</b>   | دائيں طرف ئے شروع کرنا               | آج / كبين - 6     |
| h+4.         | راحت كانسخ                           | آج کائبن -7       |
| r+0          | بریشانی سے بیچئے                     | آن المبئين -8     |
| <b>**</b> 4  | حى على الصلوة                        | آج / كبن - 9      |
| r*Z          | ایک نیکی پر جنت میں داخلہ            | آج / بن -10       |
| <b>17-</b> 1 | مسابوں سے حسن سلوک                   | آج کائبتن -11     |
| 1-9          | ڈاڑھی رکھنے کا آسان وظیفہ            | آج كاكبين -12     |
| <b>P1</b> •  | قلب كابہترين مسلحايمان ب             | آج کائیستن -13    |
| 1111         | جىم ادر ژوح                          | آج / بن -14       |
| <del></del>  |                                      |                   |

| rir         | مراقبهٔ موت                                            | آئی کائٹین -15     |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| rir         | بر ہیز علاج سے بہتر ہے                                 | آج / كين -16       |
| ייווייין    | مغفرت کابجانہ                                          | آج / كمبَةِ تن -17 |
| 710         | رمضان المبارك بين معمولات نبوى                         | آج کائین -18       |
| MIA         | ويندار كي تعظيم                                        | آج / كبنين -19     |
| riz         | '' توبه'' تين چيزول کامجموعه                           | آج / كبين -20      |
| MIN         | قرآن کریم سے برکت حاصل کیجئے                           | آج كاكبين -21      |
| 1719        | ہرایک کا دوسرے کوتر نیج دینا                           | آج / كبين -22      |
| ۳۲۰         | حضرت ابی بن کعب رمنی الله عنه                          | آج / كبين -23      |
| 1771        | جن لوگوں کی دُ عاقبول مبیں ہوتی                        | آج کائبین -24      |
| 777         | راو خدا شرخ کا شوق                                     | آج کائین -25       |
| ٣٢٣         | عزت وذلت کی بنیاد                                      | آج / كين -26       |
| ۳۲۳         | فنسيلت كلمه طبيبه لا اله الا الله حاكم اورخليفه كفرائض | آج / كبين -27      |
| rrp         | مارى تمازى بالركول؟                                    | آج / كتبن -28      |
| <b>PT</b> 2 | رمضان المبارك كے اہم تاریخی واقعات                     | آج / كبنة -29      |
| · .         | شوال المكرم                                            |                    |
| <b>P</b> 44 | الله كيك ملاقات                                        | آن گائبتن -1       |
| imad        | چھینک کا جواب                                          | آج / كبنة -2       |
| ۳۳۰         | پہلی مف اور اس کی تحیل<br>ا                            | آج /سُبن -3        |
| ا۳۳         | شهادت کی وعاکرتا                                       | آج / بن - 4        |
| 771         | جمعه کے دن کے سنت اعمال                                | آج / كمبّن - 5     |
| ۲۳۲         | جد جامع نيكيال                                         | آج کائیتن -6       |
| ۳۳۲         | نكاح اوروليمه                                          | آج كاسبت -7        |
| ٣٣٣         | لوگون سے شکرید کے منتظر ندر ہو                         | آج /سَبن -8        |
| ,           |                                                        | · • • • •          |

| _           |                                              |                 |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------|
| ٣٣٢         | پریثانی کوں؟                                 | رج کامیتین -9   |
| rrs         | كماني شي اعتدال                              | آن / كبين -10   |
| ۲۳۲         | کام ایک دم کرنا تھیک فیس                     | آج گائبین -11   |
| 772         | دل كى اصلاح كيلية وقت تكاليخ كاطريقه         | آج گائبین -12   |
| <b>""</b>   | عمون سينجات بإنكاآسان تسخد                   | آج گهنبیق -13   |
| mma '       | تعلق مع الله                                 | آن گهنبین -14   |
| ۳۳۰         | املاح من حكمت                                | آج گائب ت -15   |
| rm          | دومجوب کلیے                                  | آج گائبتن -16   |
| יייייי.     | فاقه بتکدی اور بهاری کے اسباب                | آج کائبن -17    |
| 1777        | مدمه موت اوراس کی حقیقت                      | آج / كبتن -18   |
| 1.11.1      | ڈرائے نگ کے اصول                             | آج / كبتبن -19  |
| 775         | خداراانساف شيخ                               | آج / كبنبق -20  |
| ויייי       | عورت اور غیرت                                | آن / كبين -21   |
| <b>TTZ</b>  | كياآپ جنت ش جانا چاہيے؟                      | آن کائبن -22    |
| rm          | میال بوی بش محبت پیدا کرنے کے وظیفے          | آج / كبين -23   |
| <b>ኮ</b> ዮአ | محرے نکلتے ہوئے دور کعت قل پڑھ کر تکلیں      | آج کائبن -24    |
| 1774        | عشاء کے بعد معمولات نبوی                     | آن / كبين -25   |
| 70.         | شوال المكرّم مين معمولات نبوي                | آج / کیبن -26   |
| rai         | ميز بانى اورمهمانى ك_آ داب                   | آج کائبن -27    |
| rar         | بہوں سےان کی جائیداد کا حصہ معاف کروانا      | آج کائبتن -28   |
| ror         | خاتمه كي فكر يجيخ ميت والول كوكها نا كهلا نا | آج / كبئبيق -29 |
| rar         | غيبت                                         | آج / كبين -30   |
| roo         | والدين كي وابلاقات كي واب                    | إضافى سبق       |

| 764              | ما کم کے انتخاب میں شرق طریقے      |                 |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>r</b> 62      | حجام ہے اخلاص کی تعلیم             | 1               |
| roa              | تکاح میں برابری کی وضاحت           |                 |
| <b>129</b>       | دين کي خدمت ورغوت                  | ·               |
| ۳4۰              | شوال المكرّم كے اہم تاریخی واقعات  |                 |
|                  | ذيقعده                             |                 |
| ryr              | جھڑے سے پر ہیر                     | آج م کمبَنِق -1 |
| mym              | حاجی یا مجامد کے محر کی خر کیری    | آج گائبتن -2    |
| ۳۲۳              | رزق کی قدر شیجیئے                  | آج گهسبتن -3    |
| 240              | چھینک آنے پر حمداوراس کا جواب      | آج المبئبين -4  |
| 777              | ز مین کی سیاحت                     | آج کائبین -5    |
| 774              | ذ کرالنداوراستغفار کی کثرت سیجیئ   | آج کائیتن -6    |
| ۳۲۸              | شو ہر کے ذمہ بیوی کے حقوق          | آج کائبین -7    |
| <b>1749</b>      | عورت کے ذمہ شو ہر کے حقوق          | آج کائبین -8    |
| 12.              | محمر کا کام کاج کرنا               | آج کائیتن -9    |
| 121              | محمر كورُسكون بنائے كيلئے چندا صول | آج / كبين -10   |
| 121              | اليحيح كامول ميس مصروف ربو         | آج کائبین -11   |
| 727              | مسرال میں رہنے کا طریقہ            | آج گائبین -12   |
| 74.6             | شركرنے كريقے                       | آج / كبين -13   |
| 720              | فكرامكيز فارم                      | آح کائبین -14   |
| <u>  1724   </u> | عاقیت کی قیت                       | آح کائبین -15   |
| 722              | جمکڑے کس طرح ختم ہوں؟              | آن کائبین -16   |
| <b>12</b> 1      | سوچ کر بولنے کی عادت ڈالیں         | آج / بن -17     |
|                  | <del></del>                        |                 |

| <b>129</b>    | مليت متعين موني حابية                                   | آج گائبین -18    |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| ۳۸۰           | حضور ملى الله عليه وسلم كى جنت بس معيت كيلي نمازكى مدو- | آج کائیبن -19    |
| <b>የ</b> 'ለ፤  | شوق شهادت                                               | آج کائبین -20    |
| <b>የ</b> ለዮ   | كلمات تعزيت                                             | آج کائین -21     |
| ۳۸۳           | ايمان كى قدر سيجيح                                      | آج کائبین -22    |
| . 674         | حج دعمره کی برکت                                        | آج / کبتین -23   |
| ran.          | بالايك تعارف                                            | آج گائبین -24    |
| <b>17</b> 1/2 | مسواک کے ڈنیاوی فوائد                                   | آج كاسبين -25    |
| <b>PAA</b>    | حضورا كرم ملى الله عليه وسلم كے مفتہ مركم معولات        | آج گائبین -26    |
| <b>17/4</b>   | ميراث ميں الله والوں كى احتياط                          | آج / كبين -27    |
| <b>179</b> •  | عجب اور تکبر                                            | آج / كبين -28    |
| 1791          | ريا اوراس كاعلاج                                        | آج / بن -29      |
| rgr           | اخلاص سے اصلاح                                          | آج م كبنة تن -30 |
| 2792          | تکاح ش برابری کی وضاحت                                  | امنافي سبق       |
| 790           | مال کی کثرت پر حضرت عمر منی الله عنه کی پریشانی         | ·                |
| rey           | عشق كانرالا انداز                                       | •                |
| <b>79</b> 2   | ذوالقعده كابهم تاريخي واقعات                            |                  |
|               | ذي الحجه                                                |                  |
| 1799          | تعزيت اورمصيبت زوه كي تسلي                              | آج كاكبين -1     |
| P*+           | مهمان کااکرام                                           | آن / كبين -2     |
| l*•t          | وضواورمسواك                                             | آج / كبين - 3    |
| rer.          | جانورول کے ساتھ حسن سلوک                                | آج / كبين -4     |
| 14.hm         | موذى جانورون كوبلاك كرنا                                | آج کائبن -5      |

|              | •                                                |                       |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| h.• h.       | چمونی چیزوں سے ہمت ند ہارو                       | آج كاسبق -6           |
| r.a          | ا چھے بنو کے تو دنیا بھی اچھی نظر آئے گی         | آج / كمبَةِ تا -7     |
| <b>1.0.A</b> | اعمال المجصوتو حاكم احجما                        | آج / كبين -8          |
| ۲۰۷          | دل کی تختی کا علاج                               | آج / كبين -9          |
| M•V          | ريتاني من كيا كياجائي؟                           | آج / بنت -10          |
| <b>1</b> 4 € | تسلی آمیز تعزیتی خط                              | آج / كبيق -11         |
| l/l•         | جنگڑے دین کومونڈ نے والے ہیں                     | آج كائبين -12         |
| רוו          | غلط ياركنك ناجا تزب                              | آج / كبين -13         |
| MIL          | سورج گریمن                                       | آج / بن -14           |
| ۳۱۳          | کھانے کے آواب                                    | آج / كبين -15         |
| מות          | عبدرسالت کے دونجے                                | آج کائین -16          |
| ۳۱۵          | طلاق كااكيه اذيت ناك بهلو                        | آج كائبين -17         |
| MY           | خوا تين كيلي كحد فكربير                          | آج گائبین -18         |
| MIA          | ذوالحجہ کے 14 عمال                               | آج کائبین -19         |
| ۴۲۰          | الله كابنده                                      | آج گائبیق -20         |
| rri          | ذی الحبہ کے متعلق معمولات تبوی                   | آج گائبتن -21         |
| ۳۲۳          | والدين كى جائداد سے بہنوں كوكم حصددينا           | آج گائبتن -22         |
| ייויי        | اخلاص كاانعام                                    | آج / كبت - 23         |
| ۳۲۵          | حننورسلی الله علیه وسلم کی مثالی از دواجی زعر کی | آخ گائیتن -24         |
| ۳۲۲          | تقذير بردامنى ربي                                | آج / كبين -25         |
| MK7          | تقديروند بير                                     | آج لائين -26          |
| ۳۲۸          | ذ والحجه کے اہم تاریخی واقعات                    | آج <i>گائ</i> بتن -27 |
| ·            | <u></u>                                          |                       |



# يشم التدا أرخمن أرجيم ك فضيلت

رسول الدُّصلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر آیک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حصرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت بیس اتری وہ آیت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جب بیآ یت اتری:
ا - بادل شرق کی طرف جیٹ گئے۔ ۲ - ہوائیں ساکن ہوگئیں۔
سا۔ سندر مخم رکمیا۔ سم - جانوروں نے کان لگا لئے۔

۵۔شیاطین پرآسان سے شعلے کرے۔ ۲۔ پروردگارعالم نے اپنی عزت وجلال کی هنم کھا کرفر مایا کہ جس چیز پرمیرایہ تام کیا جائے گااس میں ضرور برکت ہوگی۔

حفرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جہنم کے ایس دارونوں سے جو پچا
چاہوہ ہِسْم اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَٰمِ خَلْنِ اللّٰهِ عِلْم حِیْم پڑھاس کے بھی ایش حروف ہیں ہر حرف ہر فرشتہ
سے بچاؤین جائے گا اسے این عطیہ نے بیان کیا ہے اور اس کی تا نید ایک صدیث سے بھی
ہوتی ہے جس میں ہے کہ میں نے تمیں سے اوپر اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے
ہوتی ہے جس میں ہے کہ میں نے تمیں سے اوپر اوپر حروف ہیں اسحے می فرشتے اترے ، ای
مُبَادَ کَا فِیْهِ پڑھا تھا۔ اس میں بھی تمیں سے اوپر اوپر حروف ہیں اسحے تی فرشتے اترے ، ای
مُبَادَ کَا فِیْهِ پڑھا تھا۔ اس میں بھی تمیں سے اوپر اوپر حروف ہیں اور جان فرشتوں کی تعداد بھی انہیں ہے۔
طرح اسم الله الرحمٰن الرحم میں بھی آئیس ہے۔
منداحم میں ہے آئی خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی اوٹی فرائیسلی تو میں نے کہا کہ شیطان کا
ستیاناس ہو۔ آپ نے فرمایا بید نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گو یا اس
نے اپنی قوت ہے کرایا ہاں ہم اللہ کہنے ہے وہ کھی کی طرح ذیل و پست ہوجا تا ہے۔
نے اپنی قوت ہے کرایا ہاں ہم اللہ کہنے ہے وہ کھی کی طرح ذیل و پست ہوجا تا ہے۔
نے اپنی قوت ہے کرایا ہاں ہم اللہ کہنے ہے وہ کھی کی طرح ذیل و پست ہوجا تا ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ جس کا م کو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے
و مے برکت ہوتا ہے۔ (و)

## "بسم الله " - براجم كام كى ابتداء

ہرقابل ذکر کام کو ' دہم اللہ'' سے شروع کرنا ان اسلامی شعائر میں سے ہے جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے۔

ہروہ اہم کام جے بسم اللہ سے شروع ند کیا گیا ہودہ ناقص اور ادھورا ہے۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کسنت بیب که برقابل ذکر کام سے پہلے بسم الله ضرور پڑھا کرتے تے برمسلمان کواس سنت کی اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ سے کام شروع کرنے کی عادت ڈالنی جائے کھر میں داخل ہوتے وقت کھرے نکلتے وقت سواری برسوار ہوتے وقت سواری سے اترتے وقت بلکہ چلتے ہوئے سواری کو تھوکر لگ جائے یا خودائے آ ب کو تھوکر لگ جائے تب مسجد میں وافل ہوتے وقت مسجدے نکلتے وقت بلکہ بیت الخلاء میں وافل ہونے ے ذرا پہلے اور وہاں سے نکلنے کے فور ابعد کھانا کھاتے وقت یانی پینے وقت کیڑے سنتے وتت جوئے پہنتے وقت کوئی کماب پڑھتے وقت کوئی خط یاتحریر لکھتے وقت اینے روز گار کا کام شروع كرنے سے يہلے مسى سےكوئى نيامعالمكرنے سے يہلے۔اى طرح خواتين جب كمانا یکانا شروع کریں تو اس وقت بسم الله پرهیس \_ کھانے میں کوئی چیز ڈالیس تو بسم الله براھ کر ڈالیں۔ کمانا چننے کے لئے نکالیں تو ہم اللہ پڑھ کرنکالیں۔ کوئی کیڑا سینایا بنیا شروع کریں تو بسم الله سے شروع كريں \_ بي كوكيڑے بہنائيں تو بسم الله برد حكر ببنائيں اوراس كومى بسم الله يرد هناسكها كيس غرض اس طرح اين روز مره كے كاموں كوبسم الله سے شروع كرنا اين معمولات میں شامل کرلیا جائے توبیا کی ایساعمل ہے جس میں محنت اور دشواری کی تھیس اور ذرا دحیان دیے سے انسان کے نامداعمال میں نیکیوں کامسلسل اضافہ ہوتار ہتاہے بلکداس عمل کی بركت سے بيسارے كام جو بظاہر دنيوى كام نظر آتے ہيں بذات خود عبادت بن جاتے ہيں۔ مومن بسم الله عن جركام كا آغاز كرك كوياس بات كااعتراف كرتاب كمالله تعالى ک توفق کے بغیر کسی کام کی بھیل ممکن نہیں۔اوراس اعتراف کے منتبے میں اس کے دنیا کے سارے کام بھی دین کا ایک حصداور عبادت بن جاتے ہیں۔ (الف)

## مقصدزندگی

نیااسلای سال شروع ہو چکا ہے اپی عمر کے قبی کھات کے بارے بیں پھی خور وگر کریں انسان کو اپنی زیم کی کے بارے میں سوچنا چاہئے کہ یہ کدھر جارہی ہے؟ یہ قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں یا جہم کی طرف؟ جن کے دل میں پھی قکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لئے بھیجا ہے؟ وہ اپنے مقصد زیم کی کوئیس بھولتے۔ سوچتے ہیں کہ مالک کی رضا کس میں ہے؟ کیا کرنا چاہئے؟ اور آخرت (جو بھیجے معنوں میں وطن ہے) وہ بگر رہی ہے یا سنور رہی ہے؟ یہ قکر ہرانسان کو ہوئی چاہئے اپنی زیم گی کا پھی قرصاب و کتاب کیا جائے کہ کرز رہے ہوئے سال میں کیا کمایا کیا گوایا؟

بس جہاں محرم کامہینہ شروع ہوا توسمجھ لیں کہ نیاسال شروع ہو تمیاسو چیں غور وفکر كرين كد كذشته محرم سے كراس محرم تك بورا ايك سال كزر ميا مكرة خرت كے لحاظ سے گذشتہ مرم میں جہاں تھے اب بھی وہیں ہیں یا ایک آ دھ قدم آ کے بھی بزھے ہیں؟ ا الكرسارا سال كزركيا مكر حالت مين وره برابر بمي انقلاب نبين آياتو كتفه بوے خساره كى بات بكوكى مخص كمانے كے لئے بيرون مك كيا \_ جتنى يوتى لے كيا تھا سال محزرنے کے بعدو ہیں کا وہیں رہا کی مجمی نہیں کمایا تو کتنی محروی اور بدنسیبی کی بات ہے سوچیں که گذشته سال میں کتنے لوگ زندہ تنے اور اب کتنے لوگ اس دنیا سے رخصنت ہو محے ای طرح سب کوایک دن اس د نیاہے جانا ہے ایک ایک لحد بہت قیمتی ہے۔ تم سے كم برسال كى ابتداء ميں توبيسبق حاصل كريس كدايك سال كزر كياليكن اب مجی وہیں کھڑے ہیں جہاں گذشتہ سال نے یا پھھ آ مے بھی بزھے؟ آ مے بزھنے کا ميرمطلب ہے كدمال بحريس اكرايك مناه بحى جوث كيا توجب بحى بجوتو آ مے بدھے اوراگر بیرحالت ہے کہ گذشتہ محرم کی ابتداء میں جینے گناہ ہے آج بھی استے بی ہیں۔ایک مناه بھی نہیں چیوٹا تو ہوے خسارہ کی زعدگی گزری۔ پچی فکر کرنی جا ہے کہ آخرا یک روز مرناب كب تك زغره رمنا بـ (ح)

## الحجي نبيت

"نیت" کی صورت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو واسخہ کیمیا وعطافر مایا ہے جس کے ذریعے ہرمسلمان ذراس توجہ ہے فرمسلمان ذراس توجہ ہے کو مجمی سوتا بنا سکتا ہے۔ حدیث میں آ سخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "تمام اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے"۔

بعض اوگ اس کا مطلب سیجھتے ہیں کہ انجھی نیت سے غلط کام بھی ٹھیکہ ہوجا تا ہے۔ اور محناہ بھی ٹھیک ہوجا تا ہے۔ اور محناہ بھی ثواب بن جا تا ہے یہ بات توقط می غلط ہے۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہے۔ گناہ بی آخی ہی انجھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہوسکتا۔ مثلاً کوئی شخص کسی کے کھر اس نیت سے چوری کرے کہ جو مال حاصل ہوگا وہ صدقہ کروں گا تواس نیت کی وجہ سے چوری کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔

لیکن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قد کورہ بالا ارشاد کا مطلب بدہے کہ:۔

ا - سم بھی نیک کام پراس وقت تک تواب نہیں ملاجب تک و المجھے نیت کے ساتھ نہ دہ کیا جائے۔ سکا فرائ کی خوشنودی کیلئے پڑھی کیا جائے۔ مثلاً نماز کا تواب اس وقت ملے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے پڑھی جائے۔ اگردکھاوے کے لئے پڑھی تو تواب غارت ہوجائے گا۔ اُلٹا گناہ ہوگا۔

السان الماس معلی المراد و الماس المراد و المرد و الم

غرض زندگی کا کوئی مباح کام ایسانبیں ہے جس کوانچی نبیت کر کے عبادت اور موجب تواب نہ بنایا چاسکتا ہو۔ (الف)

## محرم الحرام کے بارہ میں اہم ہدایات

مسلمانوں کے ہاں بہمبینہ محترم معظم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی بی محترم معظم اور مقدس کے ہیں۔ عام طور پر بی خیال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کواس کے فضیلت ملی کے حضرت حسین رمنی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی۔ بیا غلط ہے اس مہینے کی فضیلت اسلام سے بھی بہت پہلے ہے۔

جناب رسول الله على الله عليه وسلم مدين طيب بين تشريف لائة بهودكود يكها كهوه ال دن كوروزه ركها كرت بين - آپ نفر ماياتم روزه كيول ركهته بوكين كي يه بهت اچها دن بهاس دن بين تنالى نفر كاي كرش فرعون سے نجات دى تقى اس ائيل كوان كرش فرعون سے نجات دى تقى اس كئے حضرت موى عليه السلام نے اس دن كاروزه ركھايين كرآپ ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه بم به نسبت تمبارے حضرت موى عليه السلام كى موافقت كے زياده حق دار بيل پھر آپ نے خود بھى روزه ركھا اور محاب كرائے كوئى اس دن كروز كا تقدم ديا۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روز ہمرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہرکی نماز ہے۔

یہ بھی ارشادفر مایا کہ دن محرم کوہم بھی روز ہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روز ہ رکھتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی ہی مشابہت بیدا ہو جاتی ہے اس لئے اگر میں آئندہ سال زندہ رہاتو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک رزوہ اور ملاؤں گا' ۹ محرم یا اامحرم کاروزہ بھی رکھوں گا تا کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔

ال کے محابہ کرام رضی اللہ تعالی میں اللہ تعانی نے عاشوراء کے دورہ بیں ال بات کا اہتمام کیا اور ہ محرم یا الحرم کا ایک روزہ اور ملا کر دکھا اور اس کو ستحب قرار دیا اور تنہا عاشورا کے روزہ رکھنے کو حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشی میں مکروہ تنزیبی اور خلاف اولی قرار دیا۔ ام بیجی نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض عاشوراء کے دن اہل وعیال پروسعت کرے کا حق تعالی سمارے سال فراخ روزی عطافرماتے ہیں۔

کی لوگ اس مہینہ میں خصوصاً عاشوراء کے دن ماتم کرتے ہیں اورغم کا اظہار کرتے ہیں ہے گناہ ہے اسلام ہمیں مبر واستقامت کی تعلیم دیتا ہے زورز ورسے رونا پیٹرنا سینہ کو بی کرنا کیڑے بھاڑ نا اسلامی تعلیمات سے کوسول دور ہیں اسلام کا تکم تو ہے کہ کسی کے مرنے سے تیمن دن بعد غم کا اظہار نہ کر واور نہ سوگ مناؤ مرف حورت کے لئے اپ شو ہر کے مرنے کے بعد چار ماہ دس دن تک سوگ منانا ضروری ہے۔ شو ہر کے علاوہ کسی اور کا خواہ باپ ہویا بھائی ہویا بیٹا ہو تیمن دن کے بعد سوگ منانا جائز ہیں

بعض اوکسیدنا حضرت سین وضی الله عند کا سوگ مناتے ہیں جم میں ایجھے کیڑے ہیں ہیں ہیئے ہوں کے قریب نہیں جانے چار پائیول کو النا کردیتے ہیں وغیرہ وغیرہ حالانکہ حضرت حسین کی شہادت کو تقریباً چودہ سوسال ہو بھے ہیں ہیں سیادا قفیت کی ہاتیں ہیں اللہ تحالی ہم سب کو ہدایت پر کھیں۔ جب وہ شہید ہوئے تم اس وقت تھا تمام عرقم کرنا کسی کے واسطے شرع میں حلال نہیں غم کی مجلس خواہ حضرت حسین کی ہو یا کسی اور کی جائز نہیں کیونکہ شریعت میں مبر کا تھم مبیل فراہ حضرت حسین کی ہو یا کسی اور گیاہ ہوگا۔ مجمع کر کے شہادت حسین کا بیان ہوا نہیں کے داراس کے خلاف غم پیدا کرنا خود معصیت اور گناہ ہوگا۔ مجمع کر کے شہادت حسین کا بیان روافض کے ساتھ دمشا بہت ہے جو حرام ہے۔ (فادئی شدید)

حضرت مولا نامفتى محمشفيع صاحب رحمه الله عليه فرمات بين:

جاراتو سارا فاعدان شہیدوں کا ہے آیک معزت ابو برصد بن کوچھوڑ کر سارے ہمارے برد کو سے مرف برد کو سے مرف برد کو سے مرف برد کو سے مرف شہید دی گائی ذکر ہوتو ۳۱۵ ہے کہیں زیادہ شہید نظر آئیں کے

سترتوشہید ہیں غزوہ احدیث بارہ کے قریب بدر میں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے شہید ہوئے حضرت عثان مضرت علی منظم بعد کتنی جنگیں ہوئیں کتنے شہید ہوئے حضرت عثان مضرت ملی معنے ایک منظم کے سلم علی معنوت سے کہ فی محنی اللہ عنہ کر کر وقوشہداء کے نام پورے نہوں گے۔اسلام کے لئے جمن شہداء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں دیں کیا ان کا ماتم کرنا باعث گناہ ہوگا؟ بیتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیر خرعطا ہوا ہے کہ جوشہید ہوا۔ اس نے در جات حاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیر خرعطا ہوا ہے کہ جوشہید ہوا۔ اس نے در جات حاصل

کے کامیانی ملی خوش ہونے کی چیز ہے جان دی اللہ کی راہ میں اور حیات جاودانی پائی یہ کہا دروں کاشیدہ ہے انہوں نے زیر کی کاحق ادا کیا پھر کیے کیے قراء علائا علاء خلفاء ہردرجہ کے لوگوں کو جام شہادت نصیب ہوا رسول پاک ملی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا محابہ کرام نے کیا کیا ہی دین ہے۔(جاس متی معم)

قبروں کی لیما ہوتی جائز ہے لیکن اس کام کے لئے صرف ماہ محرم کومقرد کرنا درست نہیں۔ جب بھی موقع ہولیما ہوتی کراسکا ہے۔ قبروں کی زیارت تواب ہے کیونکہ ان کے و کیھنے ہے موت یاد آتی ہے مراس کام کے لئے لوگ دس محرم کومقرد کرتے ہیں سال ہیں صرف ای دن قبرستان ہیں جاتے ہیں آگے بیچے بھی بمول کر بھی نہیں جاتے ہیں تہیں۔ مرف ای دن قبرستان ہیں جاتے ہیں آگے بیچے بھی بمول کر بھی نہیں جاتے ہیں کہ اس سے کھولوگ عاشورا و کے دن قبروں پر سبز چیٹریاں رکھتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ اس سے مرد سے کا عذاب تل جاتا ہے اس ممل کے التزام ہیں بہت خرابیاں ہیں مثلاً غیر لازم کولازم مرد سے عاجاتا ہے اس مل جاتا ہے اس مل کے التزام ہیں بہت خرابیاں ہیں مثلاً غیر لازم کولازم سمجھاجا تا ہے بعض لوگ عذاب تل جاتے کولازم خیال کرتے ہیں اور بیت خرابیں۔ (و)

## الله تعالى كے بارہ ميں عقائد

سوال: فداتعالى كساته مسلمانون كوكياعقيد در كفي حامين؟

جواب: ـ (١) خداتعالى ايك بــ

(۲) خدانعالی بی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔اوراس کے سواکوئی بندگی کے لائق نہیں (۳)اس کاکوئی شریک نہیں، (۴)وہ ہر بات کوجانتا ہے کوئی چیزاس سے پوشیدہ نہیں۔

(۵)وه بری طافت اور قدرت والا ہے۔

(۲)ای نے زمین، آسان، جا عر سورج استارے فرشتے ، آ دی ، جن بخرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔

(2)وبی مارتا ہے،وبی جلا تا ہے بعن علوق کی زندگی اور موت اس کے علم سے ہوتی ہے۔

(۸) و بی تمام محلوق کوروزی دیتاہے۔

. (9) وه ندکها تاہے، نه پیتاہے، ندسوتاہے۔

(١٠) وه خود بخو د بميشد ي اور بميشدر مكار

### والدين كےساتھ حسن سلوك

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ ہیں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا کہ الله تعالی کوسب سے زیادہ کون سائمل بہند ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ "وقت پرنماز اوا کرنا۔" ہیں نے بوچھا۔ "اس کے بعد کون سائمل .....؟" آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ "والدین کے ساتھ صن سلوک۔" ہیں نے بوچھا۔ "پھر کون سائمل من الله علیہ وسلم نے فرمایا۔" الله کے داستے ہیں جہاد۔" (بخاری وسلم) عمل؟" آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔" الله کے داستے ہیں جہاد۔" (بخاری وسلم) معرب عبدالله بن عمر فرم ماتے ہیں کہ ایک صاحب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو ہو کے اور الله بن عمر فرم مات کی خواہش فلا ہری۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے بوچھا" کی تم الدین وسلی الله علیہ وسلم نے بوچھا" کی تم ہارے والدین وندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ" جی ہاں وفوں زندہ ہیں۔" آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔" پھر جاؤاور ان کی اچی خدمت کر و۔" اورایک فرمت کر کے جہاؤ کرو۔" (بخاری) ادان احاد ہے سے معلوم ہوا کہ اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہوتو جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی خدمت ہیں مشغول رہنا جہاد ہیں جائے وسلی جائے وسلی حالے ہیں وقت تک ان کی خدمت ہیں مشغول رہنا جہاد ہیں جائے وسل جہاد ہیں جائے وہائے اس وقت تک ان کی خدمت ہیں مشغول رہنا جہاد ہیں جائے ہیں جائے سے معلوم ہوا کہ اگر والدین کی خدمت ہیں مشغول رہنا جہاد ہیں جائے سے حالے اس وقت تک ان کی خدمت ہیں مشغول رہنا جہاد ہیں جائے سے صورت تک ان کی خدمت ہیں مشغول رہنا جہاد ہیں جائے سے حالے اس وقت تک ان کی خدمت ہیں مشغول رہنا جہاد ہیں جائے دس جائے ہیں وقت تک ان کی خدمت ہیں مشغول رہنا جہاد ہیں جائے دس جائے ہوں وقت تک ان کی خدمت ہیں مشغول رہنا جہاد ہیں جائے دس جائے ہوں جائے اس وقت تک ان کی خدمت ہیں مشغول رہنا جہاد ہیں جائے دس جائے ہوں جائے اس وقت تک ان کی خدمت ہیں مشغول رہنا جہاد ہیں جائے دس جائے دس جائے دس جائے ہوں جائے دس جائے دس جائے دس جائے دس جائے دس جائے ہوں جائے دس جائے دس جائے ہوں جائے دس جائے دس جائے ہوں جائے دس جائے دس جائے دس جائے دس جائے دس جائے ہوں جائے دس جائے دس جائے ہوں جائے دس جائے ہوں جائے دس جائے

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہوتو جب تک جہاد فرض میں نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی خدمت میں مشغول رہنا جہاد میں جانے سے بھی افضل ہے اور بیدوا قعد عام طور سے مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت اولیں قرائی کین کے باشند ہے بیخے اور آئحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آنا جا ہے تھے۔لیکن چونکہ ان کی والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی اس لئے آئحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے دالدہ کی خدمت کا تھم دیا۔ چنا نچہ وہ آئحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے دلیکن والدہ کی خدمت کا تھم دیا۔ چنا نچہ وہ آئحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے دلیکن والدہ کی خدمت کی بدولت اللہ تعالی نے ان کو وہ مقام بخشا کہ بڑے بوے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان سے دعا کرواتے تھے۔ جب معزمت فاروق اعظم کے زمانے میں وہ کہ یہ طیبہ آئے تو حضرت عرائی اشتیاق کے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں وہ کہ یہ طیبہ آئے تو حضرت عرائیتائی اشتیاق کے ماتھوان سے ملنے اوران کی دعا لینے کے لئے تشریف لے گئے۔ (الف)

## والدين سب سے زيادہ حسن سلوك كے ستحق ہيں

والدین کیماتھ حسن سلوک عام حالات میں ایساعمل ہے جس میں محنت و مشقت زیادہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہرانسان کو فطری طور پراپنے والدین سے محبت ہوتی ہے۔ اس لئے ان کی خدمت اور حسن سلوک پر دل خود ہیں آ مادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف والدین کو اپنی اولا دیر جوشفقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ خود اپنی اولا دسے ایسا کام لیما پہند نہیں کرتے ہواس کیلئے مشکل ہو۔ بلکہ معمولی ی خدمت سے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور دعا کیس دیتے ہیں نیز اللہ تعالی نے اس عمل کو اتنا آ سان بنادیا ہے کہ ایک حدیث کی روسے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دکھے لیما بھی تو اب میں جج اور عمرے کے تو اب کے برابر ہے۔ غرض مرتبہ محبت کی نظر سے دکھے لیما بھی تو اب میں جج اور عمرے کے تو اب کے برابر ہے۔ غرض والدین سے محبت رکھ کر ان کی اطاعت اور خدمت کر کے انسان اپنے نامہ اعمال میں قطیم واللہ بن سے محبت رکھ کر ان کی اطاعت اور خدمت کر کے انسان اپنے نامہ اعمال میں قطیم الشان نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔

علائے کرام نے فرمایا ہے کہ مال کاحق باپ کے مقابلے میں تبین گنازیادہ ہے۔اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انسان کی پرورش میں جس قدر تکلیف مال اٹھاتی ہے باپ اتن نہیں اٹھا تا۔مال کی تکلیفوں کا ذکر قرآن کریم نے خاص طور پر فرمایا ہے دوسرے مال کو باپ کے مقابلے میں عموماً خدمت کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے مال کی خدمت کوزیا دہ فوقیت عطافر مائی ہے۔

بعض مرتبہ لوگ والدین کی زندگی میں ان کی خدمت اور حسن سلوک سے عافل رہتے ہیں۔ کہ ہم نے زندگی میں ان کی ہیں ان کی بین جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حسرت کرتے ہیں۔ کہ ہم نے زندگی میں ان کی کوئی خدمت نہ کی۔ اور اب بیموقع ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس لئے ان کی زندگی ہی میں اس والت کی قدر پہچانی جا ہے۔ وولت کی قدر پہچانی جا ہے۔

تا ہم والدین کے انقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کا دروازہ بالکل بند نہیں ہوتا۔ حضرت ابواسیدرضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیٹھے ہوئے چھے کہ بنوسلمہ کا ایک مخص آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا وراس نے آ کر بوجیما کہ ' پارسول الله! کیا میرے والدین کی موت کے بعد بھی کوئی ایسا طریقہ باتی رہ گیا ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوك كرسكول؟"اس برآ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

'' ہاں' ان کے حق میں دعا کرنا' ان کے لئے استغفار کرنا' ان کے بعدان کے کئے ہوئے عہد کو بورا کرنا اور جن رشتوں کا تعلق ان ہی ہے ہان کے ساتھ صلہ رحی کرنا اور ان کے دوستول کا اکرام کرنا۔'' (ابوداؤو)

اس صديث مين أتخضرت صلى الله عليه وسلم في مرحوم والدين كيساته حسن سلوك كي فعنيات حاصل کرنے کے طریقے ارشاد فرمادیے ہیں۔جن برساری عممل کیا جاسکتا ہے۔(الف)

## وین کے شعبے

دین احکام کے یائج مصے ہیں۔

ا عقائد: بعن جن چیزوں کی حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے خبر دی ہے آپ کے اعتاد بران کو ماننا ،اوران کے ہونے کا دل سے یقین کرنا۔جیسے جنت دوزخ ،فر شیتے وغیرہ۔ ٧ ْ عبادات: ـ جيسے نماز ،روزه ، زکوة ، حج ، قربانی وغيره ـ

m\_معاملات وسیاسیات جیسے خرید وفروخت ، کاشٹکاری ، نکاح ، طلاق کسی چیز کو کراہیہ یردینا محمرانی کے آ داب دغیرہ۔

مه معاشرت: يعنى رينسخ، ملغ جلنه، كاحكام اورة داب وغيره ۵۔اخلاق اور اصلاح نفس:۔ جیسے ول کا حسد، بغض، کیند، تکبر سے یاک ہونا اور صبروشكر،تقوى،اخلاص كادل ميں پيدا كرنا دغيره-

ان یا نجول شعبول کے مجموعہ کا نام دین ہے ان میں سے اگر ایک جزیر ہمی عمل نہ ہوتو · دین ناقص ہے جیسے کسی کا ایک ہاتھ یا کان نہ ہوتو اس کاجسم ناقص ہے۔

## دين كى بات سيمنا

ہرمسلمان کے ذے فرض ہے کہ وہ اپنے وین کی اتن معلومات عامل کرے جن کے ذریعے وہ اپنی روز مرہ کی زیم گی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکے ہرفض کے لئے پورابا ضابطہ عالم دین بنا ضروری بیں لیکن بفقر رضرورت و بنی معلومات حاصل کرنا ہرمسلمان پرفرض میں ہے۔ پھر جہاں اللہ تعالی نے وین کی ضروری با تیں سیکھنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ وہاں اس عمل پر بوے اجر وثو اب کے وعدے فرمائے ہیں لیعنی وین سیکھنے کا ہرممل ایک مستقل نیکی ہے جس کی بہت فضیلتیں قرآن وحدیث میں آئی ہیں

أتخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا ـ

جوفس ال غرض كيليكسى راست پر چلے كفام كى كوئى بات يكھے كا تو اللہ تعالى اس كے لئے جنت كوئى ماستے كوئى ماستے كوئ جنت كراستے كوئا سان فرماديں مكے اور علم طلب كرنے والے كے لئے اس كے عمل پر اظہار خوشنودى كے لئے فرشتے اسے يربجھاتے ہیں۔ (ايوداؤرتر ندى)

اس نسلیت میں وہ طلبہ علم تو داخل ہیں ہی جو ہا قاعدہ علم دین کی تحصیل کے لئے اپنی ضرورت گروں سے نکلتے ہیں لیکن جولوگ پورے عالم دین بنے کی نیت سے نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق دین کی کوئی ہات سیکھنے کے لئے کہیں جاتے ہیں یا ضرورت کے وقت کی عالم یا مفتی سے کوئی مسلہ پوچھنے جاتے ہیں ہا کی وعظ وقیعت میں اس نیت سے شریک ہوتے ہیں کہ دین کی ہا تھی سیکھیں سے امید ہے کہان شاہ اللہ ایسے لوگ بھی اس نسلیت میں حصر دار ہوں کے فرض دین کی کوئی ہات سیکھنے کے لئے جو کوئی اقدام کیا جائے ان شاہ اللہ اس پرطلب علم کا اجر وثو اب حاصل ہوگا یہاں تک کہ اس غرض سے متند دینی اور اصلاحی کما ہوں کے مناسب مطالع پر بھی اس اجروثو اب کی پوری امید ہے بشرطیکہ تماہیں متند دینی اور اصلاحی کما ہوں کے مناسب مطالع پر بھی اس اجروثو اب کی پوری امید ہے بشرطیکہ تماہیں متند ہوں جس کے لئے مناسب سے کہ کی عالم سے پوچھ کر کما بول کا تخاب کیا جائے لہذا جہاں کہیں سے دین کی کوئی بات سے کاموقع ملے اس کوئیس سے جستا چاہئے ساس سے پی معلومات میں می مدانی سے دین کی کوئی بات سے کاموقع ملے اس کوئیس سے جستا چاہئے ساس سے پی معلومات میں میں اضافہ ہوتا ہوئیکوں میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ (الف)

# اللدتعالى فياميداورحسنظن

الله تعالى كخوف وخشيت كساتهاس كى رحمت سائي كي بملائى كى اميدر كمنا بمى بهت عقيم عمل كرية وخشيت كساتهاس كى رحمت سائي بمن بهت عقيم عمل ہے۔ حضرت ابو جريره رضى الله عندروايت كرتے بيل كه آئخضرت سلى الله عندروايت كرتے بيل كه آئخضرت سلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا۔ إِنْ حُسْنَ الطَّنِّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللّهِ (زندى ومام) الله تعالى مائخ على الله تعالى كى الجھى عبادت ہے۔ (الله تعالى سے) اچھا كمان ركھنا بھى الله تعالى كى الجھى عبادت ہے۔

اورایک حدیث قدی میں آنخضرت ملی الله علیه وسلم فے الله تعالی کابیار شاد الفرمایا ہے کہ: میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق ہوں اور جہاں وہ مجھے یاد

كري مين ال كے ساتھ ہون \_ ( بخارى وسلم )

غرض قرآن وحدیث میں اللہ تعالی کی رحمت سے انجی امیدر کھنے کے بوے فعائل وارد ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی استظاعت کے مطابق اللہ تعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اور جہاں اس کوشش کے باوجود غلطیاں اور کوتا ہیاں ہوجا کیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالی کی رحمت کا امید وار رہے۔ لیکن آگر کوئی مخص اپنی زندگی میں اللہ تعالی کے احکام سے بالکل غافل ہوا پی اصلاح کی مطلق فکر نہ کرے اور اپنے آپ کو بے لگام نفسانی خواہشات کے بیجھے چلنے کے لئے آزاد چھوڑ دے۔ اور اس غفلت اور بے فکری کے باوجود ہے آرزو کیں با عمر سے کہ خود بخود مخفرت ہوجائے گی تو ایسے ففسی کی حدیث میں سخت ندمت کی گئی ہے۔

اس کے مارڈ مل میہ ہے کہ ای اصلاح کی فکر کے ساتھ انسان اللہ نتائی کے خوف وخشیت اس کے ساتھ حسن طن اور اس کی رحمت کی امید دونوں باتوں کو اس طرح جمع کرے کہ'' ہیم و

رجا" کی می جلی کیفیت اس پرطاری رہے۔

حفرت انس رضی الله عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو بستر مرک پر تفار آپ نے اس سے پوچھا کہ ''تم کیا محسوں کرتے ہو؟''اس نے عرض کیا کہ ''یارسول اللہ! مجھے اللہ تعالی سے بہت امید ہے گیاں ساتھ ہی ایٹ گنا ہوں کا ڈربھی ہے'۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ ''جس مومن کے ول میں ساتھ ہی ایپ موقع پر بید دوبا تیں جمع ہوں اللہ تعالی اس کی امید پوری فر مادیتے ہیں اور اسے اس کے خوف سے مامون فر مادیتے ہیں۔ (تر نہ می) (الف)

# ایمان میں زندگی ہے

ایک مرتبہ دو فخص مچھلیوں کے شکار کی غرض سے نکلے ان میں ایک کا فرتھا اور دو سرا
مسلمان کا فراپنا جال ڈالتے وقت اپنے معبودوں کا نام لین جس کی وجہ سے اس کا جال
مجھلیوں سے بھرجا تا اور مسلمان اپنا جال ڈالتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لین لیکن کوئی
مجھلی اس کے ہاتھ ندآتی اس کا جال خالی رہتا اس طرح غروب آ قماب تک دونوں شکار
کرتے رہے آخرکارایک مجھلی مسلمان کے ہاتھ گلی۔لیکن وائے ناکامی! وہ مجھلی بھی اس
کے ہاتھ سے اچھل کر پانی میں کودگئ یہاں تک کہ یہ بچارہ غریب مسلمان شکارگاہ سے ایسا
خائب و خاسرلوٹا کہ اس کے ساتھ کوئی شکار نہ تھا اور کا فرایسا کا میاب لوٹا کہ اس کا کشکول
موااور بارگاہ خداو تھی میں عرض کیا کہ اے میر سے رب! یہ کیا بات ہے کہ تیراایک مؤسن
موااور بارگاہ خداو تھی میں عرض کیا کہ اے میر سے رب! یہ کیا بات ہے کہ تیراایک مؤسن
بندہ جو تیرانام لیتا ہے ایسی حالت میں لوٹا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شکار نہیں ہوتا اور تیرا
کافریندہ ایسا کا میاب واپس آتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شکار نہیں ہوتا اور تیرا

اللہ تعالی نے اس مردموں کا عالی شان کی دکھا کرجواس کے لئے جنت میں تیار کردکھا ہے فرشتہ موں سے خطاب فرمایا کہا ہے فرشتہ اکیا اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد میر ہے اس بندہ مومن کو جورنے وقعب جود نیا ہیں مجھلیوں کے شکار میں تاکامی کے باعث ہوا تھا باتی رہے گا؟ .....اور کا فرک اور کیا اس برترین مقام کود کھلا کرجواس کے لئے جہنم میں تیار کردکھا ہے ارشاد فرمایا کہ کا فرک وہ چیزیں جواس کو دنیا میں مطاکی گئیں اس جہنم کے وائی عذاب سے نجات والا سکتی وردگارا آپ کی ذات کی تم بالکل ایسانیں ہو سکتا۔ میں ؟ فرشتے نے جواب دیا کہا ہے میرے پروردگارا آپ کی ذات کی تم بالکل ایسانیں ہو سکتا۔ سیحان اللہ اللہ تعالی کے بال ایمان کی گئی قدر و منزلت ہے مسلما نو! اس کی قدر کرو کئی وزید سے بست ہمت اور المول مت ہوں! اللہ تعالی نے تم بارے لئے و نیا ہے موض ایسی ایسی فی تیں جو نہ کسی آ کھے نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے دنیا کے موض ایسی ایسی فیل شین تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آ کھے نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی خیال گزرا۔ (میم)

#### داحت كاخزانه

دل کا سرور بڑی تعت ہے اور سکون راحت کا ذریعہ ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت
ہشاش بشاش رہتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ سرور ایک فن ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس
نے بینن جان لیا کہ سرور کس طرح حاصل ہوتا ہے اور اس سے کیسے فاکدہ اٹھایا جاتا ہے وہ
زندگی کا لطف یا تا ہے اور حاصل شدہ نعتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ مصائب میں مبروجل
سے کام لینا اور غم زدہ نہ ہوتا یہ دل کا سرور ہے کہ اس کی تقویت سے دل تو می ہوگا۔ مصائب
میں وادیلا کرنا اور چھوٹی باتوں پر الجمتا یہ چیز پریشانعوں کو مزید مشکلات سے دو چار کر دیتی
ہوجاتی ہے۔ سرور کا حاصل ہے ہے دفت مبروجل سے کام لیا اس کے سامنے ہرمشکل آسان
ہوجاتی ہے۔ سرور کا حاصل ہے ہے کہ بندہ اپنی چا در کے مطابق یا وَل پھیلائے۔

لہذا بھے اور آپ کو جا ہے کہ پریشانیوں سے حق الوسع دور رہیں۔ای میں اپنی اور دوسروں کی بھلائی ہے۔ سرور کن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پریشانی کے وقت ذبن کو ادھراُدھر کی سوچ و بچار میں بچا کر دکھا جائے اور خود کو مطمئن رکھا جائے۔ اپنی سوچ کو لگام نہ لگانا خود کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ ای طرح یہ بات بھی طوظ خاطر رہے کہ اپنی زعدگی کو اتن قیمت دوجتنی بختی ہے نہ یہ کہ زعدگی کو خود پر سوار کرلو۔ار باب لھت کو زوال فعت سے دُر تا چاہیے۔ حین ندگی کی خاص صفت فنا ہوتا ہواس کے امور پر حسب ضرورت توجہ دین فرنا چاہیے۔ دنیا کی زعدگی اس لائن نہیں ہم غم زدہ ہو کرخود کو پریشانی میں جلا کرلیں ۔ کیونکہ اللہ علی کو کی شک نہیں کہ آپ اپنی زعدگی سے پریشانیوں کے کمل آٹارختم کرلیں۔ کیونکہ اللہ مقالی نے اس دنیا وی زعدگی کو خوثی و کی کے جذبات سے مرکب بنایا ہے۔ اور بھی انسان کی تعالی نے اس دنیا وی زعدگی کو خوثی و کی کے جذبات سے مرکب بنایا ہے۔ اور بھی انسان کی آز ماکش کے لئے اس دنیا وی زعدگی کو خوثی و کئی کے خذبات سے مرکب بنایا ہے۔ اور بھی انسان کی کمن راحت و آ رام تو بس جنت میں ہے۔ اس لئے عظند آدی کو چاہیے کہ پریشانیوں کو خود کی کو جاہیے کہ پریشانیوں کو خود کی کہ چریشانیوں کو خود کی کو جاہیے کہ پریشانیوں کو خود کی کے جد بات کے حقائد آدی کو چاہیے کہ پریشانیوں کو خود کی کے جد بات کے حقائد آدی کو چاہیے کہ پریشانیوں کو خود کی کے جد بات کے حقائد آدی کو چاہیے کہ پریشانیوں کو خود کی کے حد بات کے خود کو جاہے کہ پریشانیوں کو خود کی کو جاہیے کہ پریشانیوں کو خود کر مربوار دنہ کر در اور در در میا میں کو خوالی کی میں کو خوالی کے میں کا مدت کی کر میا کی کو دور میں کی کو خوالی کے میں کر در ہو۔ (میم)

#### اخلاق حسنه

حضور سلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے میں تشریف لے جارہے تھے، ایک محابی سے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دومسواکیں پیش کیں حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بخوشی قبول کرلیا، ان دومسواکوں میں سے ایک بالکل سید می اور ایک نیڑ می تقی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کیمئے کہ جو سید می تقی وہ اپنے ساتھی کو دی اور جو نیڑ می تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی۔ ایچھے اخلاق سعادت اور برے اخلاق بریختی کا ذریعہ ہیں۔

مدیث شریف میں قربایا گیا ہے کہ آدی اجھا ظات سے روزہ داراور تبجد گزار کا درجہ ماسل
کرلیتا ہے۔ مدیث شریف میں ہے کہ جولوگ قیامت کے دن میر سے قریب ہوں گے اور جھے ان
سے بحبت ہوگی وہ اجھے اظاتی والے ہوں گے۔ ایک مدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز آدی
کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوں گے۔ قرآن کریم میں لوگوں کے ساتھ برتا ک
کے بارے میں فرمایا گیا: وَ فَوْ لُو اللّٰ اسِ مُحسناً۔ کہوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔
معنرت سیّدہ عائشہ مدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
اخلاق قرآن تھا۔ آدمی کے اخلاق کی اجھائی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اپنے سے کمزور
سے معاملہ کرے اور اس سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کر سے۔ ورنہ اپنے سے بڑے آدمی ک
سامنے تو ہم کوئی جھک ہی جاتا ہے اور باول نخواستہ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لئے
سامنے تو ہم کوئی جھک ہی جاتا ہے اور باول نخواستہ اخلاق حسنہ کا دائمی نہیں چھوڑ نا چاہیے۔ (میم)
اپنے زیر وست اوگوں سے معاملہ کرتے وقت اخلاق حسنہ کا دائمی نہیں چھوڑ نا چاہیے۔ (میم)

و بین کی اہمیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا تک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا تک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا تک میں سب سے زیادہ ذلیل سب سے زیادہ حقیر اور پست تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے تمہیں عزت بخشی ، پس جب بھی تم غیر اللہ کے ذریعہ تمہیں عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو خدا تمہیں ذلیل کردے گا۔''

### صدقه كى بركات

قرآن وحدیث میں صدقہ کی ترغیب آئی ہے کہ آدمی وقافو قاصب وسعت متی لوگوں سے تعاون کرتارہ۔ چاہوہ ال سے ہویا کھانے پینے کی اشیاء سے ہویا کی المحانے پینے کی اشیاء سے ہویا کی المحانے پینے کی اشیاء سے ہویا کی المحی بات کا تقین کے ذریعے ہو۔ اس لئے کہ کی کواچی بات بتا دینا ہمی صدقہ ہے۔ صدقہ سے مصابب و مشکلات ختم ہوتی ہیں اور آنے والی بلائیں امراض و تکالیف رک جاتی ہیں۔ اس لئے تھم ہے کہ کی مرض کی صورت میں علاج معالج سے بل صدقہ کروکہ اس کی برکت سے شفائل جاتی ہے۔ صدقہ کی برکت سے انسان خوش وخرم رہتا ہے اور اسے لوگوں کے درمیان عزت واحر ام نصیب ہوتا ہے اور اس سے ایک قدم آگے تاوت ہے۔ کہ مدقہ ہیں اپنا فائدہ مطلوب ہوتا ہے جبکہ تاوت میں ستی کا فائدہ پیش نظر ہوتا ہے۔ مدقہ اور سخاوت کے برعش بخل بری صفت ہے۔ ول کی تنگی سب سے زیادہ محدقہ اور سخاوت کے برعش بخل بری صفت ہے۔ ول کی تنگی سب سے زیادہ بخل کو ہوتی ہے اور سے بداخلاتی بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعتوں میں بخل سے کا م لیا گئی کو ہوتی ہے اور سے بداخلاتی ہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعتوں میں بخل سے کا م لیا گئی کو ہوتی ہے اور سے بداخلاتی ہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعتوں میں بخل سے کا م لیا گئی کو متحق کا دائی کرنے والے اپنے لئے سعادت عاصل کرتے ہیں اور فلاح یاتے ہیں۔ حاصل کرتے ہیں اور فلاح یاتے ہیں۔ حاصل کرتے ہیں اور فلاح یاتے ہیں۔

ترفری میں حضرت الس رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضوراقد س ملی الله علیہ وسلم
نے ارشا وفر مایا کہ صدقہ پر وردگار کے غصہ کو بچھا تا ہے اور بری موت کوئے کرتا ہے۔ حدیث
دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے حفوظ رہنے کے لئے صدقہ کرنا بھی بڑا اس ہے۔ حدیث
شریف سے معلوم ہوا کہ صدقہ الله پاک کے غصہ کو بچھا تا ہے۔ یعنی گنا ہوں کی وجہ سے جو دنیا و
آخرت میں مصیبت اور بربادی لانے کا بندے نے سامان کرلیا تھا صدقہ کر کے اس سے اس
کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور صدقہ گنا ہوں کا کقارہ بھی بن جاتا ہے۔ لہذا گناہ پر گرفت نہیں
ہوتی اور الله پاک کی تاراف کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جوفر مایا کہ صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے۔
اس کا یہ مطلب ہے کہ صدقہ کرنے والے مسلمان کی حالت موت کے وقت خراب نہیں ہوتی۔
لینی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خفلت نہیں ہوتی اور منہ سے برے الفاظ نہیں نکلتے اور برے خاتمہ
سے تعاظت ہوتی ہوتی و غیرہ وغیرہ و نیکن صدقہ طلال مال سے ہونا ضروری ہے۔ (میم)

#### اپنامحاسبه کریں

اذان:اسلام کے شعار میں ہے ایک باعث نعنیات عمل ہے۔اذان دینے کے شوق میں ہم اس كے احكام وآ داب كواس قدريس بشت وال دينے بيں كماس عظيم الشان عمل كيلي وازهى كا ہونا بھی ضروری نہیں سجھتے۔جبکہ سنت کے مطابق ایک مشت داڑھی رکھنا ہرمسلمان برواجب ہے ای طرح مجمی کسی صاحب علم سے اذان کے کلمات کی دریکی کرانا بھی ضروری نہیں سیجھتے۔ ان امور من خفلت كاكناه مجدى انظاميه يرجوكاس ليديدى احتياط كي مرورت بـــ خدام مساجد:شربیت کی نظر میں امامت کس قدراہم عہدہ ہے۔ آج معاشرہ میں امام اور مساجد کے خدام کی دنیاوی اعتبار سے کیا حالت زار ہے وہ ہم سے تخی نہیں۔ کیا مجمی ہم نے سوچا کدامام کی تخواہ اتن ہے کہ وہ معاشرہ میں متوسط درجد کی زندگی گزار سکے اور باعزت طریقے سے اپنے کمریار کا نظام چلا سکے؟ جس طرح و نیاوی تعلیم کیلئے بچوں کوسکول کالج بميجاجا تاب-اس طرح قرآن كريم كاتعليم كيلة بمي بحون كومدارس ومساجد من بميجاجائ .... چاہے جزوقتی بی سبی لیکن شدید مجبوری کی حالت میں اگر کھر بی میں بچوں کو تعلیم وال کی جائے تو کیا قرآن کریم کی وقعت میں ہے کہ جوام کریزی پر حانے کیلئے استادا ئے توجوعواہ اورعزت اسے دی جاتی ہے کیا ہم میں معالمة قرآن كريم سكمانے والے كيماته كرتے ہيں؟ قرآ ن کریم کی اس طرح ناقدری کا بتجدید می کلاک ہے کہ نیجے دیگر Subject کی طرح قرآن كريم پردھتے ہيں اور ايك مسلمان يج كےول ود ماغ ميں قرآن كريم كى جواہميت اور ضرورت ہونی جا ہے بھین علی میں اس کے متضاد سوچ بن جاتی ہے۔

یفین سیجے! اگر قرآن کریم کے ایک حرف پر ملنے والی نیکی پر جمیں دین بیل مطلوب اعتقاد نصیب ہوجائے تو ہم قرآن کریم کے معلم اور مساجد کے آئمہ وخدام کواور کچھ نہ دیں سکیل تو کم از کم ان کا جائز جن تو دیں تا کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں بیس دین ، قرآن ، نماز کی وقعت پیدا ہواور خود ہماری دنیا و آخرت بھی تا ہتاکہ ہو۔ (ح) حضورصلی الله علیه وسلم کے سمجھانے کا انداز

ایک مرتبه حضوراقد س ملی الله علیه وسلم میرنبوی پی نشریف فر مانتے۔اور صحابہ کرام الله می موجود نتے۔است بی ایک دیہاتی فخص مید نبوی بی داخل ہوا، اور آکر جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور تماز کے بعد عجیب وغریب دعاکی کہ الله می ارتب مینی و مُتحمداً وَلاَ قَرِحَم مَعَنَا اَتحداً

اے اللہ ابھے پر دم فر ما اور محد صلی اللہ علیہ وسلم پر دم فر ما اور بھارے علاوہ کسی پر دم نہ فرما۔ جب حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیدہ عاشی تو فرما یا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت نگ اور محدود کر دیا کہ مسرف دو آ دمی پر دم فرما ، اور کسی پر دم نہ فرما ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت و سے ہے تعوزی دیر کے بعداس دیا تی نے سجد کے محن میں بیٹے کر چیٹاب کر دیا ۔ محابہ کرام نے جب بید دیکھا کہ وہ سجد میں پیٹاب کر دیا ہے تو صحابہ کرام جلای سے اس کی طرف دوڑے ، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیے ، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیے ، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیے ، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیے ، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیے ، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیے ، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیے ، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ میں میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کو تؤر موں (مسلم)

تمام محابہ میں چار محابی سب سے افضل ہیں۔ اوّل حضرت ابو برصدی اللہ عنہ جوحفرت ابو برگر عنہ جوحفرت ابو برگر عنہ جوت من اللہ عنہ جوحفرت ابو برگر کے سواتمام امت سے افضل ہیں۔ تیسر بے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جوحفرت ابو برگر اور حضرت عثمان میں۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو برگر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ بہی حضرت ابو برگر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ بہی چاروں بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے فلیفہ ہوئے۔

#### خدمت خلق

امیرالمؤمنین حضرت عمرض الله عنداین ظلافت کونمانی ایک میدان میں گزرموا... ویکھا کہ
ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوالگا ہوا ہے جو پہلے وہال نہیں دیکھا تھا..اس کے قریب پنچاتو دیکھا کہ آیک
صاحب وہاں ہیٹے ہوئے ہیں اور خیمہ سے بچوکرا ہے گی آ واز آ ربی ہے...سلام کر کے ان صاحب
کے پاس بیٹھ کے اور ودریافت کیا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا..ایک مسافر ہوں جنگل کا رہنے والا
ہول..امیرالمؤمنین کے سامنے بچھا ٹی خرودت پیش کر کے مدد چاہئے کو اسطیآ یا ہول ..وریافت
فرمایا کہ بینے بیمہ میں سے آ واز کیسی آ ربی ہے..ان صاحب نے کہا کہ ورت کی والوت کا وقت قریب
ہول..امیرالمؤمنین کے سامنے بھا یک کوئی دوسری عورت کی ہا کہ مورت کی والوت کا وقت قریب
ہے ..دروزہ ور ہا ہے...آ پ نے فرمایا کہ وئی دوسری عورت کی ہاں ہے..انہوں نے کہا ہیں ...

آپ دہاں سے اُسے اور مکان پرتشریف لے گئے اور اپنی ہوی حضرت ام کلوم سے فرمایا کہ ایک بدے تو اب کی چیز مقدر سے تہارے لئے آئی ہے...انہوں نے ہو چھا کیا ہے... آپ نے فرمایا ... انہوں نے ہو چھا کیا ہے... آپ نے فرمایا ... ایک گاؤں کی رہنے والی بچاری تنہا ہے... اس کو در دز و ہور ہا ہے... انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں تہاری صلاح ہوتو میں تیار ہوں اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ بیا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ولادت کے بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ کی بی صاحبز ادی تھیں ... حضرت عرف نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیز وں کی ضرورت پڑتی ہو... تیل گودڑی وغیرہ لے اوادر ایک ہاغری اور کچھ تی واسطے جن چیز وی کی ضرورت پڑتی ہو... تیل گودڑی وغیرہ الوادر ایک ہاغری اور کچھ تی اور دور کے تھی اور دور کے تی ہو گئے...

وہاں پہنے کر حضرت آئم کلؤم تو خیرہ میں چلی تئیں اور آپ نے آگ جلا کراس ہانٹری میں وانے آبالے ... تھی ڈالا ... است میں ولا دت سے فراغت ہوگی ... اندر سے حضرت ام کلؤم نے آ واز ویکر عرض کیا ... امیر المؤمنین ... اپنے دوست کولڑکا پیدا ہونے کی بشارت دہجے ... امیر المؤمنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ بوے محمرائے ... آپ نے فرمایا .. مجرائے کی بات نہیں ... وہ بانڈی خیرہ کے پاس رکھ دی کہاں مورت کو بھی کچھ کھلا دیں ... حضرت ام کلؤم نے اس کو کھلا یا ... اس کے بعد ہانڈی باہر دیدی ... حضرت عرف ای بدو سے کہا کہ لؤم بھی کھاؤ ... رات بحر تہاری جا گئے میں گذر دیدی ... حضرت عرف ایک میں گذر دیدی ... حضرت اس کے بعد اہلے کوساتھ لے کر کھر تشریف لے آئے اور اُن صاحب سے فرما دیا کہ کل آ ناتمہارے لئے انظام کردیا جائے گا (ف)

#### دل کی نعمت

ول کی نعت اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم نعت ہے جس پر انسانی زعر کی کا مدار ہے۔
انسان کی اپنی شخی کے برابر گوشت اور پوست کی تی ہوئی ہے چھوٹی کی مشین ہر و قت اور ہر
لیح اپنے کام میں مشغول ہے۔ اور انسان کی رگ رگ میں خون پہنچاری ہے۔ اور جب
سے چانا شروع ہوئی ہے سالوں پر سال بیت گئے لیکن ایک لیر کے لئے بھی بند نہیں ہوئی۔
قدر اسوچیں تو انسان کا دل اوسطا ایک منٹ میں بہتر (۲۲) مرتبہ دھر کیا ہے ایک
گفشہ میں چار ہزار تین تو ہیں (۲۳۲۰) مرتبہ اور ایک و ن میں ایک لا کھتین ہزار چھسوای
گفشہ میں چار ہزار تین تو ہیں (۲۳۲۰) مرتبہ اور ایک و ن میں ایک لا کھتین ہزار چھسوای
مرتبہ دھر کی ہے۔ اعدادہ کی جی اللہ تبارک و تعالی نے ول کی مشیئری (جولو ہے کی نہیں بلکہ
مرتبہ دھر کی ہے۔ اعدادہ کی جی بنائی ہے کہ کی کئی سال گزرجاتے ہیں اور دل اپنی

ی دل تو ہے جس کے بارے میں صدیث میں آتا ہے کہ بیٹھیک ہوجائے تو سارے اعضاء سی کام کرتے ہیں اورا کرید ل خراب ہوجائے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں اس لئے مرودی ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے دل میں پیدا ہوئے والے تمام اخلاق رذیلہ (بری صفات) مثلاً تکبر صدر ریا بغض اور بخل وغیرہ سے دل کو پاک کیا جائے اور تمام اخلاق حیدہ (ایجی صفات) مثلاً اخلاص تقوی تو اس حاسلیم ورضاء انس و محبت وغیرہ کو دل میں پیدا کیا جائے جب دل کی ونیا آباد ہوگی تو ہر طرف بہاریں بی بہاری نظر آئیں گی۔ (مس)

فرض: است کہتے ہیں جو تطعی دلیل سے ٹابت ہو یعنی اسکے ثبوت میں کو کی شہر نہ ہوا کی فرضیت کا انکار کر نیوالا کا فرہو جاتا ہے اور بلاعذر جموڑنے والا فاس اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ واجب : وہ ہے جونلنی دلیل سے ٹابت ہو۔ اس کا انکار کرنے والا کا فرنیس ہوتا ، ہاں بلاعذر جموڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔

### غسل كامسنون طريقه

عسل چاہے فرض ہو یاست ومتحب ہرصورت میں اس کامسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ کلائی تک تین مرتبد ہوئے۔ پھر بدن پر یاسی جگہ تجاست کی ہوتو اس کو تین مرتبہ پاک کرے۔ پھر جون اور بڑا دونوں استنجا کرے (خواہ ضرورت ہو یا نہ ہو ) اسکے بعد مسنون طریقہ پروضو کرے اگر نہانے کا پانی قدموں میں جمع ہوتا ہے تو پیروں کو نہ دھوے یہاں سے علیحدہ ہونے کے بعد دھوے اور اگر کسی چوکی یا پھر یا ایسی جگہ شسل کردہا ہے کہ وہاں شسل کا یانی جمع نہیں ہور ہاتو اس وفت پیروں کودھو لینا جائز ہے۔

اب پہلے مر پر یائی ڈالے چردائیں کندھے پراور پھر یا کیں کندھے پر (اورا تنایائی ڈالے کہ مر سے یاؤں تک پہلے مر بہ ہوا پھر دائیں کندھے پر اور پھر یا کھر سے سلے۔ بیا کی مرتبہ ہوا پھر دوبارہ ای طرح پائی ڈالے کہ پہلے سر پر پھر دائیں کندھے پر اور پھر یا کیں کندھے پر اجہاں بدن کے ختک رہے گاا تدیشہ ہود ہاں ہاتھ سے ل کریائی بہانے کی کوشش کرے) پھرای طرح تیسری مرتبہ سرے یاؤں تک یائی بہائے۔ (درمخار)

هسل میں تین چیزیں فرض ہیں۔

ا۔اس طرح کل کرنا کہ سارے مندیس یانی پہنے جائے۔

۲۔ تاک کے اندر پانی پہنچانا جہاں تک تاک کا نرم حصہ ہے۔۳۔ سارے بدن پر ایک باریانی بہانا (ہدایہ)

عسل من جار چزین واجب ہیں۔

ا - کلی کرنا۔ ۲- تاک میں یانی ج مانا۔

بس بردحفرات كيلي اسي كنده بعي والن الوكول كرتركرنا

سم الکے الد جومیل ناک کے لعاب سے جم جاتا ہے اسکوچیٹر اکراسکے بیچے کی سطح کودھونا۔ (علم الفقہ ) (ح)

# بیجی صدقہ ہے

حدیث شریف میں ہے کہ آ دی کے اندر 360 جوڑ ہیں اس کے ضروری ہے کہ ہر جوثر كى طرف سے روزاندا كي مدقد كيا جائے ..... محابد رضى الله عنهم في عرض كيا يارسول الله! اس کی طاقت کس کو ہے کہ 360 میرقات روزانہ کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ سجد میں بڑی تھوک (یا کوئی اور گندگی) کو ہٹا دو بیم محک صدقہ ہے .....راستہ میں کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو یہ بھی مدقہ ہے ..... جاشت کی دور کعت نفل سب کے قائم مقام ہوجاتی ہیں ....اس لئے كه نماز ميں ہرجو ژكوالله تعالى كى عبادت ميں حركت كرناير تى ہے ....دوآ دمیوں میں انصاف کرادوریجی صدقہ ہے ....کی مخص کی سواری برسوار ہونے من مدد كردوية مى صدقه ب .... سواركوسامان الماكرديدوية مى صدقد ب .... لااله الا الله محمد رسول الله يرهنا بمي صدقه ٢ ..... بروه قدم جونماز كيلي علي وه بهي مدقه ہے ....کی راه گیرکوراسته کی محیح ست بتا دینا بھی مدقه ہے ..... ہرروزه مدقه ہے۔ ج مدقہ ہے.... سان الله الحدالله البركماية مى مدقه ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے کسی کوسلام کرنامجی صدقہ ہے .... نیکی کا تھم کرناصدقہ ہے .... مُدائی سے روکنا صدقہ ہے ....این الل وعیال برخرج کرنا بیظیم ترین صدقہ ہے ..... کمزورلوگول کی دلجوئی کرنایہ محص مدقہ ہے ..... ہرنیکی جا ہے دیکھنے میں وہ حقیر ہولیکن ثواب میں صدقہ کے برابر ہے....کسی نا دار کی تعلیم کے مصارف برداشت کرنا بیر محی صدقہ ہے....مسلمان بھائی ے مسکراتے ہوئے مانا یہ محی صدقہ ہے ....کی کودینی مسئلہ بتانا یا سمجمانا یہ محی صدقہ ہے الغرض برنيكى صدقه بيكين اس كى تا فيراس ونت نظر آتى ب جب بنده ذميه حقوق وفراكض ادا كرے اوراينامعالم الله تعالى ہے درست رکھے۔اس كے بغير نيكى ابني بركات طاہر ہيں كرسكتى۔ اس لے درج بالانکیاں جومدقہ میں شار کی میں۔ان میں وزن اور تا ثیر پیدا كرنے كيلي ضرورى ہے كہم الله تعالى كى ہرنافر مانى سے بچيں۔ (شاره 126)(ح)

# علم دین کی برکات

یخ الاسلام علامه شمس الحق صاحب افغانی رحمه الله فرماتے بیں که دیو بندے مرسه دارالعلوم مين مديث كاايك طالب علم فوت موكيا...جوافغانستان كاريب والاتماجنازه يراه كر دفنايا كميا...اوراسكے ورثا وكو خط بميجا... فاصله لمباتھا خط جيد ماہ بعداسكے گھر ميں پانچ كيا... اسكيعزيز آمكے ... مهتم صاحب قارى محرطيب صاحب سے ملاقات ہوگئ تو وہ كہنے لگے كه ہم میت کو نکال کراینے وطن افغانستان میں لے جانا جاہتے ہیں...مہتم صاحب نے بہت سمجمایا مروه بعند تنے ... بات نہیں مان رہے تھے تومہتم صاحب نے انکومیرے یاس بھیجا میں نے بھی انہیں بہت مجمایا وہ کہنے لکے یاتو ہم میت لے جائیں مے یا جاراسارا خاعدان ۔ یہاں منتقل ہوجائے گا۔اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں میں نے کہا جاؤ...خدا کے بندو ا .. تم تو خدا تعالی کاراز ظاہر کرو کے جب قبر کھودی می توجید ماہ بعدمیت اینے کفن سمیت میج سالم یزی تھی اوراس سے بہت اعلی خوشبوآ رہی تھی ...میت کی لاش صندوق میں رکھ دی گئی اوراجر اما ایک طالبعلم ان کے ساتھ بھیج دیا گیا...لا مور کے رائے سے بیٹا ورجا تا تھا۔ بیٹا ور کے ریلوے اشیش برا مکسائز اور بولیس والوں نے کہا کہاس مندوق میں میت جیس بلکہ كتورى (منك) ہے جوسمكل مورى ہے جب مندوق كو يوليس والول في كھولاتواس ميں حديث ياك كاطالب علم تعااوراس يخوشبوآ ري تمي

بیرحال قد حدیث کے طالب علم کا تھا اب تصویر کا دوسرارخ دیکھئے!...ای دن پشاور کے
ایک ٹواب کے بیٹے کی لاش انگلینڈ سے ائیر پورٹ پنٹی جو انگلینڈ میں اگریز کی تعلیم حاصل
کرنے کیا ہوا تھا اور فوت ہوئے اس کو تیسرا دن تھا گر عنونت اور بد بواتی تھی کہ دشتے دار بھی
چار پائی کے قریب نہیں آتے تھے ٹوبت یہاں تک پنٹی کہ لوگوں کو اجرت دیکر چار پائی لے
جائی گئ تھی تا کہ اس کو دفایا جائے... حضرت افغانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے
اس واقعے سے بہت بڑی عبرت حاصل کی تھی۔ (ح)

#### قابليت اورقبوليت

دنیاوی معاملات میں قابلیت کا سکہ چاتا ہے، اگر قابلیت کے ساتھ ساتھ وسائل بھی میسر ہوں توسونے پہسہا کہ ہے کیکن اللہ جل شانہ کے ہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، بارگاہ اللی میں قابلیت کی جگہ قبولیت کا اصول کا رفر ما ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ'' اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال و دولت کوئیں و یکھتے بلکہ تمہارے اخلاص اور اعمال کو و یکھتے ہیں''جس شخص میں جتنازیا دواخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ کے نز دیک وہ اتنائی معتبر ہوگا...

نی کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں ابولہب علم ودانش میں کسی سے کم نہ تھا ، ابوجہل کی کنیت بی ابوالحکم تھی کیکن ان کی وانش ، ان کا مال دولت ان کے کسی کام نہ آیا۔

حضرات خلفائے راشدین رضی الله عنهم کواگر چه جنت کی بیثارت و نیا بیس بی مل چکی سخی کیکن ان پرخوف خدا کا اتنا غلبہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنه فرماتے ہے کہ کاش بیس کوئی درخت ہوتا جو کا اس نا غلبہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنه بسااوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کہ کاش بیس بیت کا ہوتا کہ بھی فرماتے کاش جھے میری مال نے جنابی نه ہوتا ایک مرتبہ سے فرماتے کہ کاش میں بیت کا ہوتا کہ بھی فرماتے کاش جھے میری مال نے جنابی نه ہوتا ایک مرتبہ سے کی نماز میں سورہ بوسف پڑھ رہے ہے "اِنْهَا اَشْکُوا اَ بَقِی وَ حُزُنِی اِلَی اللهِ" پر پہنچ تو روتے دوتے آواز کلی تبوری نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے کرجاتے اور بیار ہوجاتے ہے...

اس طرح حفرات صحابہ کرام تابعین تنع تابعین رضی الله عنهم اور اولیائے امت رحمهم الله کے واقعات سے سیر وتاریخ کی کتابیں بحری ہوئی ہیں ...وہ مخص عقد ندمجی ہے اور کامیاب بھی ہے جو بارگاہ الہید ہیں تجولیت کی فکر ہیں رہتا ہے ...دل ہیں خوف خدار کھتا ہے الله تعالیٰ کے بال قبولیت پانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی قرآن مجید ہیں نہ کور ہے "اِنْعَا یَتَفَیْلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَقِیْنَ "بِثُلُ اللّٰه تعالیٰ معین سے بی قبول کرتے ہیں انسان تقویٰ اختیار کرے جلوت و خلوت میں معاشرتی وکاروباری امور ہیں خوف خدا کو محوظ در کھے جائز نا جائز علال و حرام کا خیال رکھے تو وہ یقیناً بارگاہ الہیہ میں قبولیت اور اسکے نتیجہ میں نجات یا ہے گا۔ (شارہ 120) (ح)

## غیرمتندکت سے بیخے

جب ہم جسمانی دواکوسی متندمعالج کے مشورہ کے بغیر استعال کرنا جان کیلئے خطرہ سجھتے ہیں تودین کتب کا انتخاب محم متندا الل علم کی رہنمائی کے بغیر کرنا اینے ایمان کوداؤیر لگانے کے مترادف ہے۔غلط دوازیادہ سے زیادہ مہلک جان بن سکتی ہے جبکہ غلط لٹریچرو کتابیں بوری زندگی کے نظریات واعمال کومتا ٹر کر کے دنیاوآ خرت کی جابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تھیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں۔الیی چیزمت دیکھوجس سے شك ياترود بيدا مواورجو بلاقصداليي بات كان ميس يرم جائة توب التفاتي اختيار كرواور كتناعى وسوسه ستائع برواه مت كرو

عكيم الاسلام قارى محمطيب صاحب رحمه الله فرمات بين غيرمتند لوكون كي تعمانيف سے دماغی تفریح توممکن ہے کین سکون قلب وروح اور محبت آخرت کا وجود عقابی رہےگا۔ حضرت علامهم الحق افغانی رحمه الله کے سامنے سی مخص نے ہندوستان کے ایک بوے ادیب اور عیم الامت رحمداللد کی تصانیف کے بارہ میں اپنا موازند ذکر کیا کدادیب صاحب کی کتب بڑھنے سے دل میں تکبر جبکہ حضرت تھا توی رحمہ اللّٰدی کتب بڑھنے سے عبدیت اور تواضع پیدا ہوئی ہے۔آب نے بیموازندس کرتقدیق فرمائی کدواقعۃ بات ای طرح ہے۔ ا كابرامت كى مفيد عام ميتجاويز جارے لئے جردوريس نهات مفيد وموثر بين اور

آج کے دور میں جبکہ شرور وفتن اپنی جزیں معاشرہ میں مضبوط کر چکے ہوں۔ ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے متندا کا برعلا کی وینی کتب کا ذخیرہ ار دو میں اس قدرموجود ہے کہ آ دمی کوائے مطالعہ سے فرصت نہیں مل سکتی ۔ تو پھران متند كتب كوپس بشت دال كرغيرمتندكت كدريه بوناعقمندي نبيس - (ع)

اس کام کو کہتے ہیں جس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یا محابہ کرام نے کیا ہویا کرنے کا تھم فرمایا ہو۔

### `زبان کی حفاظت عافیت کی ضانت

ایک صاحب علم فرماتے ہیں کہ بیس نے ایک کاغذ پر کھوکرد ہوار سے لاکا دیا کہ جالیس دن

تک ذبان کے استعال ہیں خوب احتیاط کرنی ہے کیونکہ زبان ایک اور دہا ہے اس کی حفاظت

ضروری ہے وغیرہ۔ ہم چند ساتھی مل کر چالیس روزہ یہ کورس کردہے ہیں۔ ان چالیس دنوں

میں غیبت جوٹ بحث بازی ایسے الفاظ جن ہے اپنی بردائی کا شبہ ہو۔ ایسالہے جس میں مخاطب

میں غیبت جوٹ ہو۔ ایسی با تیس جن سے کسی کوایڈ اپنچ ایسی تفتگوجس سے کسی کے معاملات میں ب

واکلیف ہو۔ ایسی با تیس جن سے کسی کوایڈ اپنچ ایسی تفتگوجس سے کسی کے معاملات میں ب

جامداخلت ہوتی ہو۔ طعنہ زنی چفلی اور فضول کپ بازی سے نکچنے کی ان شاء اللہ کوشش کریں

مے۔ دات کو جا سہ کریں کے کہ ہم اس کوشش میں کا میاب ہوئے یا نہیں؟ اگر کوئی غلطی ہوگ تو خودکو مزادیں گے۔ چالیس دن کا میر بجامیہ وزیر گی بحرکیلئے مغید ہوسکتا ہے۔ اس کی ضرورت اس لئے چیش آئی کہ قبر سامنے ہے۔ موت منہ بھاڑ ہے تریب سے قریب تر آ رہی ہے۔ اللہ کے نی مالی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی لوگ اپنی زبان کی وجہ سے دوز خ میں جا کیں

ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی لوگ اپنی زبان کی وجہ سے دوز خ میں جا کیں

عادر اللہ تعالی معاف کرے آئے تو زبان ہمارے ایمان واعمال کو پنجی کی طرح کا ش رہی ہے واش رہی ہیں۔

عادر اللہ تعالی معاف کرے آئے تو زبان ہمار سے ایمان واعمال کو پنجی کی طرح کا ش رہی ہیں۔

چاہ دونہ میں ہے۔ دائستہ غیر دائستہ جموثی با تیں روح کو گندا کر رہی ہیں۔

برتنوں جونوں اور جھاڑو پر بڑے بڑے اجھے اچھے سلمان ممنوں لڑتے ہیں اور شیطان خوشی سے بغلیں بجاتا ہے۔ خوشی سے بغلیں بجاتا ہے۔ طعنہ زنی اور غیبت جیسی برائیوں نے کھروں کو جہنم بنادیا ہے۔

ای لئے ہم چند ساتھ وں نے زبان بندی کا فیصلہ کیا ہے اور ہمار نے سامنے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ 'من صحت نجا' جو خاموش رہااس نے نجات پائی۔ ' زبان ٹھیک جہان ٹھیک' اور زبان درست ہونے کا فائدہ دل کو بھی ملتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان ان باتوں کا غدا کرہ ضروری ہے بلکہ گھروں میں تو '' آ داب زندگی' نامی کتاب کی ورمیان ان باتوں کا غدا کرہ ضروری ہے بلکہ گھروں میں تو '' آ داب زندگی' نامی کتاب کی با قاعدہ تعلیم ہونی جائے جو حضرت اقدس تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تھنیف ہے۔ اگراس برعمل ہوتو انسان واقعی انسانی اخلاق ابنانے والا بن سکتا ہے۔ (بح)

#### تلاوت قرآن كاايك انهم ادب

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ
حق تعالی سجانہ اتنا کسی کی طرف توجہ ہیں فرماتے جتنا کہ اس فخص کی آ واز کو توجہ سے
سنتے ہیں جو کلام النبی خوش الحانی سے پڑھتا ہو۔البتہ کلام پاک کیلئے بیضروری ہے کہ
گانے کی آ واز میں نہ پڑھا جائے۔احادیث میں اسکی ممانعت آئی ہے۔ایک حدیث
میں ہے ایا کہ ولحون اہل العشق المحدیث لین اس سے بچو کہ جس طرح
عاشق غزلوں کی آ واز بنا بنا کرموسیق کے قوانین پر پڑھتے ہیں اس طرح مت پڑھو۔
مشائح نے لکھا ہے کہ اس طرح کا پڑھنے والا فاس اور سننے والا گناہ گار ہے۔ مر
گانے کے قواعد کی رعایت کے بغیر خوش آ وازی مطلوب ہے۔حدیث میں متعدد جگدائی ک

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه اپنی کتاب عنیة بی لکھتے ہیں کہ عبدالله بن مسعود رمنی الله عندایک مرتبہ کوفد کے نواح میں جارہے تھے کہ ایک جگہ فساق کا مجمع ایک کمر میں جمع تھا۔ایک کویا جس کانام زاذان تھا گار ہاتھا اور سار کی بجار ہاتھا۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی آ وازشن کرارشاد فرمایا۔ کیا بی ای کی آ وازشی اگر قرآ ن شریف کی تلاوت بیل ہوتی اور اپنے سر پر کپڑا ڈال کر گذر تے بیلے مجے۔ زاؤان نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں سے بوچینے پرمعلوم ہوا یہ محالی ہیں اور یہ ارشاد فرما مجے۔ اُس پراس مقولہ کی پھھالی ہیں جی کہ مدتبیں اور قصتہ مختفر کہ وہ اسے میں آلات تو رُکرابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیچے لگ لئے اور علامہ وقت ہوئے۔ اپنے سب آلات تو رُکرابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیچے لگ لئے اور علامہ وقت ہوئے۔ غرض متعدد روایات بی اور سے تلاوت کی مدح آئی ہے گراس کے ساتھ بی کانے کی آ واز بیل پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ (شارہ 109)(ح)

### بیکاری کی نحوست

یان کی دکانوں پر، جائے کے سدابہار ہوٹلوں پر، اور گلیوں اور شاہرا ہوں کے کلووں پر، یہ ہم عمروں کی بھیڑکیسی؟ جوہنسی نداق میں مشغول اور ادھر ادھر گنہ گار نگاہیں ڈالنے میں مصروف ہیں۔ جائے قریب جا کرمعلوم کر لیجئے؟ ہرایک اٹی شناخت''اسلامی نام'' ہے بتا دے گا۔ کیکن میمفت میں یہاں کھڑے ہوکر گناہ لوٹے میں کیوں دمچیں لےرہے ہیں؟ کیا انبیں کوئی روک ٹوک کرنے والانبیں ہے؟ ہاں! محرروے ٹو کے کون؟ اگر غیرروے کا تواس ک عزت کی خیرنہیں اور والدین کوایے ہیاروں کی بنیاری اور مٹر مشی پر فکر ہوتی تو رونا ہی کس بات کا تھا؟ معاشرہ میں بے کاری کار جمان اس کی بنیادوں کو کھو کھلا کردیتا ہے۔ بیکاری بزار خرابوں کے بروان چڑھنے کاسب بنتی ہے۔ بیکاری سے برائیوں کے چونچلے کھلتے ہیں۔ آ دمی معروف رہے تو بے شار برائیوں سے خود بخو دبچار ہتا ہے۔ غیر تو موں میں اس کا خاص اجتمام ہے کہ وہ اینے بچوں کو ابتدا وہی سے تعلیم کے ساتھ سماتھ فارخ اوقات میں اینے کاروبار میں ساتھ نگانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تمرمسلمان معاشرہ میں اولا تعلیم ہی ضرورت ے کم ہے اور تعلیم ہے بھی تو اس کے ساتھ بریاری اور بری محبت جیسی خرابیاں بھی ساتھ تھی ہوئی ہیں۔ مرورت ہے کہ اس سلسلہ میں قومی بیداری پیدا کی جائے اور والدین کوآ گاہ کیا جائے کہ وہ اپنی اولا دکو بریاری کے عیب ہے بیما ئیں۔ورنداولا دجہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ أتخضرت صلى الله عليه وسلم كوبرى عا دنول سے بچوں كو بيجانے كاكس قدر خيال تفااس كالدازه آباس علائي كرآب في مايت دى كرجب يجربزا موجائة واسكا بستر الگ كردو\_اور بهم عمرول كوايك جگه نه ليننے دو\_ وغيره وغيره \_اسي طرح جب وه جوان موں تو انکی شاریوں کی فکر کرو\_(مفکلو**ۃ**)

فضل: ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہوان کے کرنے میں تواب ہوادر چھوڑنے میں عذاب نہ ہوا سے مستحب اور مَنْ قدوب اور تَعَلَقُ عُ بھی کہتے ہیں۔

#### انتباغ سنت کی اہمیت

حضرت بلال بن حارث مرنی رضی الله عنها حضورا قدس ملی الله علیه وسلم کا ارشاد قل فرمات بین که جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کوزندہ کیا تو جتنے لوگ اس سنت کر ماتے ہیں کہ جس نے میر ایرا سے اجر ملے گا اوراس سے ان لوگوں کے اجر بیس کوئی کی نہیں آئے گی اور جس نے مرائی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے الله اوراس کے رسول کمیں راضی نہیں ہو سکتے تو جتنے لوگ اس طریقہ پڑھل کریں گے ان سب کے برابراسے گناہ ہوگا اوراس سے ان لوگوں کے گناہ بیس کوئی کی نہیں آئے گی۔ (ترندی)

حضرت انس رض الد مدفر ماتے ہیں کہ حضور اقد س ملی الد طیہ دسلم نے مجھے ارشاد فر مایا کہ اے میرے بیٹے! اگرتم ہر وفت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرائبھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو پھر آپ نے فر مایا اے میرے بیٹے! یہ میری سنت میں سے ہواور جس نے میری سنت سے مجبت کی اور جس میں ہوگا۔ (تر ندی) جسے میت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ (تر ندی)

حفرت ابن عباس رضی الله عنها حضورا قدس طی الله علیه وسلم کا ارشاد قل فرماتے ہیں کہ میری امت کے جوڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو مضوطی سے تھا ہے رکھا اسے سو شہیدوں کا تو اب ملے گا۔ بیدوایت بیعتی کی ہے اور طبرانی میں بیدوایت حضرت ابو ہریہ رضی الله عنہ سے مروی ہے اور اس میں بیہ ہے کہ اسے ایک شہید کا تو اب ملے گا۔ (الرفیب) حضرت ابو ہریہ ورضی الله عنہ حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم کا ارشاد قل قرماتے ہیں کہ میری امت کے جمڑنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھا سنے والے کو ایک شہید کا اجرائی )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے بین کہ میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھا منے والا ہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا۔ (کنزالیمال)

### محرم الحرام مين معمولات نبوي

فضاك ارسول التصلى الله عليه وسلم في السمبين وتعظيم اوراحرام كيلية الله كامبينة اور شهرحام" حرمت دالامبين فرمايا ب-١- رسول التصلى الله عليه وسلم في دمضان ع بعدروزه مح الته اى مبينه كوتمام ببينول عدي بهتراور أفضل قرارديا بي ... (ترندي) يسارة تخضرت صلى الله عليه وسلم فرمايا كباس اهيس ايك ايسادن عاشوره يعنى دسوس تاريخ بيجس مس الله تعالى في موى عليه السلام اور ان كي قوم كفرون سے نجات دى اورآ كنده محى قومول كو ( كاليف) سے نجات ديكا... (تندى) اعمال اس ماه مين كوفي عمل فرض وواجب يعن محكم خدانهين البيته اعمال مسنون حسب ذيل مين: ان عاشورا (دسویس) کاروزه رکمنا ... چنانچه حضور نے عاشوره کاروزه رکھااور فرمایا۔ ا ا محلے سال میں نویں کو بھی روز ہ رکھول گا ... نیز صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورا کے ساتھ ایک دن کاروزہ اور ملالوكديبودكي مشابهت نه مونے يائے .... (مافيت بالسنة ) بدروز ه نوس كا يا حميار موسى كا انفل اورمستخب ہے۔۲۔فرمایا کہ عاشورا کا روزہ رمضان کے بعدسب روزوں سے افضل ہے...اس روزہ سے سال مجرکے (جھوٹے چھوٹے) گناہ معاف ہوتے ہیں ...(افیت بالنہ) ۲....عاشورا کے دن کھر والوں کے کھانے پہنے میں فرا خد لی ہے پیش آنا.... بيمتخب ہے آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا... كه جو مخص اس دن بال بچوں کے کھلانے بلانے میں کشادہ ولی کا برتاؤ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سال بجركشادكي اور بركت عطافر مائے گا...: (مافیت بالنة)

(اختاه) او محرم یاعاشوراکی نصیلت سیدناحسین رضی الله عندگی شهادت کے سبب سے نہیں ہے اس لئے کہ دین تو حضور پر نور مسلی الله علیہ وسلم کی زندگی ہی بیس کمل ہو چکا تھا.... اور واقعہ کر بلاآ تخضرت سلی الله علیہ وسلم کی وفات کے ۱۳ ہریں بعد ہوااس لئے واقعہ کر بلاک یا دگار کے سلسلہ بیس کوئی عمل خواہ کتنا ہی اچھا معلوم ہو... دین کا نعل نہیں ہوسکتا.... للبذاذ کر شہادت کا اہتمام .... نوحہ تعزیب عظم، وصول ہجانا، بچوں کو پیک بنان سیاہ کپڑے پہنا، پوری تو زنا در بینت کوجرام کر لینا ہیسب بدوینوں کی ایجادیں اور گناہ کی با تیں ہیں ....

سیدنا حسین رمنی اللہ عند کی باک سیرت اور زندگی کے حالات کا ذکر دیگر صحابہ اور اولياءاللدك ذكرى طرح خداكى رحمت نازل مونے كاسب يقينا بيسينون مباحب اورسال کے ہرمہینہ میں ہوسکتا ہے...

سيدنا حعرت حسين كم مصائب س كرانًا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ يَرْهُ لِيمَا عاية ... سيدنا حعزت حسين شهيدي اورزنده بي اس لئة ان كاماتم كرنا كناه ب... ۔ وہ روئیں جو محر ہیں حیات شہدا کے ہم زعمة جاوید کا ماتم نہیں کرتے **(C)** 

#### سنت مؤكده

اس کام کو کہتے ہیں جے حضور رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے كئے فرمایا ہواور ہمیشہ كیا حمیا ہولیعنی بغیر عذرتم می نہ چپوڑا ہوالیی سنتوں كو بغیر عذر حپوڑ دینا مناه ہے۔اورچموڑنے کی عادت کرلیناسخت کناه ہے۔

#### سنت غيرمؤ كده

اسے کہتے ہیں جے جنور ملی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہوئیکن بھی بھی بغیر عذر چھوڑ بھی دیا ہوانسنتوں کے ادا کرنے میں مستحب سے زیادہ تواب ہے۔ اور چھوڑنے میں گناہ نہیں ۔ان سنتوں کوسنن زوا کد بھی کہتے ہیں۔

#### فرض غين

اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر خص پر ضروری ہواور بلاعذر چھوڑنے والا فاست اور گنٹگار ہواور فرض کفایہ وہ فرض ہے جوایک دوآ دمیوں کے ادا کر لینے ہے سب کے ذمہ ے اتر جائے۔ اور کوئی بھی ادانہ کرے توسب کے سب گنمگار ہوں۔

# میراث تشیم نه کرنے کے نقصانات

میراث تقتیم نہ کرنے اور مستحقین کومحروم رکھنے کے کئی خطرناک پہلو ہیں جن میں میراث کھانے والے جنلا ہوتے ہیں۔ یہ درج ذیل ہیں۔

ا۔میراث کوقر آن وسنت کے مطابق تقسیم نہ کرنا اور دیگر دارٹوں کاحق مارنا کفار بہودً نصار کی اور ہندوؤں کاطریقہ ہے۔

۲۔میراث کا شری طریفتے پرتفتیم نہ کرنا اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی ہے۔ خاص طور پر برسہا برس اس پراصرار کا فرمانی ہے۔خاص طور پر برسہا برس اس پراصرار کرنا اور تو بہند کرنا تو اور بڑا گناہ اور اللہ تعالی ہے بغاوت ہے۔

۳۔میراث کے حق داروں کا مال کھا جاناظلم ہے اور بیخض ظالم ہے کیکن اگر وارث اپنے قبضے اور تحویل میں لے لیس اور پھر کوئی طاقت ور وارث چھین لے تو ریے غصب ہوگا'اس کا ممنا وظلم سے بھی زیا دہ ہے۔

۳۔میراٹ پر قبضہ کرنے والے کے ذمہ میراث کا مال قرض ہوگا۔اور قرض واجب الا داہے۔اگر کوئی دنیا میں ادانہیں کرے گاتو آخرت میں لاز مآدینا ہوگا۔

ے۔ابیا مال جس میں میراث کا مال شائل ہوائی سے خیرات وصدقہ اور تقرب کے طور پر انفاق کرتا کچ وعمرہ کرنا اگر چہ فتوی کے لحاظ سے جائز ہے اور اس سے جج کا فریضہ اوا ہوجائے گائیکن تو اب حاصل نہیں ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالی پاک وطیب مال قبول کرتا ہے۔
۲۔جومیراث کا مال کھا جاتا ہے اس کی وعائیں تعول نہیں ہوتیں۔

ے۔میراث شریعت کے مطابق تعتیم نہ کرنے والا دوزخ میں داخل ہوگا۔

۸۔جواشخاص میراث کامال کھاجاتے ہیں توحق داروارث ان کوبددعا کیں دیتے ہیں۔ ۹۔میراث ستحقین کوند سینے والاحقوق العباد تلف کرنے کامجرم ہے۔ (ث)

مباح: اس کام کو کہنتے ہیں جسکے کرنے میں تو اب نہ ہواور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب نہ ہو۔ اسمالام: خود کوکس کے میر دکر دینا، فر ما نبر دار ہوجا نائفس اور عقل کواللہ کے تھم کے تالع کر دینا۔ اخلاص شرط قبولیت ہے

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی ایک ٹی سے سوال کریں گے تو کون کی ہے گا کے جادکا موقع نہیں طا جو میں جان دیتا اور میر ہے پاس عالم نہیں تھا جو میں تہنے کرتا میر ہے پاس دولت تنی اور میں لوگوں میں تقسیم کیا کرتا تھا اور اکو بانٹا تھا۔ یہ نیکی لے کے آیا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تن تعالی فرما کیں گے۔ کلبت تو بانٹا تھا۔ یہ نیکی لے کے آیا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تن تعالی فرما کیں گے۔ کلبت تو ہوچا کیں وہ ج چا دنیا میں ہوگیا اور شہرت دنیا میں تجھے حاصل ہوگی اب آخرت میں تیر ہو ہو کئی جو اس کے کہ اللہ تعالی بعض شہداء کوجنہوں نے جان دی تھی ان اس کے کہ اللہ تعالی فرما کی جو دوہ کہیں گے کہ اللہ تعالی فرما کی گا اور تیری شجاعت کا تذکرہ ہوا اور ج چا ہوؤہ میں ہوگیا۔ اب آخرت میں تیر کے کہ اللہ تعالی فرما کیں شجاعت کا تذکرہ ہوا اور ج چا ہوؤہ میں ہوگیا۔ اب آخرت میں تیرے لئے کوئی حدیثیں کوئی بدلہ نہیں۔ حاصل ہوگیا۔ اب آخرت میں تیرے لئے کوئی حدیثیں کوئی بدلہ نہیں۔

فرمایا کرتیسراگرده علما وکا ان سے اللہ تعالی پوچیس کے کہتم زادا خرت کے طور پرکون کی گئی لائے ہو۔ وہ کہیں کے کہ اے اللہ! ہم نے درس دیا تھا وعظ کہا پند الھیمت کی تھی۔ لوگول کو سبق دیا تھا۔ ہمرے پاس پیر نہیں تھا جہاد کا ہمیں موقع نہیں ملاتھا۔ بہی نیکی کرسکتے تھے اور بہی نیکی کرسکتے تھے اور بہی نیکی کرسکتے تھے اور بہی نیکی کے کہ کلبت تو نے جبوث بولا۔ تو نے بیسب پھھاس کے کہ کلبت تو نے جبوث بولا۔ تو نے بیسب پھھاس کے کہا تھا کہ کو گئی تھا کہ کو چا علم کی شہرت کی خاطر تو نے بیسب پھھیا تھا۔ لبندا آخرت میں تیرے لئے کوئی حصد اور کوئی بدائیس۔ (ص) خاطر تو نے بیسب پھھیکیا تھا۔ لبندا آخرت میں تیرے لئے کوئی حصد اور کوئی بدائیس۔ (ص) د میں: انسانوں کے طریق تیزندگی کو کہتے ہیں۔

د مین اسلام: ـ و پیمل طریقهٔ زندگی جوانسان کے خالق دما لک نے انبیا علیهم السلام کے ذریعہ عطافر مایا۔

### گناہوں کی نحوشیں

منداحد میں ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہانے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط میں لکھا کہ جب بندہ ضدا تعالی کی تافر مانی کرتا ہے تو اس کے مداح بھی فرمت کرنے گئتے ہیں اور دوست بھی وشمن ہو جاتے ہیں ، گناہوں سے بے بروائی انسان کے لئے دائمی تباہی کا سبب ہے۔

معیمی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ مؤمن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پرایک سیاہ نقط لگ جاتا ہے پھرا کرتو بہ اور استغفار کرلیا تو یہ نقط مرث جاتا ہے اور اگر تو بہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے بورے دل پر چھا جاتا ہے اور اگر تو بہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے بورے دل پر چھا جاتا ہے اور اس کا نام قرآن میں ران ہے۔

'' البت کان کے دلوں پرزنگ لگادیا ان کے اعمال بدلے۔'' (سورۃ المعلففین: آہے۔ ۱۳) البتہ گنا ہول کے مفاسدا ورنتائج بدا ورمضم تمرات کے اعتبارے ان کے آپس میں فرق ضرور ہے اس فرق کی وجہ ہے کئی گناہ کو کبیرہ اور کسی کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔

سی بروگ نے قرمایا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو یا آئے کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری کہ انسان ان دونوں میں سے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ اس لئے محمہ بن کعب قرظی نے قرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کوترک کیا جائے ، جولوگ نماز شیع کے ساتھ گناہوں کوترک کیا جائے ، جولوگ نماز شیع کے ساتھ گناہوں کوترک کیا جائے ، جولوگ نماز شیع کے ساتھ گناہوں کوترک کیا جائے ، جولوگ نماز شیع کے ساتھ گناہوں کوئیس جھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں۔

اور حفرت فغیل بن عیاض رحمدالله تعالی نے فرمایا کہتم جس قدر کسی مناه کو ہاکا سمجھو کے اتنابی وہ الله کے خرمایا کہ ہر محناه کفر کا قاصد اتنابی وہ الله کے خزد کی بڑا جرم ہوجائے گا ،اور سلف صالحین نے فرمایا کہ ہر محناه کفر کا قاصد ہے جوانسان کو کا فراندا عمال وا خلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ (ت)

عقیدہ عقدے ہے جس کامعنی جم جانا۔ گرہ لگانا۔ عقیدہ پختہ خیال کو کہتے ہیں اس کی جمع عقا کد ہے اس سے مرادوہ پختہ خیالات ہیں جن کا تعلق دین سے ہو۔ جیسے اللہ اور فرشنوں پر ایمان ۔ تو حید۔ رسالت ۔ عذاب قبر۔ جنت ، جہنم وغیرہ۔

#### اولا د کی دین تربیت سیجئے

قرآن کریم میں ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو آگ سے بچاؤ اور اہل والوں کو آگ سے بچاؤ اور اہل والوں میں ایک اہم رکن بچہ بھی ہے جو کہ ہماری امیدوں کا مرکز ،کل کا ذمہ دار اور مستقبل کا معمار گزرا ہواکل تو ہمارے ہاتھ سے لکل چکا ہے وہ ہمارے لئے عبرت کا نشان ،حسن عمل کا پیغام اور پھر بھی نہ معملنے برنا کا می اور دسوائی کا اعلان چھوڑ گیا ہے۔

اس لئے آج ہم نے بہتر مستقبل تیار کرتا ہے اور اس کی صورت صرف یہی ہے کہ این بہتر کریں انہیں اعلی تعلیم وتر بیت ولا کیں۔ مامنی کی مثالی تعلیم وتر بیت ولا کیں۔ مامنی کی مثالی تعلیم وتر بیت ولا کیں۔ مامنی کی مثالی تعلیم اور آئیس دین فطرت کی منتقیم شاہراہ پر گامزن کردیں کیونکہ کل کا شہری و تعکمران ، منققی و امام ، تاجر و کاشتکار ، مزدور و صنعتکار شاگردواستاد ، قانون سازوقانون کا عمل دار میں ہوگا جو آج ہے۔

اورویسے بھی بچپن تو عمر بی تعلیم و تربیت کی ہے۔ آئ جو تقش اس کے ذہن بیل بیشے گا
کل وہ اپنے کردار سے اس کے مطابق عمارت تغیر کرے گا۔ آئ جو نیج اس کے ذہن بیل
ڈالا جائے گاکل کو اس کاعمل اس کی بھیتی اگائے گا۔ آئ اس کے خیالات و تصورات میں جو
بود کے کل قوم اس کو کائے گی۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیا نوی فرماتے ہیں کہ میں نے عید
کے دن دیکھا کہ عیدگاہ میں ایک سیٹھ آیا اور اس نے کپڑے بدل کرخود عیدگاہ کی صفائی
شروع کردی میں بہت جیران ہوا کہ اتنا ہو اسیٹھ ہے فاہری شکل یہ کے کین شیو ہے بعد میں
پید چلا کہ اسکی بچپن کی کچھ تربیت تھانہ بھون میں ہوئی تھی اس کا بیا ترب

ادھرہاری معاشرت کے بیتا منے جیں اورادھرخالق مہربان کا بیکرم ہے کہ اس نے ہر بچہ کو کھر ہے سونے جیسی طبیعت بخش دی ہے کہ والدین اساتذہ اور ماحول و معاشرہ جیسا جیسا سانچہ اس کے لئے بناتے چلے جا کیں بچہ اس کے مطابق ڈ ملٹا چلا جا سے گا جیسا کہ مدیث پاک میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے۔ پھراس کے والدین اسے یہودی ولفرانی یا مجوی بنادیتے ہیں۔(ن)

محرم الحرام کے اہم تاریخی واقعات

| مطابق                    | محرمالحرام                 | واقعات وحادثات                           | نمبرثله |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| بارچ اے ۵۰               | ميمير ون <sup>ق</sup> ل از | ابربه بإدشاه يمن كى بلاكت                | 1       |
|                          | ولادت بإسعادت              |                                          |         |
| ۳۰متمبر۱۱۵ء              | کے کم الاہ                 | شعب الى طالب ش آنخفرت الكاكى محمورى      | ۲       |
| جولا کی ۱۲۳ ماور         | ۲ھ                         | تكاح حفرت فاطمة الزبره بمراه حفرت على    | ٣       |
| ا توال بھی ہیں           |                            |                                          |         |
| چون ۱۲۳م                 | ۳                          | غزده غطفان                               | ۳       |
| جولا کی ۲۲۳ء قول         | ۳۵                         | نكاح حضرت ام كلوم بنت رسول صلى الله      | 9       |
| دوم رہے الاول ہے         |                            | عليه وملم بمراوح عنرت عثان رمنى الله عنه |         |
| ساجون ۲۲۵ و              | ي <sub>ا</sub> ھ           | سربياني سلمة مخزوى رمنى اللدعنه          | ۲       |
| ےاجون ۱۲۵م<br>عاجون ۱۲۵م | <b>4</b>                   | سربية حغرت عبدالله بن انيس رمنى الله عنه |         |
| کم بون ۱۲۷ و             | ' -1+                      | سربية حفرت محمسلمانساري دمني اللدعند     | ٨       |
| ااگی۲۲۲ء                 | ا- کو                      | سلاطين كودعوت اسلام                      | 4       |
| مئى ٢٢٧ء                 | ے۔                         | غزده خيبر                                | 1+      |
| مئی ۲۲۷ء                 | <b>2</b> /2                | مراجعت مهاجرين حبشه ازحبشه               | 11      |
| جون ۱۲۷ و                | <b>2</b> 4                 | وفداشعريين كاقبول اسلام                  | ۱۲      |
| چون ۲۲۸ ء                | <b>6</b> 4                 | نكاح حفرت مغيد رضى الندعنها              | 11"     |
|                          |                            | همراه سيدعالم ملى الثدعليه وآله وسلم     |         |

| بون ۱۲۸م         | 26                     | غز د و وادی القری و پیتما ء               | ۱۳       |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|
| جولا کې ۲۲۸      | · #4                   | واقعدليلة التعريس وقضا ونماز فجر          | 15       |
| اپریل ۱۳۰۰ء      | <i>a</i> -9            | عام الوفو و                               | ΙΊ       |
| اپریل ۱۳۰۰ء      | 9 م                    | عاملين زكوة كابا قاعده تقرر               | 14       |
| اپریل ۱۳۰۰ و     | ۰ ۹ ش                  | سربيابن عيبينه رضى الثدعنه                | 1A       |
| ااارِ شِهر ۲۳۴ و | ۵ارجپااھ               | وفد مخط كي آمد                            | 19       |
| ۱۲ جؤری ۲۳۹ م    | <b>₽</b>   <b>/</b> // | طاعون عمواس                               | ř+       |
| ۱۱جوری۱۳۹۰       | //۸اھ                  | وفات حعزت ابوعبيده بن جراح رضى الله عنه   | 11       |
| جنوری ۱۲۰۰       | ا-بحرم 19ھ             | امارت حضرت معاوبيد منى اللدعنه            | **       |
| وتمبر ۲۳ ه       | الحرم الاح             | معرض معزت مروبن العاش ومنى المذعن كاداخله | 71"      |
| تومراسان         | ا-عرم ۲۲ ه             | مح نهاون                                  | T/T      |
| لومر ۱۳۲۲ و      | ا-حرم ۱۲۵              | شهاوت حضرت عمروضى التدعنه خليفه ثاني      | ra       |
| تومر ۱۳۳۷ و      | ا-محرم ۱۲۳ه            | خلافت حضرت عثان ذى المنورين ومنى الله عند | 44       |
| اگۆيەسەر         | ا-گرم ۲۷ ه             | مح سابور<br>ع سابور                       | 12       |
| ستمبر ۲۴۸ و      | اسخرم ۱۲۸ ه            | مح قبرس                                   | 1/1      |
| <i>ב</i> טימי.   | استحرم ۲۷ ه            | خلافت حضرت على كرم اللدوجهه               | 79       |
| جون ۲۵۷م قول     | 246-1                  | واقعه جنك مفين مابين معفرت على رضى الله   | ۳٠       |
| (۲)•۱-مغرب       | •                      | عندومعا وبدرمني الثدعنه                   |          |
| مئى٠٢٠.          | ا-حرم ۱۲۰۰ ۱۵          | وفات اخوت وحضرت مقبدر منى اللدعنه         | 171      |
| ارچ٥٢٢٠          | ا-حرم ۲۵ ۵             | فتؤحات افريقه                             | 7""      |
| جؤري اعلاء       | محرم اهم               | وفات حضرت ابوابوب انصاري رمنى اللدعنه     | ٣٣       |
|                  | •                      | ميز بان رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم | <u>-</u> |
| יא אצוי.         | <b>5</b> 68            | وفات عبدالرحن بن الي بكر رضى الله عنه     | lule.    |

| İ | وتمير ١٤٢٠ و                         | ۵۵م                                              | وفات جعنرت سعد بن الى وقاص رمنى الله عنه    | ro   |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
|   | تومر ۷۷۵                             | ۰۱۵ھ                                             | وفات معزت جورية مالمونين بنت حارث           |      |
|   | اکؤبر44ء                             | ۰۲۰                                              | وفات حضرت مرة ابن جندب رمنى الله عنه        | _    |
|   | اکویر ۲۸۰                            | •امحرم الاه                                      | حادثة كربلاد شهادت معفرت حسين رضى الله عنه  |      |
|   | اگست ۲۸۳ و                           | #YP                                              | وفات مسلم ابن عقبه رضى الله عند             | P*4  |
|   | اگست ۲۸۴ م                           | ۵۲۵                                              | خلافت مروان ابن الحكم رمني الله عنه         | ١٧٠  |
|   | منی ۲۹۳ ه<br>قول ۱۲-۱۱ جمادی<br>رازم | <b>64</b> 8                                      | وفات حفرت عبداللدابن عمر منى اللدعنه        | ריו  |
| ŀ | الآفر                                | <del>                                     </del> |                                             |      |
| ļ | دنمبر۲۰۷ه                            | ۵۸۸                                              | افتخ فرعانه                                 | 77   |
| L | دنمبر ۲۰۲۰                           | ۸۹م                                              | فتح ميورقيه ومنورفيه                        | ۳۳   |
| L | اگست (۱۲) ک                          | ۹۸م                                              | وقات كريب مولى معربة اين عبال ومنى الله عنه | ساما |
|   | منک۲۲۵۰                              | ۸۰ام                                             | فتح غور                                     |      |
| L | دنمبر ۲۳۹ء                           | ۱۲۲ه                                             | زيدا بن على كاخروج اورثل                    | ۳Y   |
| L | تومير ١٧٠٥ ع                         | ۱۲۳ھ                                             | مرائش والجيريا مين جنك                      | r2   |
| L | تومیرا۳۷ ه                           | ۱۲۳                                              | ميسره كي مغرب مين بغاوت                     | ſΆ   |
| L | اكور٥٧٥ء                             | ۱۲۸ م                                            | منحاك خارجي كاخروج اورثل                    | 14   |
|   | متبرا ۱۹۷۷ء                          | ۵۱۳۰ - ۱۳۰                                       | افتنابا منيه                                | ۵٠   |
|   | اگست ۱۸۸۵ء                           | اسماط                                            | ابوسلم كاخراسان پرتبعند                     | ۵۱   |
|   | اگست ۵۵۰                             | ۳۳۳                                              | ين امير كاقل عام                            | ٥٢   |
|   | جولائي ۲۵۷۰                          | محرم٢٣١٦                                         | وفات عطا وبن السائب الكوفئ                  | or   |
|   | جون ۲۵۷ء                             | DITL//                                           | خلافت منعورالعباس                           | ٥٣   |
|   |                                      |                                                  |                                             |      |

| جون ۵۵۵ء     | ا/۱۳۸           | فيمرروم كى فكست                        | ۵۵   |
|--------------|-----------------|----------------------------------------|------|
| مئی ۵۸ کے و  | اراءاه          | نرقه راوعه بيكي ابتداء                 | ra   |
| جؤري ۲۸ کم   | الااهام         | وفات محمدا بن اسحاق اخباري             | 02   |
| ولالديم ا    | WIFIE           | مسجد نبوی میں توسیع                    | ۵۸   |
| جولائي ٨٥٥.  | JIY9//          | وفات خليفه الهدى العباسي               | ۵۹   |
| د کیر۱۰۸ء    | <b>61</b> 0/2/1 | جعفر برکی کاتمل                        | ٧.   |
| نومر ٤٠٤٠    | <b>⊅197</b> //. | آ ذر با نجان مس خراميه كاظهور          | . YI |
| اکۋیر•۱۸و    | //۱۹۵           | خلیفهاین و مامون کے درمیان جنگ         | 44   |
| حمبراا ٨ و   | ا/١٩١٨          | وفات ابونواس شاعر                      | ۳۳   |
| متبرسا۸ه     | //۱۹۸           | خليفه امين الرشيد كاقمل وخلافت المامون | 414  |
| چولائي ۲۱۸ء  | pt+1//          | دولت اغلميه كي ابتداء                  | 70   |
| ، کا۸و       | ar•1//          | وفات يحلي ابن مبارك فحوى               | . '  |
| اپریل۸۲۷۰    | ווואם           | تغضيل على كامركارى تقم                 | 44   |
| جۇرى ٨٣٣م    | ₽YIA//          | شهرطوانه كالتمير                       | ۸۲   |
| متبر۸۳۵      | arru,           | شبادت احمد الخرائ                      | 44   |
| جولائي ۵۰۰م  | ørm4%           | متوكل نے كربلاكة امنانات مناوي         | ۷٠   |
| مئ ۸۵۰       | #10P//          | دولت مفاريه كي ابتدا                   | . 41 |
| متی ۹۲۱ م    | . pr.9//        | معررع إسيول كاتبعنه                    | ۷۲   |
| جنوري ۹۳۳ و  | محرماسه         | وفات امام ابوجعفرالطحاويّ              | ۷۳   |
| قول۲-ازيتحدي |                 |                                        |      |

| جۇرى ٢٩٠٩م     | محرم ٢٥٢ه         | نوحه ماتم اور مراسم محرم كى ابتداء             | ٧٢       |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------|----------|
| دىمبر ٩٢٧ء     | محرم٢٥٩٥          | مركاري طور پرجرآماتم كروايا كيا                | 40       |
| نومر ۲۵۰ ء     | محرم ۲۰ ۲۰ ۵      | دمثل میں فاطمیوں کا قبضہ                       | 4        |
| اگست ۹۷۸ء      | محرم ۱۳۲۸         | نوبت بيخ كي ابتداء                             | 44       |
| اړيل ۹۸۸و      | محرم ۱۳۷۸ ه       | دنیا کی سب سے بڑی رصد گاہ بغداد میں تغیر ہوئی  | ۷۸       |
| ۲۲۰ام          | محرم ۱۳۱۳ ه       | ایک معری بالمنی نے جرامود کو ہتھوڑے سے قوڑ دیا | <b>4</b> |
| جولائي ١٠٠٠م   | محرم ۲۳۷ ھ        | بغداد مل اذان كے ماتھ نوبت بجنے كى بدعت        | ۸٠       |
| ستمبرا ۱۱۰     | محرم ٥٠٠٥ ه       | وفات بوسف بن تاشقين باني مراكش                 | AL.      |
| جولا کی ۲ کااء | 002703            | نصيل قاہرہ کی بنیاد                            | ۸r       |
| جنوري ۱۲۵۸ء    | محرم ۲۵۲ ه        | ہلا کوخان نے بغدا دکوتاراج کیا                 | ۸۳       |
| اكتوبر قصماء   | محرم ۱۲۸ ه        | وفات مولانا جلال الدين المحلق                  | ۸۳       |
| ,1840//        | בא מין די ש       | وفات حضرت شيخ فريدالدين شكر تنج                | ۸۵       |
| اكور١٩٧١ء      | س ۸۹۸ م           | وفات مولانا جامي شارح كافيه                    | ۲۸       |
| متی ۱۵۴۰ء      | #90°L //          | حکومت شیر شاه سوری                             | ۸۷       |
| ستمبر ۱۵۹۵ء    | <i>ال ۱۲++ا</i> ط | وفات علامه يضى                                 | ۸۸       |
| تومبرا الناء   | ال ۱۳۳۳ه          | وفات مرزاعبدالقادر بيدل                        | ٨٩       |
| ستمبر۵۷اء      | // •كاارو         | وفات ميرتقى خيال                               | 4+       |
| دسمبر ۱۷۸۰ء    | // ۱۹۵۵ م         | وفات مرزامظهر جان جانان ٞ                      | 91       |
| فروری۱۸۱۶ء     | // ۱۲۲۵ م         | وفات ميرتقي مير                                | 92       |
| متى٢٧٨ء        | ۱۵-کوم۳۸۲۱ھ       | دارالعلوم ديوبندكا قيام                        | ۳۳       |
| مئی۱۹۲۲ء       | // ۱۵۱۱م          | وفات حضرت علامها نورشاه تشميريٌ                | 917      |

# صفرالمظفر كمتعلق معمولات نبوي

نداس مہینہ کی کوئی فضیلت منقول ہے نداس میں کوئی تھم خداو تدی ہے نہ کوئی عمل ٹابت ہے البتہ ایک فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ....

عرب کے کافراسلام سے قبل اس ماہ کو تنوں سیھتے تھے تو آپ نے مسلمانوں کو تعلیم دی "ولا صفر" لیعنی (نحوست فلال چیز میں بھی نہیں ہے فلال چیز میں بھی نہیں ہے اس طرح) مفرے مہینہ میں بھی نہیں ہے ....(مسلم)

اغتیاه:...افسوس! جو مندوستانی مسلمان مردوعورت اس کانام "تیره تیری رکھتے ہیں.... اوراس کے تیرہ دنوں کو ننوس جانتے ہیں...وہ کفار عرب کی پیروی اور پیار بے دسول کی مخالفت کرتے ہیں....چاہئے کہ اس نام ہے پکار ناترک کردیں...اس ماہ کی خری چہار شنبہ میں کسی برکت یا فضیلت کا قائل ہونا بھی غلط ہے... شریعت میں اس کی کوئی اصلیت نہیں...

اسلامی عقا کد کے ماخذ: لینی وہ دلائل جن سے عقیدہ ٹابت ہوتا ہے(۱) قرآن مجید (۲) حدیث متواتر مینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جسے استے لوگوں نے بیان کیا ہو کہاتنی کثیر تعداد کوجموٹانہ کہ سکیں۔

(۳) اجماع یعنی منتق مونا برس بات پر صحابه کرام اور خیر الفرون کے الل علم منتق موں۔
اسلامی اعمال کے ماخذ نہ (۱) قرآن مجید (۲) سنت دسول (۳) اجماع (۴) قیاس قیاس یہ کہ
سکس سکل غیرواضح صورت کا قرآن وسنت میں موجود فی اشارہ سے کسی اہر شریعت کا معلوم کرنا۔
ضرور بیات وین : دین کی وہ باتیں جو تو اتر سے تابت ہوں اور انکا دین ہونا واضح ہو۔
جیسے قرآن ، حضرت محملی اللہ علیہ وسلم کارسول ہونا۔

ایمان: کسی کی بات کو کسی کے اعتاد پردل کے اطمینان کے ساتھ بچے ماننا اور ضروریات دین کوعقل کی بجائے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتاد پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقہ سے دل کی تقیدیتی اور زبان کے اقرار کے ساتھ ماننا۔

# آخرت سيمتعلق ضروري عقائد

عقیدہ ۔ قبر میں فرشتوں کا سوال جواب حق ہے، جب آ دمی مرجاتا ہے اور مرنے کے بعد وہ کہ کی مرجاتا ہے اور مرنے کے بعد وہ کر کئے ہیں گائے ہیں۔ کو بعد وہ کر ہے ہیں۔ کو نکیر کہتے ہیں مید وٹوں مردے سے سوال کرتے ہیں۔

(۱) تیرارب کون ہے؟ (۲) تیرادین کیاہے؟ (۳) حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا جا رہا ہے؟

اگر مردہ ایماندار ہے تو درست جواب دیتا ہے اورا گر کا فر ہے تو کہتا ہے۔ ہائے افسوس میں پچھ نہیں جا نتا۔

عقیدہ: ۔۔ حوض کور ۔قیامت کے دن ہر نبی کواس کے مرتبہ کے مطابق ایک حوض دیا جائے گا، جس سے دہ اپنی امت کوسیراب کرے گا۔ ہمارے نبی محرصلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کانام حوض کور ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ بیٹھا ہے۔ اور پینے کے برتن آسان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ جواس حوض سے ایک محوض بی لے گا پھراسے کہمی پیاس نہیں گے گی جولوگ حضور کے دین میں نئ نئی بدعات ایجاد کرتے ہیں فرشتے ایسے لوگوں کواس حوض سے ہٹادیں ہے۔

عبادت کے بہت سے طریقے ہیں۔ جیسے (۱) نماز پڑھنا (۲) روزہ رکھنا (۳) رکوۃ دینا (۳) جج کرنا (۵) قربانی کرنا (۲) اعتکاف کرنا (۷) کلوق کونیک باتوں کی ہدایت کرنا (۸) ہری باتوں سے روکنا (۹) ماں ، باب اوراستادوں اور ہزرگوں کی عزت اورادب کرنا (۱۰) مسجد بنانا (۱۱) مدرمہ جاری کرنا، (۱۲) علم دین پڑھنا، (۱۳) علم دین پڑھنا (۱۳) علم دین پڑھنا والوں کی امداد کرنا، (۱۵) خدا کی راہ میں خدا کے دشمنوں سے لڑنا خدا کی راہ میں خدا کے دشمنوں سے لڑنا خدا کی راہ میں خدا کے دشمنوں کو کھانا کی راہ میں لڑنے والوں کی مدد کرنا (۱۲) غریبوں کی حاجت روائی کرنا (۱۷) مجوکوں کو کھانا کی راہ میں لڑنے والوں کی مدد کرنا (۱۲) غریبوں کی حاجت روائی کرنا (۱۷) مجوکوں کو کھانا کی راہ میں اور مرضی کے موافق ہوں ۔ سب عبادت میں داخل ہیں اور انہیں کا موں کوائل اس الح کہتے ہیں ۔

#### والدين سب سے زيا دہ حسن سلوک کے ستحق

والدین کے ساتھ حسن سلوک عام حالات میں ایسا عمل ہے جس میں محنت و مشقت زیادہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہر انسان کو فطری طور پر اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے۔ اس لئے ان کی خدمت اور حسن سلوک پر دل خود ہی آ مادہ ہوتا ہے۔ دومری طرف والدین کو اپنی اولا دیر جوشفقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے دہ خود اپنی اولا در سے ایسا کام لینا پسند ہیں کرتے جواس کے لیے شکل ہو۔ بلکہ عمولی می خوش ہوجاتے ہیں اور دعا نمیں دیتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ نے اس کمل کو انتا آسان بنا دیا ہے کہ ایک صدیمت کی دو سے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لینا بھی تو اب سے برابر ہے۔ غرض والدین سے مجت کی نظر سے دیکھ لینا بھی خواب سے برابر ہے۔ غرض والدین سے مجت کی کم کان کی اطاعت اور خدمت کر کے انسان اپنے نامہ اعمال میں عظیم الشان نیکیوں کا بہت برداذ خیرہ جمع کر سکتا ہے۔ خدمت کر کے انسان اپنے نامہ اعمال میں عظیم الشان نیکیوں کا بہت برداذ خیرہ جمع کر سکتا ہے۔

علائے کرام نے فرمایا ہے کہ مال کا حق باپ کے مقالبے میں تین گنا زیادہ ہے۔
اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انسان کی پرورش میں جس قدر تکلیف مال اٹھاتی ہے باپ اتن ہیں اٹھا تا۔ مال کی تکلیفوں کا ذکر قرآن کریم نے خاص طور پر فرمایا ہے دوسرے مال کو باپ کے مقابلے میں عمو ما خدمت کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مال کی خدمت کو زیادہ فو قیت عطا فرمائی ہے۔ بعض مرتبہ لوگ والدین کی زیرگی میں ان کی خدمت اور حسن سلوک سے عافل رہے ہیں گین جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے قو حسرت کرتے ہیں۔ کہ ہم نے زیرگی میں ان کی کوئی خدمت نہ کی۔ اور اب یہ موقع ہاتھ سے جاتارہا۔ اس لئے ان کی زیرگی ہیں اس دولت کی قدر پہنا نی جائے۔

تاہم والدین کے انقال کے بعد بھی استے ساتھ حسن سلوک کی فنیلت حاصل کرنے اور دروازہ بالکل بند نہیں ہوتا۔ حضرت ابواسیدرضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ بنوسلم کا ایک خض آ پ کے پاس آ یا اور اس نے آ کر پوچھا کہ''یا رسول اللہ! کیا میرے والدین کی موت کے بعد بھی کوئی ایسا طریقہ باقی رہ ممیا ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرسکوں؟''اس پر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:''ہاں' ان کے حق میں وعا کرنا' ان کیلئے استعفاد کرنا' ان کے بعد ان کے بعد ان کے کے ہوئے عہد کو پورا کرنا اور جن رشتوں کا تعلق ان بی سے ہوئے ساتھ صلے رحی کرنا اور ایکے دوستوں کا اگرام کرنا۔''(ابوداؤد) (الف)

# دین کی بات سیکھنا

ہرمسلمان کے ذمے فرض ہے کہ وہ اپنے دین کی اتن معلومات حاصل کر ہے جن کے ذریعے وہ اپنی روز مرہ کی زندگی اسلامی تغلیمات کے مطابق گزار سکے ہرخص کے لئے پورابا ضابطہ عالم دین بنتا ضروری نہیں لیکن بفتر ضرورت دین معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ پھر جہال اللہ تعالی نے دین کی ضروری با تیں سکھنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ وہال اس عمل پر بڑے اجر وثواب کے وعد نے فرمائے ہیں یعنی دین سکھنے کا ہر عمل ایک مستقل نیکی سے جس کی بہت فضیلتیں قرآن وحدیث میں آئی ہیں

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا۔ جو محص اس غرض کیلئے کسی راستے پر چلے کے علم کی کوئی بات سیکھے گاتو الله تعالیٰ اس کیلئے جنت کے رانتے کوآ سان فرمادیں سے اور علم طلب کرنے والے کیلئے اس کے مل پراظہار خوشنودی کے لئے فرشتے ایئے پر بچھاتے ہیں۔ (ابودادَ مرزنی)

اس فضیلت میں وہ طلبہ علم تو داخل ہیں ہوبا قاعدہ علم دین کی خصیل کے لئے اپنے مرورت کھروں سے نکلتے ہیں لیکن جولوگ پورے عالم دین بننے کی نیت سے نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق دین کی وفت سے ناملہ ہیں جولوگ پورے عالم دین بننے کی نیت سے نبیل بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق دین کی کوئی بات ہیں کہ اس نیت سے مرکز بیک ہوتے ہیں کہ دین کی باتیں سیکھیں سے امید ہے کہ ان شاء اللہ ایسے لوگ بھی اس فضیلت میں حصہ دار ہوں دین کی باتیں سیکھیں سے امید ہے کہ ان شاء اللہ ایسے لوگ بھی اس فضیلت میں حصہ دار ہوں مرکز تن کی باتیں سیکھیں سے امید ہے کہ ان شاء اللہ ایسے وقت میں کھر سے نکلے تو وہ اللہ سے آئے ضرب سلی اللہ علیہ میں کھر سے نکلے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ جب تک کہ واپس نہ آجائے۔ (جامع تریزی)

غرض دین کی کوئی بات سیھنے کے لئے جوکوئی اقدام کیا جائے ان شاء اللہ اس پرطلب علم کا اجروثو اب حاصل ہوگا یہاں تک کہ اس غرض سے متنددینی اور اصلاحی کتابوں کے مطالعے پر بھی اسی اجروثو اب کی پوری امید ہے بشرطیکہ کتابیں متندہوں جس کے لئے مناسب یہ ہے کہ کسی عالم سے پوچھرکتابوں کا انتخاب کیا جائے لہذا جہاں کہیں سے دین کی کوئی بات سیھنے کا موقع ملے اس کوغنیمت مجھنا جا ہے۔ اس سے ابنی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے زندگی سنوار نے میں بھی مدملتی ہے اور نیکیوں میں مستقل اضافہ ہوتا چا جا اسے ۔ (الف)

### الثدنعالي كي بارگاه ميس مناحات

حالات حاضرہ کے پی نظراس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دن میں کوئی وقت مقرر کرے اللہ تعالیٰ سے دنیا وہ ترت کی بھلا ئیاں مائٹیں ۔ شروروفتن سے پناہ مائٹیں ۔ جسمانی وروحانی امراض سے شفا چا ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم فرمودہ وہ وعا کیں مائٹیں جو حضرات انبیاء علیم السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائٹیں اور مجبوب خدا خاتم الا نبیاء سلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے اپنی مبارک دعا وَں بیں اللہ کے حضور منا جات کیں جو تبولیت کے زیادہ قریب ہیں۔ ان دعا وی کے مطالعہ کے بعدانسان اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ انسان اپنی عقل وہ مسال وہ مورت یات نہیں بیان کرسکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا وی کی صورت بیں امت کو خزانہ دے مجھے ہیں۔

حدیث شریف میں پریشانی میں پڑھنے کے لئے بید عاتلقین فرمانی می ہے آ پہمی مدق دل اور ہا دازبلنداس دعا کو پڑھیے:

لَا اِللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ، لَا اِللَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَرُضِ الْعَظِيْمِ، لَا اِللَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْضِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ لَا اِللَّهُ وَبُ الْعَرُشِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْحَرُشِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْحَرْشِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْحَرْشِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْحَرْشِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الل

ای طرح دیگر قرآن وحدیث میں واروشی وشام کی دعا کیں ہیں جن میں خیری خیر بہدات کے اس کے لئے حکیم الامت رحمة الله علیه کارسالہ 'مناجات معبول' بہت نافع ہے۔ چلتے پھڑ کے بکڑت بھٹرت حسنبنا اللّه وَنِعُمَ الْوَ کِیْلُ پڑھتے رہنا جاہے۔ (میم)

### صبح بخير

رات کوجلد سوناا ورضی جلد بیدار ہونا نیک بختی کی علامت ہے۔
رات کوباد ضور و نے کی عادت بنائی جائے اور مسنون طریقے پردعا نمیں پڑھ کر سویا جائے۔
سونے سے پہلے سوچا جائے کہ ایک دن میں نے قبر میں بھی سونا ہے اس دن کی تیار کی
سونے ہے اعمال کا محاسمہ کیا جائے ۔ اعمال صالحہ پرشکراور برائی پر تو بہ کی جائے۔
اللہ کا ذکر اور قر آن کریم کی چھوٹی آیات پڑھتے پڑھتے سوئیں۔
کسی اچھی کتاب کا مطالعہ شروع کردیں چند کھوں میں پرسکون نیند طاری ہوجائے گی۔
سونے سے پہلے نہ کورہ بالا امور کی رعایت اچھی مسلح کی صناخت ہے۔
مسلح بیدار ہوتے ہی خود کوا چھے کا موں میں مشغول کرلیں ۔ اور بیزیت رکھیں کہ آئ جسے
میں نے سستی و کا بلی کو چھوڑ کر صرف اور مرف اور حے کام کرنے ہیں کہ اللہ تعالی نے جھے
میں نے سستی و کا بلی کو چھوڑ کر صرف اور مرف اور حے کام کرنے ہیں کہ اللہ تعالی نے جھے

اللہ تعالی نے نماز فجر کے بعد بڑی برکت کا وقت رکھا ہے۔ جس میں بندوں کی روزی تعلیم کی جاتی ہے۔ عافل ہیں وہ لوگ جواس بابر کت لحد کو نیند یا غفلت میں مخزار دیتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد سورہ کیلین کی تلاوت پر پورے دن میں خیر و برکت اور اللہ تعالیٰ کی لفرت کا وعدہ ہے۔

اچھی صبح کا آغاز پورے دن کی اچھائی کا پیش خیمہ ہے لہذا اپنی صبح کو صبح بخیر بنانے کی کوشش کی جائے۔

صحر الغامرى كابيان ہے كداللہ كے رسول صلى اللہ عليه وسلم في وعا فرمائى: اے اللہ!
سوير ب جس ميرى امت كے ليے بركت عطا فرما چنانچ خود آنخضرت صلى الله عليه وسلم
جب كوئى لشكر جہاد كے ليے روانہ فرماتے تو صبح سوير بروانہ كرتے كہتے ہيں كہ حضرت
صحر رضى اللہ تعالى عندا يك تا جرآ دى تتے، وہ اپنا تجارتی مال ہميشہ منح سوير بريجا كرتے
تتے اس كى بركت سے وہ خوشحال اور سرمايد دار ہو صحة ۔ (ابن ماجه) (ميم)

# توت گویائی کی نعبت

اللہ تعالی نے گوشت پوست کی بنی ہوئی جموثی می ذبان میں کس طرح ہولئی کی میت ملاحیت رکھ دی ہوائی نے گئی اور اور نیا ترخم عطا کیا گیا ہوی بچی اور دوستوں کی آ واز اور نیا ترخم عطا کیا گیا ہوی بچی اور دوستوں کی آ واز کس طرح غزوہ دلوں کو فوش کر دیتی ہے اس ذبان سے انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جب بھی کی اچھے پڑھنے والے کی زبان سے قرآن مستا ہے قو دل میں وجد طاری ہوجاتا ہے اور دو تلکے کھڑے ہوجاتے ہیں ذرا سوچ کہ ہمارے ہوی بچی اور فائدان کی زبان میں قوت گویا کی کم عظیم ذات نے رکھی ہے۔
مارے ہوی بچی اور فائدان کی زبان میں قوت گویا کی کم عظیم ذات نے رکھی ہے۔
ماموں میں انسان کو کئی بوئی پریٹائی کا سامنا ہوتا ہے شام تک گھر کے کا موں 'وفاتر اور دکا توں 'تعلیم گا ہوں اور حکمت کے ایوا توں میں کئی مرتبہ ہولئے کی ضرورت چیش آئی اور دکا توں 'تعلیم گا ہوں اور حکمت کے ایوا توں میں کئی مرتبہ ہولئے کی ضرورت چیش آئی ہے اگرانسانی زبان میں بیصلاحیت نہ ہوتی تو انسان کوقدم قدم پرکتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ول میں علقف جذبات پیدا ہوتے گر انسان اس کے اظہار سے عاجز ہوتا ہوئی کی تعلیم وقتلم کا وقیح میدان قوت کویائی کے بغیر کیسے میچے چل سکان تھا بلکہ اگر فور کریں کہ پھو تعلیم وقتلم کا وقیح میدان قوت کویائی کے بغیر کیسے میچے چل سکان تھا بلکہ اگر فور کریں کی پھو تعلیم وقتلم کا وقیح میدان قوت کویائی کے بغیر کیسے میچے چل سکان تھا بلکہ اگر فور کریں کی پھو تعلیم وقتلم کا وقیع میدان قوت کویائی کے بغیر کیسے میچے چل سکان تھا بلکہ اگر فور کریں

تومعلوم ہوگا کہ بادشاہ سے لے کرایک چھوٹے ملازم تک ہرایک کواس عظیم نعمت کی اشد ضرورت ہے اورا کریدنعت نہ ہوتو دنیا کا سارا نظام مفلوج ہوکررہ جائے پھراللہ تبارک

سرورت ہے اورا مربید مت مہود و بیا ہ ساراتھام سوی ہو مررہ جانے ہراند جارت و تعالی کی اس قدرت بربھی غور کریں کہ دنیا میں اس وقت اربوں انسان موجود ہیں لیکن

الله تبارك وتعالى نے ہرانسان كوعلىحدة واز عطافر ماتى ہے۔ (مس)

کفر: فنروریات دین می کے کی چیز کا انکارکرنایا نداق اڑانا۔ کافر: کفروالا (نفاق) ایمان لائے بغیرایمان والا ظاہر کرنا۔ منافق: نفاق رکھنے والا۔

<sup>(</sup>الحاد) مروريات دين كے كسى اجهاعي مغبوم كوچيوز كردوسرامغبوم اختياركرنا۔

#### حديث اورسنت ميں فرق

نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کے تمام مجزات اور خصوصیات کا تعلق احادیث سے ہے۔ مثلاً شق قمز الگلیوں سے پانی بہنا تعدداز واج اوراس طرح کی بہت می با تیں اوراعمال میسب احادیث میں موجود ہیں۔

حدیث کی تعریف عام جبکہ سنت کی تعریف خاص ہے کہ وہ پہندیدہ طریقہ جسے ا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں رائج فر مایا ہو۔ پھر سنت کی دوشتمیں ہیں۔

سنن هدی اورسنن زوا کد سنن هدی مؤکده اورمستحب اعمال پر بولا جاتا ہے جو تھم شرعی بعنی ضرورت کے دریج میں ہیں۔

سنن زوا کدمثلاً آپ کا چلنا پھر تا افعنا بیٹھنا اور تمام عادات مبار کہ بیسب سنن زوا کد بیس سنن زوا کہ بیس ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی است کو عمل کی ترغیب دی اس کیلے سنت کا لفظ استعال فر مایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان آپی مبارک سنتوں کی اتباع کا مکلف ہے۔ نہ کہ ہراس چیز کا جوذ خیر وا حادیث میں موجود ہے۔ بعض لوگ احادیث دکھا کرلوگوں کو اپنا ہمنو ابنا تا چا ہے ہیں اور عام آدمی اسکے دام فریب میں جتلا ہوجا تا ہے اور حدیث دکھیے کریا اسکا ترجمہ پڑھ کو عمل کرنے کا شوق افعتا ہے کین صدیث ہی کا ملکہ نہ ہونے کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشانی میں جتلا کرتا ہے۔

حدیث بڑی مبارک چیز ہے لیکن کس وقت کس حدیث پڑل کرنا ہے یا نہیں کرنا یا ال صدیث پڑل کرنا ہے یا نہیں کرنا یا ال صدیث کی آخر تک کیا ہے؟ بیسب با تیس علما ہے سیکھنے کی ہیں۔ اس لئے حدیث کی کوئی کتاب پڑھنا چا ہیں تو کسی عالم سے مشورہ کرلیں اگر ایک عام آ دمی بغیر مشورہ کے بخاری شریف مترجم اٹھا کر پڑھنا شروع کرد ہے تو اپنی تا بھی کی وجہ سے جگہ جگہ پریشانی اور شکوک وشبہات ہیں جتالا ہوگا کیونکہ عام آ دمی حدیث اور سنت ہیں فرق کرنے کا ال نہیں۔ (شارہ 113)(ح)

# نيكى كالجعى سليقه ليكفئ

آج کے دور میں نیک کی طرف رغبت کم ہے اگر کسی سعادت مندکو نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تونفس وشیطان اس کوشش میں رہتے ہیں کہاول تو پینیکی کے قریب ہی نہ جائے الحركر يجى سى توريا كارى من جتلا موجائے مثال كي طور يركسي صاحب وسعت كومىدقد خیرات کی توفیق ہوتی ہے تو وہ اینے قریبی مستحق رشتہ داروں کو پس پشت ڈال کرایسے رفاہی اداروں کونوازر ہاہے جن کی معاونت شرعاً درست بھی ہے یانہیں اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ اینے علاقہ کے قریبی وین مراکز ومدارس جو بغیر کسی تشہیر کے خدمت وین میں مصروف ہیں انہیں نظرانداز کرکے ایسے مراکز کوتر جے دی جاتی ہے جوخود کفیل ہیں۔ اپنی جائیداد میں سے کوئی چیز وقف کرنی ہے تو محقیق کئے بغیر کسی ناال کی محرانی میں دیدی جاتی ہے۔ یا ایسے ٹرسٹ یار فائی اداروں کودی جاتی ہے جوشر عاس مال وقف کو لینے کے مجاز نہیں ہوتے۔ یہ چند مثالیں شعبہ مالیات سے متعلق ہیں جو ذکر کی تئی ہیں ان میں ڈ منگ سیمنے کی اشد ضرورت ہے۔آپ کی جیب سے رقم ہمی نکائیکن اس میں شری ڈ ھنگ وطوظ ندر کھا گیا تو آپ کی رہ نیکی دنیا کی نظروں میں شاید بادقعت ہوئیکن جس کی رضا کیلئے کی گئی اس کے ہاں تھولیت کا درجہ حاصل نہیں کرے گی ۔ کیونکہ آپ نے شریعت کے بتائے ہوئے ڈھنگ كے مطابق اسے ادانہيں كيا۔ حالانكدنيكى كاتعلق ايمان اور آخرت سے ہے جو جميشدر بنے والی چیزیں ہیں۔لیکن اس طرف ہاری توجہ ہی نہیں جاتی کہ ہم جو یہ نیکی کررہے ہیں اس کے بارہ میں اہل علم سے مشورہ کر سے اس کا ڈھنگ اور شرعی احکام سیکھ لیس۔ نیکی کا ڈھنگ مرف شعبہ مالیات سے متعلق نہیں بلکہ بوری زندگی اور ہر چھونی بوی نیکی پر محیط بي مرورت ال بات كى بىك بىم اين قريى الل علم يدر ابط د تعين اوراكى رينمائى من نيكيول كا سلسله جاری رهیس کمیں ایسان موکه ہم سیجھتے رہیں کہ ہم نیکیوں سے اینا واس بحررہے ہیں اور روز محشرمعلوم ہوکہ وہ تمام نیکیاں خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے الٹا دبال جان ٹابت ہو کیں۔اللہ تعالی ہمیں ہرنیکی کوٹر بعت کے مطابق کرنے کی و فیق مطافر مائیں۔ آمین (شارہ 112) (ح)

# عهد صحاب رضى التعنهم ميس آسان نكاح

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه حضرت سلمان رضی الله عنه کی شادی کا پیغام دینے اور (گھر کے ) اندر جا کر حضرت سلمان رضی الله عنه کے اور (گھر کے ) اندر جا کر حضرت سلمان رضی الله عنه کے نضائل اور محاس بیان کئے اور انہیں بتایا آپ کی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہیں چنا نچہ وہ اس الله عنه سے شادی کرنے کو تیار ہیں چنا نچہ وہ اس لڑکی سے شادی کر کے باہر آ کے اور حضرت سلمان رضی الله عنه سے کہا اندر پھی بات ہوئی ہے کین اسے بتاتے ہوئے بھے شرم آ رہی ہے، بہر حال حضرت ابوالدرواء رضی الله عنه نے انہیں ساری بات بتائی مین کر حضرت سلمان رضی الله عنه کیوں نے انہیں ساری بات بتائی مین کر حضرت سلمان رضی الله عنه کیوں میں اور تو جھے آپ سے شرمانا چا ہے کیونکہ میں اس لڑکی کو شادی کا پیغام دے رہا تھا جو الله عنہ الله عنہ کیوں کہا تھا جو الله عنہ کے مقدر میں کھی ہوئی تھی ۔ (ابو تھیم)

حضرت عردضی الله عند نے حضرت علی رضی الله عند کو (ان کی بیٹی) حضرت اُم کلوم

سے شاوی کا پیغام دیا تو حضرت علی رضی الله عند نے کہا ہیں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہا پئی

تمام بیٹیوں کی شادی صرف (اپ بھائی) حضرت جعفر کے بیٹوں سے کروں گا حضرت عمر
رضی الله عند نے فرمایا نہیں ۔ آ ب اس کی مجھ سے شادی کردیں ۔ الله کا تم اروے زمین

پرکوئی مرداییا نہیں ہے جواس کے اکرام کا اتنا اہتمام کر سے جتنا ہیں کروں گا ۔ حضرت علی
رضی الله عند نے کہا اچھا ہیں نے (اس بیٹی کا نکاح آ ب سے) کر دیا حضرت عررضی الله
عند نے آ کرمہا جرین سے کہا مجھ شادی کی مبارک باودوا نہوں نے انہیں مبارک باودی
اور پوچھا آ پ نے کس سے شادی کی ہے؟ حضرت عررضی الله عند نے کہا حضرت علی رضی
الله عند کی بیٹی سے کیونکہ حضورصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میر سے رشتہ اور تعلق کے
علاوہ ہررشتہ اور تعلق قیامت کے دن ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو حضور
صلی الله علیہ وسلم سے کی تھی اب بیں نے چاہا کہ حضورصلی الله علیہ وسلم کی نواسی سے میری
مالی الله علیہ وسلم سے کی تھی اب بیں نے چاہا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی نواسی سے میری

### نمازسيكصير

ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نماز کوسیکھ کرادا کررہے ہیں؟ جبکہ دنیا کامعمولی کام بھی سکھے بغیرنہیں آسکتا تو کیا ہم نماز کے فرائض وواجہات اورسنتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز کے ضروری احکام ومسائل سکھنے کی ضرورت کیوں نہیں سجھتے ۔ نماز بیں کتنی چیزیں ہیں جو فرض ہیں ان میں سے ایک کی ادائیگی بھی نہ ہوئی تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔جو چیزیں واجبات میں سے بیں ان کے چھوڑنے بر مجدہ مہوکر لیا تو نماز درست ورنددوبارہ لوٹائی جائیگی۔ تماز کے واجبات میں سے ایک واجب تومدہے جس کامعنی بیہے کدرکوع سے اٹھ کر سیدها کمراہونا۔لینی رکوع سے ابھی سیدھے کمڑے بی نہیں ہوئے تھے کہ بحدہ میں ملے

مے تو آب کا تومدرہ کیا جو کہ واجب ہے۔

الله تعالی کی توفیق سے آپ نے نماز کیلئے وقت خرج کیا۔ وضو کیا۔ مسجد میں آئے نکین نماز چونکه سیمی نہیں اور اس کے ضروری احکام ومسائل کاعلم نہیں۔اس کی وجہ سے تمام محنت اکارت چلی کی توسو چے کتنے نقصان کی بات ہے اور بیمی یا در کھئے کہ اللہ تعالیٰ کے مان جهالت كاعذر قابل قبول تبين \_ كوئي هخص بيركه كرميدان حشر مين برى الذمة بيس موسكتا كدات الله! مجمع دنيا من اس مسئله كاعلم نبيل تعا-اس ليه بمين جايية تماز كوسيكه كرادا كريں \_كہيں ايبان موكمكى لاعلى ياكوتائ كى وجدسے جارى نمازسنت كےمطابق اداند مونے کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں مقبول نہ ہو۔ بعض مرتبد آ دی کی توجہ اس طرف جاتی عی جیس کہ یہ چیز بھی نماز میں ضروری ہے یا جیس۔ قد کورہ واجب تو مدکود کیے لیجئے کہ واجب بيكناس كاكس قدر خيال ركماجاتا يج؟

نماز کے واجبات میں سے ایک واجب جلسہ ہے بعنی دونوں مجدول کے درمیان سیرحا بینے جانا۔مطلب بیے کہ پہلے جدہ کے بعدتشہدی حالت میں سیدحا بینا جائے پھر دوسرا سجده ادا کیا جائے۔ اگرآب نے بوری نماز میں اس واجب کا خیال ندر کھا اور آخر نماز مس مجده سروم ندكياتو آپ كى تمازىيس موكى جس كالوانا نا واجب ہے۔(ح)

# مصيبتيں ڪيوں آتی ہيں

ایک بھانی پرلکی ہوئی لاش کے بارے میں چندآ دمی اس پرغور و بحث کریں کہ اس بھانسی زدہ کی موت کا سبب کیا ہے؟

ایک نے کہا کہ سبب کھلا ہوا ہے اور وہ پھندا ہے جواس کے مگلے میں ہڑا ہوا ہے'
جس سے گلا گھٹا سانس بند ہوا اور موت واقع ہوگئی۔ دوسرے نے کہا کہ بیتے 'مگریہ
اسلی سبب نہیں' خوداس سبب کا سبب دوسرا ہے اور وہ بیتختہ ہے کہ جب وہ پاؤں کے
یعے سے لکل گیا اور آ دمی اس پھندے میں لئک گیا تو پھندے نے مگلے کو دبایا اور موت
واقع ہوگئی۔ اس لئے موت کا اصلی سبب پھندہ نہیں بلکہ تختہ ہے کہ اس کے سرکنے ہی
سب بیستی ہے جس نے میں پھندا۔ تیسرے نے کہا کہ تختہ بھی موت کا اصلی سبب نہیں بلکہ اس کا
سبب یہ بھتی ہے جس نے تختہ میت کے پاؤں کے بیجے سے تھنج کیا' تا آ نکہ وہ پھندے
میں لئک گیا' پس موت کا اصلی سبب تختہ بھی نہیں بلکہ بھتی کا نفل ہے۔

چوتنے نے کہا کہ بھٹٹی بھی اصلی سبب نہیں کیونکہ بھٹٹی کوخودمیت سے ذاتی عدادت نہ بھٹی و میں سے نہا کہ بھٹٹی ہمی اصلی سبب بھٹٹی نہیں بلکہ مجسٹریٹ کھٹی وہ مجسٹریٹ کے تھی میں نے بھٹٹی کوئر کت دی اوراسے بھانی آجمی ۔

پانچویں نے کہا کتم میں سے ایک بھی اصل بنیادی سبب تک نہیں پہنچا بجسٹریٹ کواں
کی بھانی سے کوئی ذاتی دلچیں نتھی کدوہ بھانی کا تھم دیتا۔ اصل بیہ ہے کہ اس بھانی زوہ نے
خون ناخی کیا تھا اس کا کیس عدالت میں آ کر ثابت ہو گیا تب بحسٹریٹ کو بھانی دینے کے
افتیادات استعال کرنے پڑے۔ لیس اصل میں اس میت کی موت کا بنیادی سبب خوداس کا
جرم ہے۔ جرم نے بحسٹریٹ کو تھم قصاص پر آ مادہ کیا ..... تھم نے بھٹی کو حرکت دی ' بھٹی نے
تختہ کو پاؤں کے بنچ سے کھینچا 'اس کے ہٹ جانے سے پھندہ کھے میں لگا اور بالآخر موت
واقع ہوگئی۔ پس موت کا ظاہری اور قربی سبب تو بھندہ ہے گرمت عدد اسباب ظاہری و باطنی
کے سلسلے سے گزرتا ہوا اصلی باطنی سبب خود بحرم کا جرم اور قانون وقت کی نافر مانی ہے۔ (ح)

#### خداسے ما کگنے کا ڈھنگ

حعرات انبيا عليم السلام بى فى الحقيقت حق تعالى كى شان خلقيم وكريميم كو يورى طرح بجھتے ہیں۔وہ مانکتے بھی ہیں۔تواللہ تعالیٰ بی ہے مانکتے ہیں۔فریاد بھی کرتے ہیں تواللہ تعالیٰ عی سے کرتے ہیں۔ کسی مصیبت کی شکایت مجمی کرتے ہیں تو دربار خداد تدی عی میں کرتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالی عل سے رجوع کرتے ہیں۔ حضرت ذکر یا علیہ السلام کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ آئیس بیٹا ما تکنے کی ضرورت بیش آئی تا کہان کی نبوت کامشن آ مے چلے اور بردھے توالله تعالى سے بیٹامانگا بمس طرح مانگا؟ اس ماستنے کوت تعالی نے قرآن کریم کی سورہ مریم میں تقل فرمایا وراصل مانگنامهی مرکسی کا کامنیس ب-مانگنے کا دھنگ مجی هیایة انبیاء کیم السلام ہی كوآ تا ہے۔ال كے بتلانے بى سے دوسرول كوآ تا ہے۔غرض حصرت ذكر ياعليه السلام نے بيثا مانگا اور اس ڈھنگ سے مانگا كەرجمىيە خداوىرى جۇش بىس آئى ساتھ ساتھ الله تعالى نے دعاكو قبولیت سے نوازا۔اوراس ڈ منگ برا تناہیار آیا کہ وہ دعا آنے والی سل کے لئے سبق زندگی بنا کر قیامت تک کے لئے قرآن کریم میں محفوظ کردی تنی واقعی اس طرح سے مانکنے کاان بی کوئی تھا وومرا فالطرح سوج بمى نبيس سكة فرمايا: "إذ نادى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا" (سورة مريم) يعنى ال وقت كويا وكروجب كرحضرت ذكر ياعليه السلام في حيك حيك اين ول من الله تعالى سے ماتكنا شروع كيا اور چميى آوازيس اولا دطلب كى جس كووه سنتے تے اوران كا الله تعالى سنتا تھا ، كسى دوسرے واس کی خبر بیس معلوم مواکه استفار بالادب توبیہ کی دیادہ چلا کرند استقے۔ فرمايا:"ادعوا ربكم تضرعا وخفية " (سورة اعراف) ليني الله تعالى كرما منه دعاكين كروچيكي چيكاورة ستمة ستد حضرت ذكرياعليدالسلام في بمى آستمة ستدما مكناشروع كيا وضومیں جا رفرض ہیں۔(۱) پیٹانی کے بالوں سے موڑی کے بنیج تک اورایک کان سے دوسرے کان تک مندوحونا۔ (۲) دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت دھونا۔ · (٣) چوتھائی سرکامسے کرنا۔ (٣) دونوں یاؤں مختوں سمیت دھونا بیوی کا پیاروالا نام رکھناسنت ہے

نی کریم سلی الله علیه وسلم اپنالی فاند کے ساتھ بہت ہی مجبت کے ساتھ پیش آتے چنا نچہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: "انا خیر کیم لا ہلی" بیس تم بیل سے اپنالی فاند کے لیے بہتر ہوں۔"ایک مرحبہ آپ سلی الله علیہ وسلم اپنا گورتشریف لائے اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنصا پیالے بی پانی پی رہی تھیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے دور سے فر مایا جمیرا! میرے لیے بھی پچھ پانی بچا دینا۔ ان کا نام تو عائشہ تعالیکن نبی کریم سلی الله علیہ وسلم ان کو مجبت کی وجہ سے جمیرا فر ماتے سے اس حدیث مارکہ سے بیتہ چانا ہے کہ بر خاوند کو چا ہے کہ دہ اپنی ہوی کا محبت بی کوئی ایسانا مرکھ جو اسے بھی پہند ہوا در اُسے بھی پہند ہو۔ ایسانا م محبت کی علامت ہوتا ہے اور جب اس نام سے بندہ اپنی ہوی کو بیکا رہا ہے تو ہوی کے بیند ہو۔ ایسانا م محبت کی علامت ہوتا ہے اور جب اس نام سے بندہ اپنی ہوی کو بیکا رتا ہے تو ہوی قرب محسوس کرتی ہے بیسنت ہے۔

نی کریم سلی الله علیہ وسلم نے جب فرما یا کرمیرا! میرے لئے بھی بچھ پانی بچادیا تو سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا نے بچھ پانی بیاا در پچھ پانی بچادیا۔ نبی کریم سلی الله علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بیالہ حاضر خدمت کردیا حدیث میں آیا ہے جب نبی کریم سلی الله علیہ وسلم نے وہ بیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ سلی الله علیہ وسلم پانی پینے گئے تو آپ رک گئے اور سیدہ عاکشہ رضی الله تعالی عنعا سے بوچھا، '' حمیرا! تو نے کہاں سے لب لگا کر پانی بیا تھا؟ کس جگہ سے مندلگا کے پانی بیا تھا؟ انہوں نے نشا ندی کی کہ میں نے بہاں سے پانی بیا تھا حدیث پاک میں آیا ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے بیا لے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب ای جگہ پرلگا کر پانی نوش فرمایا۔ خاوندا پی بیوی کوالی مجت دے گا تو وہ کیوں کر گھر آ با ذمیس کرے گ

اب سو چینے! کدر حمة للعالمین تو آب ملی الله علید الم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ سیدالاولین والآخرین ہیں اس کے باوجوآپ ملی الله علیه وسلم کا بچا ہوا بانی وہ بیتیں محربیسب کچھ محبت کی وجہ سے تھا۔ (ع)

### اسوه ٔ حسنه کے ممل مطالعہ کی ضرورت

سنت برعمل كرنے سے لئے آپ كى يورى زعرى كاتفيلى معلومات حاصل كرنا ضرورى ے مثلاً بیکما یمن کواٹھ کرکیا کرتے تے ... عسل اور استنجاء کے لئے کس طرح جاتے تھے ... وہاں سے س طرح آتے تھے ...وضوس طرح کرتے تھے ... جماز کے لئے کس طرح جاتے تے....سنتیں کس طرح بڑھتے تنے .... نماز کس طرح ادا کرتے تنے .... وعا کس طرح ما تکتے تے ... نماز کے بعدایے ساتھیوں سے باتین کس طرح کرتے تے ... (روایات میں آتا ہے كة بالجرى نمازك بعدمحابه كرام كساته بيشه جات تصاوران سے باتيں كرتے تھے... كسى نے كوئي خواب ديكھا ہوتا تو وہ سنا تا تھا ... بمى بمى دل كى كى باتنى بھى ہوتى تھيں ... آپ بنتے بھی تے... ہناتے بھی تنے ) پر کمریں آ کرکیا کرتے تے... جعزت عاکث دمنی الدعنہا سے يو حيمة ... امسلمدرض الله عنها سے يو حيك ... حفصه اور صغيدرض الله عنهن سے يو حيك ... ان از واج مطہرات سے بوجھے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کھر میں تشریف لا کرا جی ہو یوں كراته كس طرح بات كياكرت تع ... كمريكام كاج بس كس طرح حد ليت تع ... محرے باہر کیا کام کرتے تھے... جب کوئی مہمان آتا تواس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا...دشمنوں سے بات کرتے متھ تو کیسی بات ہوتی تھی ...اپنوں سے بات ہوتی تو کس طرح ہوتی تقی .... جب بکریاں جرا ئیں ... تو کس طرح جرا ئیں تھیں ... تجارت کس طرح کی تھی .... اور جب اتنى بردى حكومت سنبالى جوآج تقريبا أيك درجن ملكول بريميلى موكى بياواس حكومت كوكس طرح جلايا تعا...عدالت من فيلك كن اصواول يركرت تن ... جهاد من اسيخ سأتعيول كساتهكيا برتاؤ موتا تفااور دشنول كساته كيسامعالمدموتا تغا.... بهادرى اورشجاعت كيسى موتی تھی ...سفرکس طرح فرماتے تھے ...سفروں میں نمازی کس طرح اداکرتے تھے ...جب رات كوكمريس جات اورنيندك لئے لينے توكس طرح لينے تنے ... آب كرم بانے كيار كھا مواموتا تفا ... بيرساري تنعيلات احاديث كى كبابول مين موجود بين ... (ع)

### چھینک ایک نعمت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو چھینک پیند اور جمائی نا پہند ہے .... جب کوئی خض چھینے اور المحمد اللہ کہ تو جو سلمان سنے اس کے ذھے تن ہے کہ وہ اس چھینئے والے مسلمان کو یو حمک اللہ کے اور جمائی شیطان کی طرف ہے ہے جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہوسکے جمائی کو دفع کرے کیونکہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے یعن خوش ہوتا ہے اس لئے کہ دفع کرے کیونکہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے یعن خوش ہوتا ہے اس لئے کہ یہ کسل مندی اور غفلت کی دلیل ہے اور ایسی چیز کوشیطان پیند کرتا ہے .... (بغاری شریف)

پروفیسر هراند خان صدر شعبه اسلامیات اسلامید کالی لا مورفرماتے ہیں کہ ایک اگریز فراکٹر نے جب بید حدیث پڑھی کہ سلمانوں کے پٹیبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلمان چھینکے وہ المحمد اللہ کیے اور پھرچھینکے والا جواب میں بھدیکم اللہ کیے اور پھرچھینکے والا جواب میں بھدیکم اللہ کیے تواس نے سوچا کہ ایک معمولی سے کام پراتی دعا کیں پڑھنا کیا وجہ ہے؟ تواس نے حقیق کی اور پنہ چلا کہ آئی دعا کیں پڑھنا فضول نہیں بلکہ بیاللہ تعالی کاشکر ہے کیونکہ حقیق ہے اور تدرت نے اس کونکا لئے کے کونکہ حقیق ہے اور تدرت نے اس کونکا لئے کے کہ ایک پریشر کا انتظام کیا ہے ۔۔۔۔اس طرح چھینک کے پریشر کے ذریعے موا ناک کے داستہ خارج موجاتی ہے ۔۔۔۔اگر یہ موارک رہوتو فالح کا خطرہ پیدا ہوجا تا ہے، اس ناک کے داستہ خارج موجاتی ہے ۔۔۔۔اگر یہ موارک رہوتو فالح کا خطرہ پیدا ہوجا تا ہے، اس ناک کے داستہ خارج موجاتی ہے ۔۔۔۔۔اگر یہ موارک رہوتو فالح کا خطرہ پیدا ہوجاتا ہے، اس ناک کے داستہ خارج موجاتی ہے۔۔۔۔۔اگر یہ موارک رہوتو فالح کا خطرہ پیدا ہوجاتا ہے۔۔۔۔(ع)

وضومیں تیرہ سنتیں ہیں۔(۱) نیت کرنا (۲) بسم اللہ پڑھنا (۳) پہلے تین بار دونوں ہاتھ موں تک دھونا (۳) مسواک کرنا (۵) تین بار کئی کرنا (۲) تین بارناک میں پانی ڈالنا (۵) ڈاڑھی کا خلال کرنا (۸) ہاتھ پاؤں کی الگیوں کا خلال کرنا (۹) ہرعضو کو تین بار دھونا (۱۰) ایک بارتمام مرکام کرنا یعنی ہوگا ہوا ہاتھ پھیرنا (۱۱) دونوں کا نوں کام کرنا (۱۲) تر تیب سے دضوکرنا (۱۳) بیدر بے دضوکرنا کرا کے عضو فٹک نہونے پائے کہ دومرادھو لے۔

## مكروه تنزيبي

و ممل جورسول الندسلى الله عليه وسلم يا صحابه رضى الله عنهم كونا پهندر با بهواس كاتهم بيكه الله اس كندكرن كرن كرن كرن كرن كرن كرن كري .... د باتواب بهالخ يعنى ندكرنا كرن سي بهتر بها .... د باتواب بياس وقت به وگاجب اس كام كاسباب بهول اور پهرند كرب ( كما في التوضيح ) ميل تو ثواب بياسون من المي طبيعت اور عادت شريفه سي اس كو پهندنيس كياليكن اگر كوئي كري تونداب بحي نبيس البية محبت رسول كي خلاف بيد...

۱-۱۷ کا درجہ مستحب وسنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہے جیسے چھینک کا جواب (قولہ جیسے چھینک کا جواب دیا ایخی چھینک کا جواب نہ دینا النے چھینک لینے والا جب المحمد اللہ کہنا مستحب ہے نہ دینا النے چھینک لینے والا جب المحمد اللہ کہنا مستحب ہے البتہ چھینک لینے والے کوالحمد للہ کہنا مستحب ) نہ دینا ....
(اختیاہ) خوب یا در کھنا چا ہے کہ تھلیدا ور نقل کرنے کے لئے مسلمان کے سائے رسول ہیں کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے مل میں مسلمانوں کے لئے نمونہ ہے ... اور یا پھر صحابہ رسول ہیں کیونکہ درسول ہی نے فر مایا ہے

"مراطریقة اورمیرے خلفا وراشدین کاطریقدافتیار کرو..."یاعام محابیظیں کیونکدرسول ہی ۔
نے فرمایا ہے"میرے صحابہ شارے کی مانئد ہیں جس کی بھی اقتداء کرو کے ٹھیک راستہ پر رہو کے ۔..." یا آخری درجہ میں تبع تابعین کے دورتک کے صلحاء ہیں ... کیونکدرسول اللہ نے ہی فرمایا ہے ۔... "فری درجہ کا زمانہ ہے" یا ان کا جو صحابہ کے بعد ہوں ہے کہ .... "فیریت کا زمانہ یا میرا اور میرے صحابہ کا زمانہ ہے" یا ان کا جو صحابہ کے بعد ہوں (تبع تابعین)" پس مسلمانوں سے میں محبت رسول کا بیمطالبہ ہے کہ اپنین کے بعد ہوں (تبع تابعین)" پس مسلمانوں سے میں محبت رسول کا بیمطالبہ ہے کہ اپنین کے بعد ہوں (تبع تابعین کو اور پھر تبع تابعین کو اور پھر تبیں تب سے کہ کو تبیل بھر تبا کی اور وہ تھر عام اور علی جو کہ کا تبیل بین سے ۔... (ع)

## حقوق العباد كي الهميت

حدیث شریف میں ہے کہ

جناب رسول الدملی الدعلیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا ذکر آیا کہ وہ بہت نمازیں پڑھتی ہے۔ بہت روزے رکھتی ہے۔ بہت قرآن پڑھتی ہے۔ بہت روزے رکھتی ہے۔ بہت قرآن پڑھتی ہے لیکن زبان دراز ہے اسپے پڑوسیوں کو تکلیف بہنچاتی ہے بیان کرآپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزی ہے۔ اور بہتی ہو چھا گیا کہ یا رسول اللہ! ایک عورت ہے وہ نماز روزہ تو زیادہ نہیں کرتی مطلب یہ کہ بہت نقل روزہ اور تو افل نہیں پڑھتی لیکن زبان دراز نہیں اورا ہے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں بہنچاتی ۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔

حقوق الله کی نسبت حقوق العباد پرزیادہ نظرہے کیونکہ جوحقوق اللہ ہیں وہ دراصل ہم لوگوں کے بی حقوق الله ہیں وہ دراصل ہم لوگوں کے بی حقوق النفس ہیں محربیاللہ تعالی کی رحمت وشفقت ہے کہ اگر کوئی اپنے حق کوادا کرے مثلاً نماز پڑھے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس نے میراحق ادا کیا تا کہ جی خوش ہواور دل بڑھے کہ کتنا بڑافعنل ہے کہ کیا تو ہیں نے اپنا کام کین اسے اللہ نے اپنا کام بنالیا۔

نماز روزه وغیره کو خدانے اپنائی قرار دیا ہے حالاتکہ یہ سب ہمارے ہی حقوق این کیونکہ تی تو وہ ہے کہ اگر اسکوا دانہ کیا جائے تو صاحب تی کا ضرر ہو جیسے کی کے دی روپے ہمارے ذمہ بیں اگر ہم نہ دیں تو اس کا ضرر ہے سواگر ہم نماز روزه نہ کریں تو خدا کا کیا ضرر ہے۔ فلا ہر ہے جب یہ بات ہے تو حق تعالیٰ کی اس پر زیادہ نظر ہے کہ کون ایسا ہے جو دوسروں کے حقوق ایسا ہے جو دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ حق العبد مقدم علی حق اللہ یعنی بندوں کا کی رعایت کرتا ہے۔ اسکی بہت ساری نظیریں ہیں۔ مثلاً زکو ہ کے بارہ بیل حکم حق اللہ کے حق پر مقدم ہے۔ اسکی بہت ساری نظیریں ہیں۔ مثلاً زکو ہ کے بارہ بیل حکم کی دوارش ہوا سکے ذمہ ذکو ہ خدا کاحق ہے اور فرض بندہ ہے کہ جو مقروض ہوا سکے ذمہ ذکو ہ خدا کاحق ہے اور فرض بندہ کاحق ہے جو اللہ کے حق پر مقدم ہے۔ (ث

### نفيحت آموز واقعه

نی امرائیل میں سے ایک آدمی کا انقال ہوگیا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ ان دونوں کے مابین ایک دیوار کی تقسیم کے سلسلے میں جھڑا ہوگیا۔ جب دونوں آپس میں جھڑر ہے تھے تو انہوں نے دیوار سے ایک فیمی آوازی کہتم دونوں جھڑا مت کرو۔ کیونکہ میری حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مدت تک اس دنیا میں بادشاہ اور صاحب مملکت رہا۔ پھر میراانقال ہوگیا اور میرے بدن کے اجزامٹی کے ساتھول کے ۔ پھراس ٹی سے کمہار نے جھے گوڑے کی شیکری بنا دیا ایک طویل مدت تک شیکری کی صورت میں رہنے کے بعد جھے تو ڈرنیا گیا۔ پھرایک لمی مدت تک مورت میں رہنے کے بعد جھے تو ڈرنیا گیا۔ پھرایک لمی مدت تک مورت میں رہنے کے بعد جھے تو ڈرنیا گیا۔ پھرایک لمی مدت تک مورت میں تبدیل ہوگیا۔ پھر پھے میں میں میں دیا ہوگیا۔ پھر پھے میں میں میں میں دیا ہوگیا۔ پھر پھے میں میں میں دیا ہوگیا۔ پھر پھے میں میں میں میں دیا ہوگیا۔ پھر پھے میں میں میں میں دیا ہوگیا۔ پھر سے اینٹوں کی شکل میں دیکھ میں سے اپندائم ایس میں مورت میں میں خوب کہا ہے۔

غرو ر تھا قمود تھی ' ہٹو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لید کا بھی پہنیں آہ! آہ! مید نیا بڑی فریب دہندہ ہے فانی ہونے کے باوجود بیلوگوں کی محبوب بنی ہوئی ہے۔ بیا پی ظاہری رنگین اور رعنائی سے لوگوں کو کمراہ کرتے ہوئے آخرت سے غافل کرتی ہے۔ (ث)

برعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو۔ لینی قرآن جیداور حدیث شریف بی اس کا جوت نہ ملے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حابہ کرام اور تابین اور تی تابین کے زمانے بی اس کا وجود نہ ہو۔ اور اسے دین کا کام سمجھ کرکیایا مجھوڑا جائے۔ بدعت بہت مُری چیز ہے۔ حضور رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم نے بدعت کومر دو دفر مایا ہے اور جوفن بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے۔ اور فر مایا ہے اور جوگنی کرتا ہے کہ جر بدعت کرائی ہے اور جرگمرائی دوز خ میں لے جانے والی ہے۔ دین میں بدعت جاری کرنے والا کویا بیوجوئی کرتا ہے کہ دین اسلام ناکمل ہے۔

گناو کبیره پرایک نظر

(۱) کسی آ دمی کوتل کرنا (۲) زنا کرنا (۳) شراب پینا (۴) چوری کرنا (۵) کسی پر تبهت لگانا۔(۲) کچی گوای کا چھیانا (۷) جموٹی قشم کھانا (۸) کسی کا مال چھین لینا (۹) سود ليما يا دينا (١٠) سودي معامله كرنا (١١) ينتيم كامال كهاليما (١٢) رشوت ليما يا دينا (١٣) مال، باپ استاد کی نافرمانی اور بے ادبی کرنا (۱۴) کسی سے قطع رحمی کرنا یا رشته ناطه توژنا (۱۵) جمونی مدیث بیان کرنا (۱۲) بلا عذر رمضان شریف کاروز و توژنا (۱۷) ناپ تول میں کی کرنا (۱۸) نماز کو وقت سے پہلے یا وقت گزرنے کے بعد برد منا (۱۹) زکو ہ فرض ہونیکے باوجودادانہ کرنا (۱۰) باوجود مال اور طاقت ہونے کے جج نہ کرنا (۲۱) کس مجانی کی شان مِن حُسّاخی کرنا۔ (۲۲) غیبت کرنا بالخصوص کسی عالم یا حافظ قرآن کی (۲۳) امر بالمعروف اورنبي عن المنكر (يعنى نيك كامول كاتكم اور برى باتول سے روكنا، باوجود قدرت کے) چھوڑ دینا (۲۴) جا دوسیکمناسکھانا۔(۲۵) کسی پر جا دوکر دینا (۲۲) قرآن مجید پڑھ کر بھلا دینا (۲۷) بلامجوری کس جاندار کوجلانا (۲۸) الله تعالی کی رحمت سے نا امید ہونا (۲۹) الله تعالی کے عذاب سے بے خوف ہوجانا (۳۰) عورت کا خاوند کی نافر مانی کرنا۔ (m) چغلی کرنا (my) نشه دار چیز بینا (mm) جوا کمیلنا (mm) مردار گوشت کمانا (۳۵) قرآن یاک، رسول الله علیه وسلم اور فرشتوں کو برا کہنا اور انکار کرنا کفر ہے۔ (۳۷)میان بیوی می از انی کرادینا (۳۷)اسراف کرنا (۳۸) فتنه فساد پهیلانا (۳۹) تقدیر کو جٹلانا (۴۰) تکبر کی وجہ سے نخوں سے نیا یا عجامہ کرنا (۲۱) کسی مسلمان کو کافر کہنا۔ (۷۲) علاء اور حفاظ کونظر حقارت ہے ویکھنا (۳۳) وکان یا مکان میں جان دار چیزوں کی تصویریں لگانا (۱۲۴۷) بلاضرورت تصویر (فوٹو) تمنچوانا (۲۵۷) داڑھی منڈوانا یا کتروانا۔ (٣٦) امانت من خيانت كرنا (٢٤) كالى دينا (٨٨) كميل تماشون سينما وغيره من جانا (۳۹) بارمونیم (موسیقی کے آلات) (۵۰) گرامونون اورائ تم کے دوسرے باہے بجاناجن کوآج کل مسلمان یا عث فخراور باعث نجات سجحتے ہیں۔ان کےعلاوہ اور بھی بہت گناہ ہیں۔

موت آخرت کی پہلی منزل

موت ایک درواز ہےجس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ ۔ اے کاش مجھے معلوم ہو کہاس درواز ہیں داخل ہونے کے بعد میرا کمرکون ساہوگا؟ اے بھائیو! ویکھو کہ بیسب قبروں والے کس طرح ایک دوسرے کے قریب کے یروی ہیں لیکن میرمسائیگی صرف قبروں کی ہے بیا کیک دوسرے کے یاس جانہیں سکتے۔ حضرت عثان رضی الله تعالی عنه جب مسی قبر برجاتے توا تناروتے کدان کی واڑھی آنسول سے تر ہوجاتی۔ آب ہے بوج ما کیا آپ جنت دجہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تونہیں رویے محر قبرد کھے کر روتے بیں؟ فرمایارسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا که وقبرا خرت کی پہلی منزل ہے۔ للنداا كرمرنے والا اس سے نجات یائے تو بعد كى منازل اس سے كہيں زیادہ آسان ہیں اوراگراس ( کی تکلیف) سے بجات نہ یائے تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ بخت ہیں۔" اورفرمايا كدرسول التصلى الله عليه وسلم كاارشادب '' مین نے بھی کوئی منظر نہیں دیکھا تحر قبراس سے زیادہ بخت ہے'' كياجار كياجان قبرول من عبرت بيس ب د مکھتے! مال دار وفقیر، طاقت در و کمزور، گورایا کالا ، حاکم و ماتحت ،سب برابر ہیں۔

سب قبروں والے دنیا میں لوٹے کی خواہش رکھتے ہیں ، مال جمع کرنے اور کل بنانے کے لينبيس بكداس لئے كەكاش جميس أيك نماز يزھنے كى مبلت بل جائے - كاش جميس أيك وفع سبحان الله كہنے كى فرصت وے دى جائے ،ليكن اب ناممكن ہے اب احمال ناہے ليبيث ویے محے ہیں،روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے،اب ہرمیت اپنے عمل کی مرمون موکر قبر میں پڑی ہے۔ (خ)

> ہرمسلمان،عاقل،بالغ مرداورمورت بر ہردن میں یا تج بارنمازفرض ہے۔ حضور ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔

وشمنى

لزائی جھڑے سے بھی دور رہنا جاہئے اور بات چیت میں لوگوں کے ساتھ خصومت اور وشمنی کرنے اور انکی ہرایک بات برنکت چینی کرنے سے بچولوگوں کی بات چیت اور گفتگویس مجى عيب د موند نے سے بچنا جا ہے كيونكداس سے نفرت برحتى ہے اوراز اكى جمكر اپدا موتا ہے اگراس کی نوبت بھی نہ آئے تو اس میں دو گناہ یائے جاتے ہیں آیک ہوشیاری علم اور كال عقل ميں اپنى بردائى جندا نا اور تعريف كرنا اور دوسرا كناه بيہ كداس ميں اينے بعائى كى طرف جہالت ماقت اور ناوانی کی نسبت کرنی برتی ہے۔ یہ بات اس کیلئے رنجیدگی کا باعث ہوگی اورمسلمان کورنجیدہ کرناحرام ہے تم جس کے ساتھ دھمنی کررہے ہوا گروہ تاسمجھ اور كم عقل موتوتم كورنج ببنيائ كااورا كرمتحل اور برداشت كرنيوالا موتو وهمهيس دعمن سمجه كاراس واسط سيد عالم صلوات الله عليه نے فرمايا ہے كە" جو مخص بات چيت ميس حق يرنه ہونے کی وجہ سے جھکڑا کرنے اور دہمنی کرنے سے بازر بتا ہاس کیلئے باغ بہشت میں ایک کمرینایا جاتا ہے اور اگر حق برہونے کے باوجود جھکڑا کرنے سے بازر ہتا ہے اور رک جاتا ہاس کیلئے بہشت بریں میں ایک محرینایا جاتا ہے" کان محول کرمن لوہوسکتا ہے کہ شیطان کہتا ہوغاموش مت رہ اور حق بات کہددے کیونکہ شیطان ہمیشہ خیر کے بہانے شریس جتلا كرديتا باور كر شما ماركر بنستاب ايما بركز ندبونا جائي كدشيطان تم يرين جاننا جاہے کہ حق کہنا اجما ہے لیکن ایسے مخص کو جو تمباری بات قبول کرتا ہواور وہ اس شرط کے ساته که نرمی اور نامحاندا نداز میں ہو۔ نیز پوشیدہ کہیں ندکہ برملا کھلےطور برکہیں کیوں کہ اگر سختی سے بر ملا کہیں آووہ نضیحت ہوگی نہ کہ تھیجت اس میں اصلاح سے زیادہ فسادہوگا۔ (خ)

جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت پر نماز اواکی اللہ تعالیٰ کا اس مے وعد ہے کہ اس کو پخش دے گا۔ نماز سے کنا واس طرح جمزتے ہیں جس طرح سر دی کے موسم میں ورخت کے بیٹ جمزتے ہیں اور نماز قیامت کے دن بل صراط پر تورہوگی۔

#### رياكاري

ر یا ایک بوشیدہ شرک ہے اس لئے بہت سے لوگ اس کو بوشید کی کی دجہ سے نہیں جانے جیں۔ریا کے معنی بیہ بیں کہتم اینے اعمال صالحۂ زہراورعلم کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں قدرومنزلت حاصل كرناجا موياان مصحصول عزت اورمغبوليت تمهارامقعوه مورجاه طلب کی پر کیفیت جب غالب ہوجاتی ہے تو یہاں تک نوبت پہلنے جاتی ہے کہانسان یارسائی اور بر بیزگاری کے ذرابعہ محی عزت وجاه کا طلب گار بن جاتا ہے اکثر لوگ اینے اعمال کوعدل وانساف کی نگاہ سے دیکھیں تو انہیں معلوم ہوگا کیلم اورعبادت کے اکثر کام جووہ کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے اور ریا کاری کیلئے کرتے ہیں ایسی ریا کاری کی علامت بیہے کہوہ جب کوئی عبادت کرتا ہے تو لوگوں سے بیکہتا پھرتا ہے کہ دیکھویس نے ایسا کیا ہے اور جب لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں تو وہ خوش ہوجاتا ہے اور اگروہ می ان می کردیں اوراس کے کاموں برخوش ندمون توبه چیزاس بربار کزرتی ہے تب اگرابیا موتولوگ اس کے حق میں کوتا ہی کریں اوراس کی عزت ومرتبہ کا لحاظ نہ کریں معاملات میں اس کے ساتھ درگزر نہ کریں اور وہ آئے تو کھڑے ہوکراس کی عزت نہ کریں اور محفلوں میں اس کواو کچی جگہ نہ دیں تو وہ اہے دل میں شدیداور خفکی محسوں کرتا ہے اگر خصہ اور خفکی محسوس نہ کرے تو اسے براہی ا چنباادر تجب موتا ہے کہ کاش سری طور پر چھے چھے بدعبادت ندکیا موتا کہ رتجب ندکرنا یر تا ( کیونکہ کھلے طور پر کرنے ہے لوگ پچشم خود دیکھ لینتے اور اس کی عزت کرنے لگتے اوراس کا مطلوب ہاتھ لگ جاتا) تب کو بااس نے اپنی عبادتوں کا منتبی اور مقصد لو کوں کو بنار کما ہے اور اس طرح اکل جزا جا ہتا ہے یہ چیز اخلاص کو باطل کردیتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کوچیور کردوسروں سے اپنے اعمال کی جزا کی نیت رکھتا ہے بیاس م کاریا ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے۔حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا "المشوک اعفی من دبیب النمل' لینی شرک اندجری رات میں چلنے والی چیونی کے پیروں کی آواز سے بھی خفیف تراور غیرمحسوس ہوتا ہے۔(خ)

عالم کے آ داب

عالم کے آ داب بیہ بیں کہ وہ فراخ حوصلہ بردبار اور خوش اخلاق ہواس کی نشست و برخاست بینی اٹھنے بیٹنے سے وقار حرمت ومتانت اور آ بنگی ظاہر ہو۔ تواضع کی وجہ سے اس کا سر جمیشہ جھکا ہوا ہو۔ بیہ چیز تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گلام کی حرمت اور بیبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گلوق میں کسی برجمی تکبر اور غرور کا اظہار نہ کرے۔ محرباں ظالموں پراس کا مظاہرہ ہوسکتا ہے تا کہ اکو اور ایک ظلم کو دوسروں کی نگاہوں میں ذکیل کردیں۔

مجلسوں اور محفلوں میں اونے اور صدر مقام کی جتبو نہ کرے کیونکہ یے فرور اور تکبر کی علامت ہے۔ ہمودہ ہاتوں ہنی نمات اور شعفا کی عادت نہ ڈال لے کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں سے اس کی جیب نکل جاتی ہے شاگر دول کے ساتھ نزی کا برتاؤ کر ہے۔ عالم کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس سے سوال کرتا ہے تو جوئر کتا نہیں ہے اگر اس کے سوال میں کوئی تعص اور ظلل ہوتو اس کی اصلاح کرتا ہے اور غصہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی ہات نہ جا تا ہوتو کہ دیے جس عار اور شرم محسوس نہ کرے کہ جس نہیں جا تا اگر کوئی غلطی کیڑے تو دلیل اور جمت دیے جس عار اور شرم محسوس نہ کرے کہ جس نہیں جا تا اگر کوئی غلطی کیڑے تو دلیل اور جمت ہول کر لیتا ہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں کہ وہ اپنی بات سے رجوع کرے یا اپنی غلطی کا اعتر اف کرے اپنی مار دول کو اس علم سے منع کر وجونقصان دہ اور معزرت رساں ہو۔ پہلے اس کونقی دیے والے علم میں مشغول کر دکیونکہ دہ فرض عین ہے نہ کہ فرض کفا ہے۔

فرض عین علم تقوی ہے کہ اس کے طاہر اور باطن کوناشا کستہ اور رذیل اخلاق وافعال سے بیا کر ذہدہ اسے بیا کر ذہدہ تا کے کہ اس کے طاہر اور باطن کوناشا کستے۔ حرص وہوں سے بیا کر ذہدہ تناعت کی طرف بلاتا ہے بی چاہئے خود اس مناعت کی طرف بلاتا ہے بی چاہئے خود اس میم کی کہ دوسرے کوکسی بات کا تھم دینے سے پہلے خود اس میم کی کہ کہ کہ دارا رہبیں رکھتی۔ (خ)

نمازی کابدن گناہوں سے اس طرح پاک ہوجاتا ہے جس طرح کوئی دن میں پانچ مرتبہ سل کرے اوراس کے بدن پرمیل کا کوئی ذرہ باتی ندرہے۔ بنمازی کا حشر قیامت کے دن بڑے بڑے کا فروں ، فرعون ، ہا مان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

# اخلاص کیاہے؟

اخلاص ند مرادیہ ہے کہ ماری نظر ہمیشہ آخرت کے نتیجه اور الله تعالی کی رضایر رہے۔ د نیامیں اگر لوگ قدرافزائی یا مدح سرائی کریں تو اس ہے ہم مطمئن نہ ہوجا ئیں۔ بلکہ ریڈ کر رہے کہ معلوم نبیں ہارا یمل اور ہماری میہ جدوجہداللہ تبارک وتعالی کے نز دیک قابل قبول ہے یانبیں؟ ای طرح لوگول کی ندمت اور خالفت سے ہم ناراض اور بدول ندموں اور بیہ مسجمیں کہ اگر ہمارا اللہ ہم سے رامنی ہوجائے تو جاہے پوری مخلوق ناراض ہوجائے ہم کامیاب ہیں۔ غرض بیک لوگوں کی تعریف اور قدمت کا خیال دل سے بالکل نکل جائے اورسو فصدتوج الله تعالى كى رضايرنك جائے -اكرا خلاص كى مغت حقيقتا اندراتر جائے كى تواس سے اعمال کی قیت بہت بڑھ جائے گی۔ دلوں میں انشراح مجمی پیدا ہوگا اور کسی کی طرف سے شکایت بھی نہیں ہوگی ۔مثلاً دعوت کا ایک بہت اہم مقصدیہ ہے کہ ہم ہرچھوٹے سے چھوٹا کام نیت کے بورے استحضار کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔مثلا ہم کسی کوسلام کریں یا خیریت بوچیس یا جائے پلائیں تو اگر ہم بیکام محن عاد تا کریں کے تو اس کا اثر خود ہارے اسين اعدون يرجمي بہت كم يزے كا اوراس سے بالهي محبت والفت بدانبيس موكى -جواس طرح كےمعاملات كامتعمد ہے اور اگراس بات كوذ بن ميں تاز وكرتے ہوئے كريں كے كه اسلام کا اکرام ہے۔اس کی محبت واکرام سے مجھے فائدہ ہوگا اور بیمیرا بھائی ہمی وعوت کی جدوجهدے مانوس موكرائي صلاحيتوں كودين كيلي استعال كرنے والا بن جائے كا-ان باتول کوذین میں رکھ کراورنیت کے اہتمام کے ساتھ اگرہم صرف وی کام کریں جو تھن عادیا كرتےريج بي توبلاكس فاجى مشقت كے بم خوداسيندا عدر بہت ترتى محسوس كريں مے۔ • محترم بزرگو! اخلاص صرف بدیتی سے بیخے کا نام نہیں ہے بلکہ بے نیتی سے بچا مجى اس كيلية ضرورى ہے۔اس كى مشق كى طرف بورى توجه مونى جائے كه بغير خصوصى ا مِهمام ك مستقل طور يراس مفت كا حاصل مونا آسان بيس \_ (ص)

مغفرت خداوندی ہے بھی مایوس تہیں ہونا جا ہے حضرت علی کرم الله وجهہ نے ایک آ ومی کودیکھا جوایے ممنا ہوں کی تحر ت کی وجہ سے مایوی میں جتلا تھا تو آب نے فرمایا:" مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے گنا ہوں سے كہيں زياده ہے۔ 'الله تعالى نے معزرت داؤدعليه السلام يروى نازل فرماكى كه ''اے داؤد مجھے اپنا دوست رکھوا ورمیرے بندوں کے دل میں میری محبت کا پیج بودو۔'' حعزرت دا وُوعليه السلام نے عرض کيا يا الله! اس کا طريقة کيا ہے؟ فرمايا: '' أنہيں ميرا فضل وكرم ياددلاؤ كيونكهانهول في ميرى جانب سے بعلائي كے سوال محدد يكھا بى نبيس بے " يجي ابن المم رحمة الله عليه كوكس في خواب من ديكما تو يوجها كه الله تعالى في آپ كساته كيا معامله كياب؟ انبول في متايا كهالله تعالى في محص حساب كى مجكم أكرك دریافت کیا کہتم نے فلال فلال کام کیے ہیں؟ جھے پرخوف وہراس طاری ہوگیا مرمیں نے عرض کیا اے باری تعالیٰ! مجھے آپ کے بارے میں الی تو کوئی خرنہیں ملی تھی ، اللہ تعالی نے فرمایا: پرکیسی خبر لی تھی؟ میں نے عرض کیا جھے سے عبدالرزق نے ،ان سے معر نے ،ان سے زہری نے اوران سے حضرت انس رمنی اللہ تعاتی نے ،ان سے رسول اللہ ملى الله عليه وآله وملم نے ،ان سے حضرت جبريل عليه السلام نے اور ان سے آپ نے فر مایا کہ بیں بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے **گمان رکھتا ہے**اور میرا کمان توبیر تفاکر آب مجھ پررح فرمائیں کے۔اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: جریل نے سج كها، مير \_ رسول ملى الله عليه وآله وسلم في يح كها، انس في يح كها، زبرى في يح كها، معرنے سے کھااورعبدالرزاق نے کہا، جاؤمیں نے تم پررم کیا۔ حضرت یجیٰ فرماتے ہیں پھر مجھے بہت ہیء وقیمتی جوڑا پہنایا حمیا، جنت کے فرشتے میرے آئے آئے چلتے تھے اور مجھے اسی خوشبولی جیسی میں نے پہلے بھی نددیکمی تھی۔ (ت)

### عمربن عبدالعزيز رحمه اللدكي دوركي بركات

یکی بن سعیدر حمداللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمداللہ تعالی نے افریقہ میں زکوۃ کی تحصیل پرمقرر کیا، میں نے زکوۃ وصول کی، جب میں نے اس کے ستحق تلاش کے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا، ادرا یک محف بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو ذکوۃ دی جاسکے، عمر بن عبدالعزیز نے سب کوغن بنادیا، بالآخر میں نے بچھ غلام خرید کر آزاد کے اوران کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنادیا۔

ایک دوسرے قرایتی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی مختصر مدت خلافت میں میہ حال ہوگیا تھا کہ لوگ بری بری رقیس زکوۃ کی لے کرآتے تھے کہ جس کومناسب سمجھا جائے دے دیا جائے لیکن مجوراً واپس کرنی پڑتی تھیں کہ کوئی لینے والانہیں ماتا، عمر بن عبدالعزیز کے ذمانے میں سب مسلمان غنی ہو مجے ،اورزکوۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔

ان فاہری برکات کے علاوہ ..... جوسی اسلامی حکومت کا ٹانوی تیجہ ہے ..... برا انقلاب بیہ ہوا کہ لوگوں کے رجانات بدلنے گئے، اور قوم کے مزاج و نداق بیس تبدیلی ہونے گئی، ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانہ بیس جع ہوتے تھے، تو محارتوں اور طرز تغییر کی بات چیت کرتے تھے، اس لئے کہ ولید کا بھی اصل ذوق تھا، اور اس کا تمام الل مملکت پراٹر پڑر ہا تھا، سلیمان کو کھانوں اور عور توں کا بڑا شاکن تھا، اس کے زمانہ بی مجلوں کا موضوع تحق بھی تھی میں عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے زمانہ بی توافل و ملاعات، ذکر و تذکرہ ، گفتگواور مجلوں کا موضوع بن گیا، جہاں چار آدی جج ہوتے، توایک دوسرے سے بوج سے کہ دات کو تہارا کیا پڑھے کامعمول ہے؟ تم نے کتا قرآن یا دکیا ہے؟ تم قرآن کی جہ تو (د)

سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر نماز ٹھیک نکل تو کامیاب ہوگا ورنہ ناکام ہوگا۔ وقت نکال کر نماز کو بے وقت پڑھنامنا فقوں کا کام ہے۔

# لڑ کیوں کی برورش کی فضیلت

حضرت عائشه رضى الله عنهاكى اس حديث ميس جهال صدقه كابيان بيء وبال لزكيون کی برورش کی فضیلت بھی فدکور ہے۔اڑی ضعیف جنس ہے اور اس سے کما کر دینے کی امیدیں بھی وابستنہیں ہوتی ہیں اس کے لڑکیاں بہت سے خاندانوں میں مظلم ومقبور ہو كرزندگى كذارتى بيں ان كے واجب حقوق بھى يا مال كرديئے جاتے بيں جہ جائلكہ ان كے ساتھ حسن سلوک اوراج ماہرتا و کیا جائے۔حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لڑ کیوں کی يرورش كرف اورخيرخبرر كهنه واليكوبشارت سنائي كماييا تخص دوزخ سيمحفوظ رب كااور لڑ کیوں کی بیضدمت اس کیلئے دوز خے سے بچانے کے لئے آٹرین جائے گی۔ اپنی لڑکی ہویا مسی دوسرے مسلمان کی بیتم بچی ہو، ان سب کی برورش کی بھی فضیلت ہے۔ بہت س عورتیں سوتیل اور کیوں برظلم کرتی ہیں اور بہت سے مردا بی بیوہ لاکی یا غیرشادی شدہ لاکی سے تھمرا جاتے ہیں جس کا نکاح ہونے میں کسی دجہ سے دیر ہو،اوربعض مردنی بیوی کی وجہ سے مہلی بیوی کی اولا دیرظلم کرتے ہیں،ایسے لوگون کواس صدیث سے مبتق حاصل کر تالازم ہے۔ حضرت سراقہ بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہیں افضل ترین صدقہ نہ بتا دوں؟ پھرخود ہی جواب دیا کہ افضل ترین صدقہ بیہ ہے کہتم اپنی لڑکی برخرج کروجوطلاق کی دجہ سے یا بیوہ ہو کرتمہارے یاس (شوہر کے کھریہ )واپس آ محتی تنہارے علاوہ کوئی اس کے لئے کمائی کرنے والانہیں ہے۔ نیز سرورعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جس نے تین اڑکیوں یا تین بہنوں کے اخراجات برداشت كئے اوران كوادب سكھايا اور رحم اور شفقت كابرتاؤ كيا يہاں تك كهوه اس کے خرچ سے بے نیاز ہو کئیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت واجب فرمادیں مے۔ایک مخض نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر دولڑ کیاں یا دو بہنیں ہوں جن کی ہرورش کی ہوتو اس بارے میں کیا تھم ہے۔فرمایا اس کے لئے بھی میں فضیلت ہے۔راوی کہتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی کے بارے میں سوال کیا جاتا تو آب ایک کیلئے بھی یہی فضیلت بتاتے۔(مشکلوة)(د) · سُو دکی قباحت وحرمت احادیث کی روشن میں

رسول الشملى الشعليه وسلم في فرمايا "سات بلاك كرف والاعمال سے بجور سوال كيا كمياك والله عليه وكون سے بير؟ جواب ارشاد فرمايا كر:

ا-الله كساته شرك كرنا ٢- جادوكرنا

۳-ایسی جان کولل کرنا جس کولل کرنا حرام ہے سوائے اس قبل کے جولاق کیساتھ ہو۔ ۳-سود کھانا ۵- پیٹیم کا مال کھانا ۲- جنگ کے دن فرار ہونا

2- پاک دامن عورتوں پرتبہت لگانا جو گناه سے بخر ہیں۔"

رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع فرمايا: "كه كل كيف سے پہلے خريد كيے جائيں جب تك كه كمانے كے قائل نہ ہوجائيں اور فرمايا تھا كہ جب لوگوں ميں زنا اور سود كسى بہتى

من عام موجائے محقق و انفوں کو حلال کر لیتے ہیں بسب کتاب اللہ کے " (بیبق)

" حضور صلی الله علیہ وسلم نے لعنت فر مائی سود کھانے والے کھلانے والے سود کو لکھنے والے اس کی کوائی دیے والوں پر جب کہ وہ اس کو جائے ہوں اور کودنے والی اور کودوانے والی پر (یعنی جو مور تیں جسم کو کود کر تیل بحر تی ہیں یا بحر واتی ہیں خوبصورتی کے لیے والی بر ایک والی بھر جانے والا ہے اس کے معدقہ اور ذکو ہ روک لینے والا بجرت کرنے کے بعد دوبارہ واپس پھر جانے والا ہے

سب ملعون بیں محصلی الله علیه وسلم کی زبان پر قیامت کے دن تک ۔ " (بیبیق)

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: ' میں نے اس رات دیکھا جس رات میں مجھے سے کررائی گئی تھی ایک آ دمی کو جوایک نہر میں تیرر ہاتھا اور وہ پھر کولقمہ بنار ہاتھا' میں نے پوچھا سے کرکرائی گئی تھی ایک آ دمی کو جوایک نہر میں تیرر ہاتھا اور وہ پھر کولقمہ بنار ہاتھا' میں نے پوچھا

كه بيكون ہے كہا كميا كه بيسودخورہے۔ " ( بيہلى )

آپ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: "سود کا ایک درجم الله تعالی کے نزدیک چھتیں زناؤں سے زیادہ سخت ہے۔ اور فرمایا کہ وہ محض جس کا گوشت حرام مال سے بے آگ اس کے لیے بہتر ہے " (بیمنی )(د)

### ہردن کا آغاز دُعاہے سیجئے

'' لیعنی اس اللّٰد کاشکر ہے جس نے بیدون ہمیں دو ہارہ عطا فرماً دیا اور ہمارے گنا ہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا ۔۔۔''

ہرروزسورج نکلتے وقت بیر کلمات حضوراقد س کی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہے ....
مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس کے ستحق ہتے کہ بیدون ہمیں نہ ملتا اور اس دن سے پہلے ہی ہم
اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کردیئے جاتے لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے ہمیں
ہلاک نہیں کیا اور یہ دن دوبارہ عطا فر مایا... الہذا پہلے یہ احساس ول میں لا کیں کہ یہ دن جو
ہمیں ملا ہے یہ ایک فعمت ہے جواللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے ہمیں عطا فر مادی ہے ....
اس دعا کے ذریعے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم یہ فر مارہ ہیں کہ ہردن کی قدراس طرح
کروجیسے ہم سب رات کے وقت ہلاک ہو نیوا لے متے مگر اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے
زندگی دے دی ... اب یہ جونی زندگی ملی ہے وہ کی شیخے مصرف میں استعال ہو جائے ... (و)

جس کی ایک نماز قضا ہوگئی وہ ایسا ہے گویا اس کا تمام مال ودولت ہیوی بچے ہلاک ہو گئے۔ دین اسلام میں نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے بغیر سر کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اس طرح بغیر نماز کے دین باتی نہیں رہتا۔ نماز میں رکوع ہے دہ ، انچی طرح نہ کرنا نماز کی چوری ہے۔

### النبدتعالى كيمغفرت ورحمت

شیطان آدمی میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور رات دن اسے گناہ میں جتلا کر کے خدائی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کیان اللہ تعالی کی رحمت پر قربان کہ انہوں نے معمولی معمولی معمولی میکیوں پر بخشش کا وعدہ فرما کرشیطان کی ساری محنت کو ضائع فرما دیا۔ ذیل میں ان اعمال کی جھلک دکھائی گئی ہے جن کے اہتمام پر مغفرت کا وعدہ ہے۔

نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

خوش خلتی خطاؤں کو یوں بھملادی ہے جس طرح پانی برف کو بھملادیتا ہے اور برخلتی اعمال کو یوں بگاڑتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ (بیتی)

رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: رحم کرؤ تم پر بھی رحم کیا جائے گا بخش دیا کرؤ تم بھی پخش دیا جائے گا۔ فرانی ہے ان لوگوں کیلئے جو قیف کی طرح علم کی بات سنتے ہیں گین نداس کو یا در کھتے ہیں نداس پڑ کس کرتے ہیں (ایسے لوگوں کو قیف سے تشبیہ دی) اور فرانی ہے ضعد کرنے والوں کیلئے جو گنا ہوں پر اصرار کرتے ہیں حالا نکدان کو علم ہے۔ (کنز العمال) رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دومسلمان جب آپس ہیں ملیس اور مصافی کہ کریں اور ان دونوں ہیں ہے ہرائیک این ساقتی کے چرے کود کھی کرمسکرائے اور یہ تمام علی اللہ بی کہ وقو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مخفرت کردی جائیگ ۔ (طبر انی) تمام کس اللہ بی کہ وقو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مخفرت کردی جائیگ ۔ (طبر انی) کی ہوتی ہے؟ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انہیا و کرام کی۔ اس کے بعد درجہ بردرجہ جوافضل ہو۔ آدی کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

اگراس کی دینی حالت پختہ ہوتو آز مائش بھی سخت ہوگی۔اگر دین کمزور ہےتواس کے دین کے موافق اللہ تغتہ ہوتو آز مائش بھی سخت ہوگی۔اگر دین کمزور ہےتواس کے دین کے موافق اللہ تغالی اس کوآز مائے گا۔ سلسل بندہ پر مصائب آئے رہے ہیں جتی کہ وہ اس حال میں زمین پر چلا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گنا ہ باقی نہیں رہتا۔ (ت)

صفرالمظفر کےاہم تاریخی واقعات

| <del></del>       |            |                                        |         |
|-------------------|------------|----------------------------------------|---------|
| مطابق             | مغراكمظنر  | داقعات وحادثات                         | نمبرثار |
| 10اگست۲۲۲ و       | ۱۲/مغر ا ھ | كمة عظمه تعديد منوره كالمرف جرت كاآغاز | 1       |
| ۱۲۳ ما اگست ۲۲۳ و | ۲امقر ۲ ھ  | جباد بالسيف كابا قاعده تقم             | ۲       |
| ۱۲۳ ماگست ۲۲۳ و   | ۲امفر ۲ ھ  | غروه ابواء بإدوان                      | ۳       |
| اگست ۲۲۵ و        | <b>~</b>   | سريددجع                                | ٠ ٢٠    |
| اگست ۲۲۵ ه        | ٧٠         | سربيه بيرمعو نداور قنوت نازله كاآغاز   | 4       |
| جون ۲۲۸ م         | عو         | سريه كديد                              | 4       |
| جون ۲۲۸ م         | ے م        | سرية فدك                               | 4       |
| جون ۲۲۹ ء         | ٨م         | حعزت خالدابن وليد كاقبول اسلام         | ٨       |
| ,479              | ٨م         | حضرت عمروبن العاص كاقبول اسلام         | 9       |
| ۰۹۲۹              | ام         | سربية قطبيه ابن عامر رمنی الله عنه     | 1+      |
| ,410              | ٩م         | وفاعذره كاقبول اسلام                   | 11      |
| مگن۱۹۲۹           | ٠١٥        | يمنى قبائل كامشرف بهاسلام بونا         | Ir      |
| ۲۳۲۰              | اام        | سربيه عنرت اسامدابن زيدرمنى اللدعنه    | ۱۶۳     |
| ۲۵ متی ۱۳۳ ه      | 79ھ        | آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کے مرض      | ۱۴      |
|                   | <u> </u>   | الوفات كا آغاز                         |         |
| 7774              | ۲۲۾        | فتح آ ذربا يجان                        | ۱۵      |
| , YMY             | ۲۲ھ        | فتح اسطحو                              | 17      |

| 14   | وفات حضرت حاطب ابن بلتع رمنى الله عنه         | ۳۵           | اکتوبر• ۲۵ و   |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|
| ſΛ   | وفات حعرت عبدالرحمن ابن عوف من الله عنه       | ۳۲ه          | ستمبر ۲۵۲ و    |
| 19   | وفات حعزت ابوطلح انصاري رمني الله عنه         | مغر۱۳۵ھ      | اگست۲۵۵ و      |
| ľ+   | وفات حضرت ابومهل رمنى الله عنه                | ار<br>ماھ    | جون ۲۲۰ م      |
| ri   | وفات حضرت محمرا بن مسلم دمنی الله عنه         | سام ب        | مئ ۲۲۳ء        |
| rr   | سنان ابن سلم سنده میں آئے                     | <b>∌</b> ľ⁄A | ارځ۸۲۲۰        |
| . ۲۳ | وفات ام المونين حضرت صغيه بن حيي              | ۰۵۰          | فروری ۲۷۰ م    |
| 111  | وفات حضرت عمران ابن حميين رمني اللدعنه        | <b>-</b> 21  | فروري ٢٧٢ .    |
| 10   | وفات معنرت بريده الأسلمي رمني اللدعنه         | ۲۲ھ          | اکؤیرا۲۸م      |
| 74   | وفات حضرت عبداللدابن مغضل رمنى اللدعنه        | ۰۲۰          | تومر ۹۷۷ و     |
| 12   | وفات حعزت جابرابن سمرة رمنى الله عنه          |              | ستبر ۲۸۵ و     |
| ۲۸   | وفات معزت ممروبن سعدرمني الله عنه             | <u>ک</u> ۲۷  | ستمبر۷۸۵ء      |
| 14   | وفات حضرت ابوامامه بالخل رضى الله عنه         | ۲۸م          | فروری ۵۰۷م     |
| ۳۰   | وفات حفرت عرووابن زبير رمني اللدعنه           | ۳۹ و ه       | تمبرااكه       |
| ۱۳۱  | وفات فرزوق شاعر                               | ۵۰اھ         | جولا کی ۲۳۷مه  |
| ۳۲   | فتخ فكعهالقطاسين                              | ۱۰۹ه         | متی ۱۲۷ء       |
| ٣٣   | وفات معزت سعدابن بيارمني الله عنه             | <b>عاام</b>  | ار چ۲۵۵.       |
| ٣٣   | جنگ اِرَاک                                    | واام         | فروری ۲۳۷م     |
| 20   | خليفها براجيم كى دستبردارى دخلا فت مروان ثانى | 211ھ         | نومر ۱۲۲۷ کے و |
| ۳۲   | رصافه کانتمیر                                 | ا۵ام         | فروری ۲۸ که    |
| 74   | وفات حضرت امام اوزاعي رحمه الله               | ے10ھ         | وتمير ٢٤٧ ء    |

|             |                                                   | 1,20          |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ۲A          | حكيم مقع في خدائى كارعوى كيا                      | ₽۵ام          | نومر ۵۷۵ و    |
| <b>1</b> 19 | خلافت الهادى العباس                               | مثر۱۲۹ھ       | اگست کو       |
| ۴۰)         | وفات حضرت ابوبكرابن عمياش رحمه الثد               | ۱۹۳ه          | تومبر ۸۰۸ و   |
| רו          | وفات يحي ابن سعدالقطان رحمه الله                  | ۸۹۱ھ          | اکتوبرسوا ۸ء  |
| ۲۳          | وفات على اين مؤكي الرضى                           | <b>∌</b> 1.17 | اگست ۱۸م      |
| 4           | وفات بشام ابعکلی مورخ                             | <b>∌</b> *•^  | جولائي ١٩٨٠   |
| ماما        | فتنفلق قرآن                                       |               | متی ۸۲۷ء      |
| ra          | امام احمد ابن منبل كوكور الكائ مح                 | <b>۵۲۲۰</b>   | فروری۸۳۵م     |
| ۲,          | وفات اسحاق ابن را بويه رحمه الله                  | ۵۲۳۸          | جولائي ٨٥٢ء   |
| ٣2          | وفات محمدابن داؤ دالظاهري                         | ے79م<br>ا     | اكتوبرو • 9 و |
| ľ٨          | وفات محمدابن تصرالمروزي رحمه انثد                 | ۲۹۳ھ          | نومبر۲۰۹ء     |
| 79          | وفات امام نسائح معاحب إسنن                        | ۳۰۳ ه         | اگست9۱۵ء      |
| ۵۰          | و فات ابوالحن الاشعريُّ                           | שררי ב        | وتمبر ۹۳۵ء    |
| ۵۱          | سيف الدولها ورروميون مين جنگ                      | ه۳۳۹ ا        | جولائي ١٥٠٠   |
| ar          | وفات ملاح الدين ايوني رحمه الله                   | 9۸۵ھ          | فروری ۱۰۹۳ه   |
| ٥٣          | و قات علامه نووی شارح مسلم شریف                   | #44-ra        | جولا کی ۱۲۷۷ء |
| ۵۳          | وفات علامه بدرالدين عبنى شارح بخارى شريف          | ±100-1∠       | ار بل ۱۳۱۵ء   |
| ۵۵          | وفات حضرت مجد والفّ ثانى رحمه الله                | ۵۱۰۳۳-ta      | تومیر۱۹۲۳ء    |
| ۲۵          | وقات شيخ البندمولا نامحودسن ديوبندي رحمه الثد     | 9 ساساھ       | اکۋېر ۱۹۲۰ء   |
| ۵۷          | وفات شاعر مشرق علامه اقبال رحمه الله              | ۱۳۵۷ھ         | اپریل ۱۹۳۸ء   |
| ۵۸          | قرارداد بإكستان                                   | ۱۲-۱۹۵۹ ه     | ۳۲ مارچ ۱۹۴۰ء |
| ۵۹          | وفات شيخ الاسلام علامه شبيرا حمد عثماني رحمه الله | ٩٢٣١٩         | تومیر۱۹۲۹ء    |

#### ماه رئيج الأول

وجباتشمید: میدما فصل رکتے بعنی موسم بہار کے شروع میں واقع ہوا، اس وجہ سے اس کا نام رکتے الاول رکھا ممیا۔ (خیاے اللغات)

حضور صلى الثدعليه وسلم كاتذكره باعث سعادت

۱۱ رہے الاول کی تاریخ ہارے معاشرے میں ایک تہوار کی شکل اختیار کر گئی ہے۔
جیسے ہی اور بھے الاول آتا ہے قبطے جلوس کا ایک غیر متنائی سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ آگر چہ
آپ علیہ السلام کا تذکرہ اتن بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی سعادت نہیں ہوسکتی۔
لیکن بیسب کو کرتے ہوئے ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی سیرت کا
بیان ہور ہا ہے اور جن کی ولا دت کا جشن منایا جارہا ہے ،خودان کی کیا تعلیم ہے۔

حضورصلى التدعليه وسلم اور ١٢ اربيع الأول

حضوراقدس سلی الله علیہ وسلم کا اس و نیا میں تشریف لانا تاریخ انسا نیت کا اتناعظیم واقعہ ہے کہ اس سے پہلے پیش واقعہ اور پرمسرت واقعہ اس روئے زمین پر اس سے پہلے پیش نہیں آیا۔ آپ ملی الله علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً تریس شمال رہی اور جالیس سال کی عمر میں نبوت کی بعد آپ ملی الله علیہ وسلم تیس سال اس و نیا عمر میں نبوت کی بعد آپ ملی الله علیہ وسلم تیس سال اس و نیا میں رہے کہ تیس مرتبہ آپ ملی الله علیہ وسلم کے سامنے بارہ رہے الاول آئی موگی لیکن آپ نے بھی بھی اپنا ہوم پیدائش نہیں منایا۔

ہرمسلمان، عاقل، بالغ مرداور حورت پر ہردن میں پانچ بار نماز قرض ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔
ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔
جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت پر نماز اداکی اللہ تعالی کا اس سے وعدہ
ہے کہ اسکو بخش دے گا۔

# صحابه كرام رضى الثعنهم اور ١٢ اربيج الاول

ونیات رخصت ہونے کے بعد آپ علیہ السلام تقریبا سوایا ڈیڑھ لاکھ صحابہ چھوڑ کئے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عاشق سے ایکن کسی صحابی نے یہ ہوم پیدائش نہیں منایا اور نہ کو کی جلسہ نکالا نہ جراعاں کیا۔ اب سوال ہے کہ صحابہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسلام کوئی رسموں کا دین نہیں جیسا کہ دوسرے اہل نداجب بیں کہ ان کے یہاں چند رسموں کو ادائر نے کانام دین ہے بلکہ اسلام توعمل اور اتباع کا دین ہے۔

يوم پيدائش كاتضور

میقصور جارے معاشرے می عیسائیوں سے آیا ہے۔حضرت عیسی علیدالسلام کا بوم پدائش كرس كے نام سے بچيس دمبركومتايا جاتا ہے، اگر تاریخ اٹھا كر ديكھيں تو معلوم ہوگا كميسى عليه السلام كي آسان برافعائ جانے كي تقريباً تين سوسال تك ان كى يوم پیدائش کا تصورند تھا۔ آپ علیہ السلام کے حواریون میں سے سی نے بیدن جیس منایا بلکہ بعد میں کچھلوگوں نے بیطریقدا بجاد کیا۔ حالال کہاس وقت جولوگ دین عیسوی پر بوری طرح عمل پیراتنے انہوں نے ان لوگوں کومنع کیا اور کہا کہ حضرت عیسی علیدالسلام کی تعلیمات میں توبوم پیدائش منانے کا کوئی ذکرنہیں تو جن لوگوں نے بیطریقدا بجاد کیا انہوں نے کہا کہاس میں کیا حرج ہے؟ بدکوئی بری بات تونبیں کہ ہم اس دن جمع ہو کرعیسی علیہ السلام کا تذکرہ كريں بلكهاس طرح تولوگوں ميں عمل كاشوق بيدا ہوگا۔ چناں چه بيد كهه كريدسلسله شروع ہوگیا۔شروع شروع میں تو چرچ میں ایک یا دری کھڑنے ہو کرسیرت کا بیان کرتا اور پھر اجماع ختم ہوجا تالیکن کچھ عرصہ بعد انہوں نے سوجا کہ اس میں نو جوان اور شوقین لوگ نہیں آتے لہذا اے دلچسب بنانے کے لیے اس میں موسیقی شروع کر دی می اور ناج گانا بھی شال موكيار چنال چدحفرت يسى عليه السلام كى تغليمات تو يحصر وكني اور بدايك جشن كى صورت اختیار کر کیا۔ لہذاعام مشاہرہ ہے کہ خربی ممالک میں اس دن کیا طوفان بریا ہوتا ہے۔

## ١٢ر بيع الاول كي صورت حال

جس طرح عیمائیوں نے 25 دمبر کوجشن کا دن بنالیا ہے، ای طرح ہم نے بھی رہیج الاول کوجشن ولا دت قرار دے دیا۔ حالال کہ ولا دت کی صحیح تاریخ بیں بھی احادیث متعارض ہیں، لیکن الحمد لللہ چودہ سوسال گزرنے کے باوجود امجی وہاں تک نوبت نہیں پہنچی متعارض ہیں، لیکن المبدللہ چودہ سوسال گزرنے کے باوجود امجی وہاں تک نوبت نہیں پہنچی جس طرح عیمائیوں میں کرمس کے تہوار میں خرافات پہنچ بھی ہیں، لیکن اب مجی دیکھ لیس کماس میں کتنی زیادہ مہالفات اپنی طرف سے کھڑ لیے جومندرجہ ذیل ہیں:

(۱) ۱۱رئیج الاول کوعید قرارد بدیا کمیا حالال که حدیث کامنهوم ہے کہ «مسلمانوں کیلیے مرف دوعیدیں ہیں عیدالفطر عیدالانھی "اگر کوئی اورعید ہوتی تو صحابہ م سے پہلے مناتے۔

(۲) روضۂ اقدی اور کعبہ شریف کی شبیہ کھڑی کرتے ہیں اور ان کا بہت ہی زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کا بہت ہی زیادہ احترام کرتے ہیں نعوذ باللہ بعض لوگ تو طواف بھی کرتے ہیں اور پھر بعد ہیں خود ہی اسے تو ڈر دیتے ہیں۔ یہ سب جہالت ہے اللہ ان کاموں سے ہرگز خوش نہیں ہوتے۔ اتنافضول پیبراس میں نگاتے ہیں اس سے بہتر تو ان پیبوں کو آ ہستہ آ ہستہ جمح کی فرضیت کو بورا کریں۔

(۳) سڑکوں پر راستوں میں جگہ جگہ ڈیڈے نگا کر اس میں کئی گز کپڑوں کے جسنڈے نگا کر اس میں کئی گز کپڑوں کے جسنڈے نگا نے ایک دوجہ بیہے کہ است سے نکلائے ہیں۔ حالال کہ میرے نہا اور ہم راستوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں! کیا کسے سے تکلیف دو چیز کو ہٹا دیا جائے 'اور ہم راستوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں! کیا کسی صحافی نے جو سے عاشق ہے بھی ایسا کیا؟ ہر گزنییں بیا تنا گزوں کپڑا فریوں کے کام آتا تو کتنی دعا کیں ہلتیں۔ اس طرف ہم سوچنے ہی نہیں۔

(۳) لا و د البیکروں میں مسلسل تھیدے د غیرہ پڑھے جاتے ہیں، جن سے محلے والوں اور آس پاس والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے کیوں کہ اکثر نعت اور تھیدوں میں موسیقی وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے، نعوذ باللہ ... میرے نبی کا تھم تو یہ ہے کہ "مسلمان تو وی ہے جس کے ہاتھ وزبان سے دمرے مسلمان محفوظ رہیں۔" کیا ہمارا اس پھل ہے؟ بہر حال ہمیں آ ب مسلم اللہ وزبان سے دمرے مسلمان محفوظ رہیں۔" کیا ہمارا اس پھل ہے؟ بہر حال ہمیں آب مسلم اللہ عنو ظر ہیں۔" کیا ہمارا اس پھل ہے؟ بہر حال ہمیں آب مسلم اللہ اللہ میں ا

اصل عشق صرف ربع الاول کے ساتھ مخصوص نہیں

آپ علیہ السلام کی تر یہ شرمالہ زندگی کا ہر ہردن المحہ اور گھڑی یا در کھنے کا دن ہے۔
ہر حال آپ علیہ السلام کی ہوم پیدائش مقدس ومبارک ہا در اس کے ذکی شان ہونے ہیں
کوئی فک وشہریس کین چوں کہ آپ کا اس دن منانے کے متعلق کوئی تھم نہیں اور نہ محابہ کا
عمل ہاس لیے اپنی طرف سے ہماراہ ہنگامہ کرنا صرف بدعت ہیں واض ہے لہذا ہمیں
چاہے کہ اس عمل سے پر ہیز کریں جس ہیں نضول خرچی بھی ہوتی ہے اور اسراف کرنے
والے کو اللہ پاک نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ مرید ہے کہ جوچی اغاں کیا جاتا ہے وہ پکل
میں حکومت کی ہے اور عوام کا اس ہیں جن ہے لہذاہ بجلیاں گویا کہ چوری کی گئیں خلامہ کلام
میں حکومت کی ہے اور عوام کا اس ہیں جن ہے لہذاہ بجلیاں گویا کہ چوری کی گئیں خلامہ کلام
میں حکومت کی ہے اور عوام کا اس ہی جن ہے ساتھ محصوص نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو آپ علیہ
السلام کے تعش پر ڈھالیس اور ہر ہر سنت پر عمل کریں۔ دنیا کا کوئی ایسا کا منہیں جس کو اچھی
نیت ہیں تبدیل کر کے تو اب و دین کا حصہ بنالیا جائے تھی کہ اگر کسی بچو کہ پیار کر رہے ہیں تو
اس سے پہلے بیسوج لیس کر آپ سالیہ السلام بھی بچوں سے عجت وشفقت کرتے تھے ہیں ان
کی اتباع میں کر رہا ہوں تو بہی کا م دین بن جائے گا ای طرح ہاتھ میں گھڑی با ندھتے وقت
کی اتباع میں کر رہا ہوں تو بہی کا م دین بن جائے گا ای طرح ہاتھ میں گھڑی با ندھتے وقت

نمازے گناہ اس طرح جمزتے ہیں جس طرح سردی کے موسم میں درخت
کے بیتے جمزتے ہیں اور نماز قیامت کے دن بل صراط پرنور ہوگی۔
نمازی کا بدن گناہوں سے اس طرح پاک ہوجا تا ہے جس طرح کوئی دن
میں پانچ مرتبہ سل کرے اور اس کے بدن پرمیل کا کوئی ذرہ باتی شدہے۔
بینمازی کا حشر قیامت کے دن بڑے برے کا فروں ، فرعون ، ہامان اور
انی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

### وُعا کی عادت بنایئے

اللہ تعالی کو بندوں کا دعا کرنا بہت پندہے۔ دنیا جس کی مخص سے بار بار کھے نہ کھے انگا جا تارہے تو وہ کتنا بڑائی ہو۔ بالآ خراکی کرنا راض ہوجا تا ہے۔ کیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بیہ کہ ان سے بندہ جتنا زیادہ مائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے استے بی زیادہ خوش ہوں سے بلکہ حدیث میں ہے کہ جو مخص اللہ تعالیٰ سے ما تکی نہیں اس سے اللہ تعالیٰ نا راض ہوجاتے ہیں۔ پھر بھی نہیں کہ دعا اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے بلکہ وہ ایک مستقل عبادت پھر بھی نہیں کہ دعا اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے بلکہ وہ ایک مستقل عبادت ہے۔ یعنیٰ دعا خواہ اپنے ذاتی اور دنیوی مقصد کیلئے مائی جائے وہ بھی عبادت شار ہوتی ہے اور اس پر تو اب ملتا ہے۔ اور جتنی ذیا دہ دعا مائی جائے اتنا بی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف تنگی اور مشکلات کے وقت بی دعا مائی جائے اشافہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حوض المنافہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حوض المنافہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کے وقت بی دعا کی جائے دہ خوص المنافہ ہوتا ہے کہ مصائب اور شکوں کے وقت اس کی دعا کیں قبول ہوں تو اسے چاہئے کہ خوصی کے وقت دعا کی کثر ت کرے (تر فری ک)

ا- دعا کی قبولیت سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔

۲- بردعا پرتواب کماہے۔

٣- دعا كى كثرت سے الله تعالى كے ساتھ تعلق ميں اضافه موتا ہے۔

پھراگر چہدعا مانگنے کے آ داب میں یہ بات داخل ہے کہ قبلہ رو ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا ما گی جائے اور پہلے جمدو تنا ماور دروو شریف پڑھا جائے لیکن اگر اس کا موقع نہ ہوتو اس کے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے اور اس طرح اللہ تعالی نے دعا کو اتنا آسان فرما دیا ہے کہ وہ تقریباً ہر وقت اور ہر جگہ ما گی جاشتی ہے۔ چلتے پھرتے بھی کام کرتے ہوئے بھی اور اگر زبان سے مانگنے کاموقع نہ ہو۔ (مثلاً بیت الخلاء وغیرہ میں) تو ول بی دل میں بھی ما گی جاشتی ہے۔ لہذا اس بات کی عادت ڈال لینی چاہئے کہ جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی پیش آئے تا اس کو اللہ تعالی سے مانگا جائے۔ ان شاماللہ اس سے بہت جلد تی ہوگی۔ (الف)

# شکر کی عادت بناییئے `

الله تعالیٰ کی ان مستنعتیں ہر آن انسان پرمبذول رہتی ہیں بیعتیں اتی زیادہ ہیں کہان کا شارمکن ہیں۔ قرآن کریم میں الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
کیان کا شارمکن ہیں۔ قرآن کو گو ایف کیت الله لا شخص فعالہ ویان تعد وان تعد وان فیک الله لا شخص فعالہ

اورا گرائندتعالی کی نعتوں کو گننا جا ہوتو ان کوٹھیک ٹھیک شارنہ کرسکو ہے۔

فیخ سعدی علیدالرحمة نے فرمایا ہے کہ اگردوسری فعنوں کوچھوڑ دیا جائے توصرف زعگی کی فعنداتی بے صاب ہے کہ ہرسانس میں دو معنیں پنہاں ہیں۔سانس کا اندر جانا ایک فعند اور باہر آتا و دسری فعنیت ہے اور باہر آتا و دسری فعنیت ہے اور باہر آتا نا دوسری فعنیت ہے البذا ہرسانس پرانسان کو دو معنیت ہیں اور ہر فعنی مائی ہیں اور ہر فعن شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ لبذا آگر ہرسانس پرآ دی ایک بارشکرادا کرے تب می صرف سانس کی فعنت کا شکرادا نہیں ہوسکتا۔دوسری بے ثار نعتوں کا تو کیے شکرادا ہوسکتا ہے۔

غرض الله تعالی کی تعمتوں کا ٹھیک ٹھیک شکر ادا کرنا تو انسان کے بس سے باہر ہے کیکن کٹرت سے شکر ادا کرتے رہنا ایک انہائی محبوب مل ہے جس پر تو اب بھی بے حساب ماتا ہے۔ نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور محبت میں بھی ترقی ہوتی ہے۔

انسان پرشیطان کا سب سے پہلا حملہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ اسے ناشکری میں جتلا کر دیا ہے۔ قرآ ن کریم میں ہے کہ جب شیطان کو قیامت تک جینے کی مہلت مل کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس اراد ہے کا اظہار کیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکا دُس گا اور ہرسمت سے ان برحملہ آور ہوں گا۔

شیطان کی سب سے بڑی خواہش اور کوشش بیہ کہ وہ اللہ تعالی کے بندوں کوشکر کی عبادت سے محروم کر کے انہیں ناشکر ابنا دے اس کے برخلاف جو بندہ شکر گزار بنے کا تہیہ کر لے۔اس پر شیطان کا داؤنہیں جاتا۔ (الف)

زمخوئی

زم خوئی کا مطلب بیسے کہ غصے مغلوب ہو کر خت الفاظ یا تحت دویا فقیار کرنے سے پہیز کیا جائے ۔ دومرے سے زم الفاظ اور زم لب وابحہ بیں بات کی جائے ۔ اگر کی کؤ کنا ہویا اللہ اللہ انسان کیا جائے جس بیں کھر ور سے اختال ف کا اظہار کرتا ہو تو اس کے لئے بھی ایسا انداز افقیار کیا جائے جس بیں کھر ور سے پن اور در شق کے بجائے خیر خوابی ٹو اضع اور داسوزی کا پہلونمایاں ہوا کر کسی چھوٹے کی تربیت کے لئے اس پر غصر کرنا ضروری ہوتو وہ بھی صرف بفتر رضر ور سے اور اعتمال کی صور دیس ہو۔

ای طرح نرم خوئی کا ایک حصر یہ بھی ہے کہ بات بات پر لوگوں سے الجھنے بحث کرنے یا جسکس سے خرید فرخت وغیرہ کا معالمہ پڑے تو اس جس بھی تیمت وغیرہ کے معالمے جس ضد جس کس سے خرید فرخت وغیرہ کا معالمہ پڑے تو اس جس بھی تیمت وغیرہ کے معالمے جس ضد اور بحث کا انداز افقیار نہ کیا جائے ۔ اگر معالمہ تا کہ بھر کہ اور وہ تو جو ان کر لیا جائے اور تا تا تھی بات بیس ہے۔

تو چھوڑ دیا جائے کیان دومر سے کو اپنی بات بائے پر مجود کر کا اور ذری کر الے جائے اور شافر مایا:۔

تو چھوڑ دیا جائے کیان دومر سے کو اپنی بات بائے خضرت ملی اللہ علیہ وہ کم انداز ہو۔ جب کوئی جز خرید سے اس وقت بھی اور در کر درکرنے والا ہو۔ جب کوئی جز خرید سے اس وقت بھی اور جب کی سے اپنے حق کا نقاضا اللہ تعالی اس وقت بھی اور جب کی سے اپنے حق کا نقاضا کر سے اس وقت بھی جب کوئی چز خرید سے اس وقت بھی اور جب کی سے اپنے حق کا نقاضا کے کہاں وقت بھی اور وہ ب کی سے اپنے حق کا نقاضا کو کر سے اس وقت بھی در مجوز کی بھر کیاں وقت بھی اور وہ ب کی سے اپنے حق کا نقاضا کے کہاں وقت بھی اور وہ ب کی سے ار کو بھاری)

اور حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محف کسی متعکد ست (مقروض) کو مہلت دے یا اس کو قرضے میں رعایت دے۔اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن عرش کے ساتے میں رکھیں ہے۔ جب کہ اس کے سائے کے سواکوئی سارنہ ہوگا۔ (جامع ترندی)

حضرت ابوقاده رضی الله عندسے روایت ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جوفض اس بات کو پہند کرتا ہو کہ الله تعالی قیامت کی بے چینیوں سے اس کو نجات عطافر مائے۔ اس کو جاہئے کہ وہ کسی تکدست کی مشکل آسان کرنے یا اس کے قرضے میں رعایت دے۔ (مج مسلم) (الف)

# پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک

الله تعالى نے پڑوی كے بہت حقوق ركھے ہيں۔ آتخضرت ملى الله عليه وملم كاارشاد كد:

جرئیل علیہ السلام جمعے پڑوی کے بارے میں اتنی کثرت سے تھیجت کرتے رہے کہ جمعے بیڈ کمان ہونے لگا کہ شاید وہ اس کو دراشت میں بھی حقد ارقر اردے دیں گے۔ (بناری) حضرت ابوشرت کرمے ہیں کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشنص اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہوا ہے چاہئے کہ اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ (میج مسلم)

اور حضرت ابو ہريره رضى الله عند آب ملى الله عليه وسلى كايدار شاد قل فرمات ميں: مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَايُوْ ذِجَارَهُ

جوض الله برادر ایم آخرت برایمان رکھتا ہوا ہے جائے کہ اپنے بڑوی کو تکلیف شہ بنیا ہے (بناری)

بڑوی کاسب سے بڑا تی تو بہ کہ اپنے ہرکام ش اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ

اپنی ذات ہے اس کو تکیف نہ پہنچاس کے علاوہ ضرورت کے موقع براس کی مد کرتا ہمی بھی

اس کو پچھے ہدیہ بیتے دیتا۔ اس کے دکھ کھیٹ شریک رہنا۔ بیسب با تیل موجب اجرو تو اب ہیں۔

اگر دہ ضرورت مند ہوتو اس کی مالی مد کا بھی اہتمام کرتا چاہے۔ کیونکہ بڑوی کے لئے بیضروری

اگر دہ ضرورت مند ہوتو اس کی مالی مد کا بھی اہتمام کرتا چاہے۔ کیونکہ بڑوی کے لئے بیضروری

نہیں ہے کہ وہ معافی اور ساجی اختبار ہے ہم پلہ ہو۔ اگر پچھٹر یب لوگ اپنے بڑوی بیس آباد

ہیں تو وہ بھی بڑوی ہیں۔ اور ان کے حقوق اس لحاظ سے زیادہ ہیں کہ ان کی خبر گیری دوسروں

ہیں تو وہ بھی بڑوی ہیں۔ اور ان کے حقوق اس لحاظ سے زیادہ ہیں کہ ان کی خبر گیری دوسروں

خرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بہاں ایک مرتبہ ایک بحری و ن کہ ہوئی۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلی کہ اللہ علیہ وسٹ کا ہدیہ بیجے۔ (ابودا کو دور دی) (الف)

مسلی اللہ علیہ وسلی کے بڑوی بھی گوشت کا ہدیہ بیجے۔ (ابودا کو دور دی) (الف)

## تلاوت قرآن كريم

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔اس کی تعلیمات تو دنیا وآخرت کی فلاح کی ضامن ہیں ہیں۔لیکن اس کے ایک ایک لفظ میں نور ہے اور اس کی محض تلاوت بھی موجب ثواب اور ہاعث خیر و ہر کت ہے۔

حفرت مبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا: جوفض الله کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی اور یہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے۔ میں بیٹیں کہتا کہ الم آ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے۔ ادم میں ایک حرف ہے۔ ادم میں ایک حرف ہے۔

ہے۔ الام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی خص صرف الم تا تلاوت کر ہے تو صرف اتن تلاوت سے بھی اس کے نامہ اتمال میں تمیں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اوراس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ تو اب ہے بھیے پڑھنے پر بھی ماتا ہے۔ کیونکہ المم آئی ایسالفظ ہے جس کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ نہ اس کا صحیح مفہوم بھنے کا کوئی امکان ہے ( کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جو مقتابہات میں داخل ہیں اور ان کے معنی کوئی نہیں جانتا) آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی مثال دے کر یہ بھی واضح فرما دیا کہ تلاوت قرآن کا یہ تلاوت مرافی ایک ایک میں ہوئی تو قرآن کریم کا ایک دکوئی فرما دیا کہ تا ایک مورت پڑھنے پر موقوف نہیں ہے بلکہ بے سمجھے تلاوت پر بھی تو اب ماتا ہے۔

قرآن کا یہ تو اب معنی بچھنے پر موقوف نہیں ہے بلکہ بے سمجھے تلاوت پر بھی تو اب ماتا ہے۔

غرض جب صرف اللہ پڑھنے پڑھیں نیکیاں حاصل ہوئیں تو قرآن کریم کا ایک دکوئی یا ایک مورت پڑھنے سے کتنا اجرو و قواب حاصل ہوئیں تو قرآن کریم کا ایک دکوئی یا ایک مورت پڑھنے سے کتنا اجرو و قواب حاصل ہوئیں تو قرآن کریم کا ایک دکوئی یا ایک مورت پڑھنے سے کتنا اجرو و قواب حاصل ہوئیں تو قرآن کریم کا ایک دکوئی یا ایک مورت پڑھنے سے کتنا اجرو و قواب حاصل ہوئیں ؟

ای گئے ہرمسلمان کو چاہئے کہ ہرروزمیج کو دوسرے کاموں ہیں مشغول ہونے سے پہلے قرآن کریم کی پھونہ کھے تلاوت کامعمول بنائے۔ اگرزیا دہ نہ پڑھ سکے تو پاؤ پارہ اورا تنا بھی ممکن نہ ہوتو کم از کم ایک رکوع بنی پڑھ لیا کرے تو ہرروزاس کے نامدا ممال ہیں سینکڑوں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ ای طرح ہرمسلمان کو چاہئے کہ قرآن کریم کی پھے سورتیں زبانی یادکر لے تاکہ جب موقع لے قرآن کریم کھولے بغیر بھی وہ زبانی تلاوت کر سکے اور اس طرح چلتے بھرتے بھی اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرسکے۔ (الف)

### نمازاشراق

نمازاشراق ایک نفلی نماز ہے جوظوع آفاب کے بعدال وقت پڑھی جاتی ہے۔ بیسرف آفاب فرابلندہ وجائے اور پیطلوع آفاب کے تقریباً بارہ منٹ بعد پڑھی جاسکتی ہے۔ بیسرف دور کعتیں ہوتی ہیں کین احادیث ہیں اس نماز کے بے حدفضائل واردہ وئے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ 'جوفض فی (اشراق) کی دور کعتوں کی پابندی کر لئاس کے مسلم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ 'جوفض فی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچوسی بیس کر آئے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچوسی بیس کہ جہاد کی ایک مہم پردوانہ فر مایا وہ بہت جلد لوث آئے اور بہت سما مال غنیمت لے کر آئے ایک مرتبہ کی صاب کو کہ انتظام کرتے ہوئے آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا مساحر سیلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا مساحر انتظام اللہ علیہ میں نے اس سے پہلے کوئی لفکر ایسانہیں دیکھا جو آئی جلدی لوث کر آیا ہو۔ اور سول اللہ اہم نے اس سے پہلے کوئی لفکر ایسانہیں دیکھا جو آئی جلدی لوث کر آیا ہو۔ اور اسے اتنا مال غنیمت حاصل ہوا ہو۔ جتنا اس لفکر کو ہوا۔

آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہیں اس شخص کے بارے ہیں نہ تلاؤں جوان سے بھی جلدی واپس آ جائے اور ان سے بھی زیادہ مال غنیمت لے کرآ ہے۔ پھر فرمایا کہ'' جوشی اچھی طرح وضوکر کے مجد جائے اور نماز فجر اواکر سے پھر اس کے بعد (لیعنی طلوع آ فرآب کے بعد ) نماز اشراق اواکر ہے۔ وہ جلدی واپس آ یا اور عظیم مال غنیمت لے کرآ یا۔' (ترغیب) اشراق میں افضل طریقہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کرانسان آئی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتا رہ اور طلوع آ فرآب کے بعد اشراق پڑھ کر اشے۔ حدیث میں اس کا او اب جج اور عمرے کے مرابہ تایا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی فخص کمی وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو گھر آ کریا کوئی دومرا کا م کر کے بھی اشراق کی رکھتیں پڑھ سکتا ہے۔ (الف)

سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا آگر نماز ٹھیک نگلی تو کا میاب ہوگا ورنہ نا کام ہوگا۔ وقت نکال کرنماز کو بے وقت پڑھنا منا فقوں کا کام ہے۔ جس کی ایک نماز قضا ہوگئ وہ ایسا ہے کو یا اسکا تمام مال ودولت ہیوی بچے ہلاک ہو گئے۔

## فكر، تذبراورشكر

الله کی نعمتوں کودیکھئے، پھرسوچئے کہ آپ کتنی نعمتوں میں ہیں۔ اوپر بیچے، دائیں بائیں ، آ کے پیچھے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ بدن میں صحت ، وطن میں میں۔ دارا کی دورہ و مردفقہ میں میں مردم میں میں دورہ میں دولا میں دو

امن ،طلال كما تا بينا ،موافق آب ومواكاموجود مونا كويا بورى دنيال جانا ہے۔

آپ کومعلوم بھی نہیں پوری ذعری آپ کے پاس ہے۔آکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں کس قدر محرالعقول بڑی نعتیں ہیں۔ کیا آپ اس چیزکوآسان سجھتے ہیں کہ آدی پاؤں پر چلنا ہے، کتے لوگ ہیں جو اس نعت سے محروم ہیں۔ (فبای الاء دبکما تکذبان) کا اب نتاؤ کس کس نعت کوآپ جمٹلاؤ کے۔

آپراحت کی نیندسوئے ہوئے ہیں جبکہ کتنی آسمیں ہیں جودردیا معیبت کی وجہ سے جاگ رہی ہیں۔ آپ نے اپنا معدہ لذیذ غذا سے بحرلیا ہے جبکہ کتنے لوگ ہیں جنہیں بیاری یامفلسی نے کھانے سے روک رکھا ہے۔

الله تعالی نے توت ساعت دی ہے، کتنے لوگ ہیں جو بظاہر درست کا نوں والے ہیں الیکن ساعت سے محروم ہیں۔آگھیں خدائی قدرت کی علیم نشانیاں ہیں جس ہیں خود کار ہزاروں، لاکھوں کیمرے نصب ہیں جن کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں۔

اپ اردگردد میمنے کہ کتنے لوگ آتھوں کی بینائی سے مردم ہیں۔ اگرکوئی آپ سے کے کہ احد پہاڑ کی مقدار میں سونا لے لواور جھے ایک آ کی دیدولو کیا آپ رامنی موسکتے ہیں؟ لہذا سوچٹ آپ کتنی بڑی بڑی نعتوں کے مالک ہیں۔

حفرت ني كريم ملى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا:

مجھے مومن کے حال پر تجب ہوتا ہے کہ اس کا ہر حال خیر بی خیر ہے اسے کوئی ہملائی میسرا آتی ہے اور اس پرشکر کرتا ہے تو اس کے لئے خیر ہے۔ اگر کوئی تکلیف یا آفت پہنچی ہے اور وہ اس پرمبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے خیر ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جوراحت و تکلیف (ہرخالت) میں اللہ کاشکرادا کرتے ہیں۔ (میم)

## الله تعالى توبه قبول فرمات بين

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہر حالت میں اپنے بندوں کوتو بہرنے کی ترغیب دی ہے چر

یہ کیے ہوسکتا ہے کہ وہ بندوں کی تو بہ تبول نہ فرما کیں۔آ دی جس قدر بھی گنا ہگار ہوا ہے اللہ تعالی

"اپنے بندوں" کہ کر خطاب فرماتے ہیں اور اپنی ذات سے ناامیدی سے بچاتے ہیں اور اپنی

رحمت کی وسعت کا تذکرہ کرکے دلوں کوڈھاری بندھاتے ہیں کہ میں وہ رب ہوں جو تمام صغیرہ

کیرہ گناہ بخشنے پر قادر ہول تم بس میرے دربار میں شمامت کے آسو بہا کرتو بہ کرنے والے بنو

ماگر تہا رے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گئو میں بیک جنبش قام ان پراپنی معانی کی مہر

نگادوں گا۔اللہ تعالی س قدرد جیم وکر یم ہیں کہ وہ خود بندوں کوتو ہیں کے لئے بلارہے ہیں۔

البداقرآن کریم کامطالعہ یجے اورخش ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور تواب بھی۔ البدا ندگی میں جو بھی گناہ ہوجائے پریشانی اور ماہوی کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہروقت کھلا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ بچوا گناہوں سے بچوا کیونکہ اسکے نتائج برے ہیں۔ کتنے گناہ ایسے بیں جن کے کرنے والے سلسل پستی میں گرتے رہاں طرح کہ ان کے قدم بھسلتے رہے ان کا فقر بڑھتارہا' جو پچھ دنیا فوت ہوئی اس پر حسرت بڑھتی رہی ان کے قدم بوتارہا اور اگراہے کئے گناہ کا بدلہ ملنے لگا یعنی اغراض جنہوں نے ونیا یائی تھی ان پر دشک ہوتا رہا اور اگراہے کئے گناہ کا بدلہ ملنے لگا یعنی اغراض سے محرومی ہونے گئی تو فقد بریراس کا اعتراض نے شے عذاب لاتارہا۔

و من قدرافسوں ہے۔اس جتلائمزائر! جسے سزا کا احساس نہ ہواور ہائے وہ سزا! جو اتن تا خیرے ملے کہاس کا سبب بھلادیا جائے''

اے کنہگارااس کی ستاری ہے دھوکہ میں نہ پڑکیونکہ مجمی وہ تیری ستر تک کھول کررکھ دیتا ہے اوراس کے حکم و بر دباری ہے دھوکہ مت کھا کیونکہ مجمی سزاا چا تک آپڑتی ہے۔ منا ہوں پر قلق اور خدا ہے التجا کا اہتمام کر کیونکہ تیرے تی میں یہی نافع ہوسکتا ہے ''حزن وقم کی غذا کھا اور آنسوؤں کا پیالہ ٹی''

ورغم کی کدال سے خواہشات کے دل کا کنواں کھودتا کہاس سے ایسا پانی نکلے جو تیرے جرم کی نجاست کودھودے۔(میم)

### عفوودرگزر

انسان کی تعریف بیبین کراس سے فلطی سرزدند موبلکه انسان کی تعریف بیہ کردوائی فلطیوں کی سلسل اصلاح کرتارہ ہے۔ کویا فلطی کا صدورا کیے تاکزیر بات ہے۔ فلطیوں پردرگزر کرنا باحث عزیت ہے۔ جس سے آخرت میں شرافت حاصل ہوتی ہے۔ ایک مغربی فلفی کا کہنا ہے کہ تنور کی آگ زیادہ نہ بوحاؤ کہ دشن کو نقصان سے پہلے خودکو نہ جلا بیفو ۔ ایک مخص نے حضرت ابو کرصد بی رمنی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں آپ کوالی گالی دوں گا جو آپ کے ساتھ قرر کل جائے گی آپ نے فرمایا بیگالی میرے ساتھ قبریس نہ جائے گی بلکہ تیرے ساتھ تیری قبر میں جائے گی الکہ تیرے ساتھ تیری قبر میں جائے گی بلکہ تیرے ساتھ تیری قبر میں جائے گی ۔ لبذا آپ نے اس کی بداخلاتی پرکوئی توجہ نہ دی۔ شہد کی کھی نے جھتے ہے کہا کہ تو سنجل میں اڑنا چاہتی ہوتو چھتے نے کہا کہ تو کب جھے پر بیٹی اور کب اڑ گئی جھے تو معلوم ہی شیس ۔ تیرے اڑنے ہے ہوتو معلوم ہی شیس ۔ تیرے اڑنے ہے۔ کھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لئے قرآن کریم نے نفول امور سے نہیں سرے اڑنے کے تعلیم وتا کیوفر مائی ہے کہا دی لایعنی امور سے نہی جائے۔

سوال کرنے والے کا مقصد بین کا کہ حضرت! اگر میرا خادم: غلام یا نوکر بار بارتصور کرے تو کہاں تک بین اس کومعاف کروں اور کتنی دفعہ معاف کرنے کے بعد بین اس کومزا دوں آ پ صلی الله علیہ وسلی کہ اس کومعاف بی کرتے رہو ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کا مطلب بیتھا کہ قصور کا معاف کرنا کو کی ایسی چیز نہیں ہے جس کی عدم تعرر کی جائے بلکہ حسن اخلاق اور ترجم کا تقاضا ہے کہ اگر بالفرض وہ روزان سر دفعہ بھی قصور کرے تواس کومعاف بی کردیا جائے۔ (میم)

## سعاوت کیاہے؟

سعادت مال و دولت میں نہیں۔ نہ قارون کے مال میں سعادت تھی نہ فرعون کی بادشاہت میں سعادت تھی نہ فرعون کی بادشاہت میں سعادت تھی۔ سعادت تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہم اور تا بعین رحمہم اللہ کے پاس تھی کیونکہ انہوں نے دنیا پر نظر نہیں رکھی بلکہ صرف دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ سعادت کوئی چیک نہیں جسے کسی بینک سے حاصل کرایا جائے نہ بی کوئی جانور ہے جسے خرید لیا جائے نہ بی کوئی خوشبودار پھول ہے بلکہ سعادت خوددین وایمان سے نگاتی ہے۔ ہم محلات اور خوبصورت گاڑیوں میں سعادت ڈھونڈتے ہیں حالانکہ یہی چیزیں ہمیں نہ گی گراری ہے۔ اس کے مام عظم صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھئے کہ انہوں نے کس طرح فقر میں نہ گی گراری ہے۔ اس کے باوجودالی سعادت میں رہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نیک کام اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جودل میں کھنگے اور اس کام کولوگوں کودکھا نانا پہند ہو۔

لہذاسعادت کیلئے اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں تا کہ امن نصیب ہو۔ حضرت سعدین ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ شہر سے نکل کرصحرا میں مقیم ہو گئے اور اپنے اہل وعیال اور بجریوں کوساتھ لے گئے۔

د نیاوی مصائب وتشویش سے خلوت تشینی اختیار کر کی۔

ایک دن دور سے کوئی مسافر آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب قریب پہنچااور چہرہ کھولا تو وہ آپ کا بیٹا تھا کہنے لگا اے ابا جان! آپ یہاں خلوت میں بیٹھے ہیں جبکہ شہر میں ملک کی دولت تقسیم ہونے برلڑائیاں ہورہی ہیں۔

حضرت سعدرضی الله تعالی عند نے فرمایا میں تیرے شریب الله کی پناہ مانگنا ہوں میں نے حضور سلی الله علیہ سے سنا کہ الله تعالی اس بندے و پسند کرتے ہیں جو کمنام فی اور تقی ہو۔ (میم)

دین اسلام میں نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے بغیر سرکے آ دمی زندہ نہیں روسکتا ای طرح بغیر نماز کے دین باتی نہیں رہتا۔ عالم اسلام کے مشہور مبلغ حضرت مولا نامحر عمر پالن پوری رحمہ اللہ کے صاحبز اوے مولا نامحہ بونس پالن پوری اپنے والد کے حالات میں ایک بور پین آ دی کے سوال اور حضرت کے جواب کو بول نقل کرتے ہیں

سوال: آج کے دور میں قرآن کریم کی بجائے کوئی ماڈرن کتاب ہونی چاہیے جوموجودہ دور کے مناسب حال ہو۔

جواب: حضرت والدصاحب في فرمايا: آپ كي عركتني ہے؟

اس نے کہا کہ میری عربی سمال ہے۔ مولانا نے فرمایا۔ بیآپ کی بحر پورجوائی کا زمانہ ہے اب آپ کا قد نہ بڑھے گا اور نہ گھٹے گا جس کی وجہ ہے آپ کے لباس کا سائز جواس وقت ہے ہی سائز موت تک رہے گا تو یہاں آپ بیزیں کہ سکتے کہ ایک سائز جواس وقت ہے ہی سائز موت تک رہے گا تو یہاں آپ بیزیں کہ سکتے کہ ایک سال یا دوسال والے بچے کا جو چھوٹا کر تہ آپ کی والدہ نے بنایا تھا بیان کی بھول چوک ہو بلکہ آپ سلیم کرتے ہیں کہ وہ بچپن کا زمانہ تھا۔ جوں جوں قد وقامت بڑھتی رہی لباس کا سائز بھی بڑھتا رہا۔ حتی کہ جوائی ہیں جسامت کا سائز موت تک رہے گا دعزت آ دم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انسانیت ہیں جو تبدیلی آئی اس کے مناسب احکام ویے گئے ای السلام کا زمانہ آیا تو انسانیت ہیں جو تبدیلی آئی اس کے مناسب احکام ویے گئے ای طرح آخریس خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ٹھیک انسانیت کی جوائی کا زمانہ تھا ۔ لبندا آپ کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا اور شریعت جمدی تا قیامت جاری رہے گا۔ اور شریعت جمدی تا قیامت جاری رہے۔ گا۔ اور شریعت جمدی تا قیامت جاری رہے۔

یورپین آدمی نے دوسرا سوال بیر کیا کہ جب نبیوں کا آنا باعث رحمت ہواور نبیوں کا سلسلہ بند ہونا باعث رحمت ہے اور نبیوں کا سلسلہ بند ہونا باعث زحمت ہے چرآ پ کا خاتم النبیان ہونا باعث فضیلت کیے ہوسکتے ہیں اور ہوسکتا ہے جب آپ کو خاتم النبیان تسلیم کیا جائے تو رحمة للعالمین کیے ہوسکتے ہیں اور اگر دحمة للعالمین ہوناتسلیم کیا جائے تو خاتم النبیین کہنا کیے جے؟

مولانانے جواب میں فرمایا بے شک جم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نبیوں کا سلسلہ بند ہوگیا گرآپ نے نبیوں والا کام بند نہیں کیا بلکہ تمام انبیاء یکیم السلام والا کام ایخ مخصوص طریقے کے ساتھ اس امت کے حوالے کر دیا تا کہ امت محمد بیتا قیامت تمام انبیاء یکیم السلام کے انوار و برکات اور ان کی رحمتیں حاصل کر سکے ۔جو تکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا امت بھی اس کی مکلف ہے بشر طیکہ وہ تھم آپ کیلئے خاص نہ کر دیا مجما ہو۔ البندایہ امت تمام انبیاء یکیم السلام کی چال چلے گی۔

حضور صلی الله علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام والاکام کیا اور اس کے ساتھ مخصوص کام بیر کیا کہ آپ نے اس کام کے داعی (دعوت دینے والے) تیار کئے جو آپ کی افتداء میں امت دین پڑمل کرنے کی اور دوسروں میں اعمال زندہ کرنے کی کوشش کرے کی اور اس امت کا تیسرامخصوص کام بیہ ہوگا کہ دین کی دعوت کیلئے داعی تیار کرے گی تا کہ پورے عالم میں تا قیامت دین زندہ اور تا بندہ رہے۔

حضرت اساعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کیلئے مبعوث ہوئے تو بیامت بھی اپنے گھرانہ میں دعوت دین کاعمل کر کے حمدی مہر کے ساتھ اساعیل علیہ السلام والانور حاصل کرے گی۔

ھود،نوح، صالح علیہم السلام اپنی قوموں میں مبعوث ہوئے تو بیامت بھی قوم میں محمدی مہرکے ساتھ دین کا کام کرکے ان انبیاء کیہم السلام کے انوار حاصل کرے گی۔ شعیب علیہ السلام تاجروں میں مبعوث ہوئے۔

توم سباکے تیرہ انبیاء کیہم السلام کسانوں اور جا گیرداروں میں مبحوث ہوئے۔ مویٰ علیہ السلام اہل حکومت میں مبحوث ہوئے الغرض دنیا کے تمام طبقات میں بیہ امت تا قیامت دین کی دعوت کاعمل کر کے محمدی مہر کے ساتھ سارے انبیاء کیہم السلام کے انوارات اور رحمتیں حاصل کرے گی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم انہین اور رحمۃ للعالمین ہونا شرف، رحمتوں اور برکتوں کا باعث خروا مت محدید کیلئے طروا تمیاز بھی ہوا ور باعث خروا عراز بھی ہوں دور میں محدی طریقہ ہی میں امن وامان ہے بشر طیکہ وعوت دین کا عمل نبوی طریقہ پر کیا جائے موجودہ دور کی پریٹانیاں اور شرور وفساد ماڈرن طریقوں کی بی ایجادات ہیں جو کہ امن وامان کوقائم رکھنے میں ناکام ہوچکا ہے۔ مولانا محد عمر پالن بوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ جوابات من کر بور بین آدی نے کہا کہ مجھے اپنی زعر کی میں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکالین آج ہو ہیں ہے کہا کہ مجھے اپنی زعر کی میں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکالین آج ہے کہا کہ مجھے اپنی زعر کی میں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکالیکن آج ہو ہیں ہے نے کہا کہ مجھے اپنی زعر کی میں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکالیکن آج ہو ہے کہا کہ جھے اپنی زعر کی میں کوئی بھی مطمئن ور پر مطمئن کر دیا اور میں آج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم انہین اور رحمۃ للعالمین تسلیم کرتا ہوں۔

الله تعالى في بمين الميخ محبوب صلى الله عليه وسلم كا امتى مونے كا جو شرف بخشا ہے بمين اس كى لاج ركھنے اور اس عظيم عهده كى ذمه دار يوں كو بھانے كى توفق سے نوازين آين ۔

# عشرہ مبشرہ کے نام

## دعاکے یانچ آ داب

۱- دونوں ہاتھ سینہ تک اٹھائے۔۲- دونوں ہاتھوں کے درمیان قدرے فاصلہ رکھا جائے۔ ۳- آہشہ آہشہ یعنی چیکے چیکے دعا کرے۔۴- قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرے۔ ۵- دعاہے پہلے اور بعد میں حمد وثنا واور درو دشریف پڑھے۔ (ح)

### بياردل كى علامات

انسان کو کیسے پیتہ جلے کہ اس کا دل بیار ہے؟ اس سلسلہ میں حافظ ابن قیمؓ نے سمجھ علامات بتائی ہیں۔

میملی علامت: جب انسان فانی چیزوں کو باتی چیزوں پرتر جے دینے گلے تو وہ تمجھ لے کہ میرا دل بیار ہے۔ مثلاً دنیا کا گھر اچھا لگنا ہے مگر آخرت کا گھر بنانے کی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں عزت مل جائے مگر آخرت کی عزت یا ذات کی سوچ ول میں نہیں۔ دنیا میں آسانیاں ملیں مگر آخرت کے عذاب کی برواہ نہیں۔

دوسری علامت: جب انسان رونا بند کردے تو وہ سجھ نے کردل سخت ہو چکا ہے۔ مجمع مجمی انسان کی آئیمیں روتی ہیں اور بھی بھی انسان کا دل روتا ہے۔دل کا رونا آئیموں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ بیضروری نہیں کہ آ تھے یانی کا لکانا ہی رونا کہلاتا ہے بلکہ اللہ کے کی بندےایے بھی ہوتے ہیں کہان کے دل رورے ہوتے ہیں کوان کی آ تکھوں سے یانی نہیں لكا مكران كاول سےرونا اللہ تعالی كے ہاں تبول ہوجاتا ہاوران كى توب كے لئے تبوليت كے دروازے کمل جاتے ہیں تو دل اور آ تکموں میں سے کوئی ندکوئی چیز ضرورروئے اور بعض کی تو دونوں چزیں رور بی ہوتی ہیں۔آئیسی بھی رور بی ہوتی ہیں اور دل بھی رور ہا ہوتا ہے۔ تنيسري علامت بحلوق ہے ملنے کی تو تمنا ہولیکن اسے اللہ رب العزت سے ملنا یا دہی نہو توسمجھ لے کہ بیمیرے دل کے لئے موت ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے وہ اداس مویتے ہیں اور انہیں انظار ہوتا ہے مرانہیں اللہ کی طاقات یا وہی نہیں ہوتی۔ چوتھی علامت: جب انسان کانفس الله رب العزت کی یا دیے تھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹنے سے خوش موتو وہ بھی دل کی موت کی بیجان ہے۔اللدی یاد سے تحبرانے کا مطلب سے ہے کہ جب انسان کا دل تبیح بڑھنے اور مراقبہ کرنے سے تھبرائے۔اس کے لئے مصلی پر

بینمنا بوجوموں ہوتا ہے۔ ایک موٹا سا اصول ہجولوکہ اگر بندے کا اللہ کے ساتھ بینمتا ہے ہوتو اس کامصلے پر بینمنا دیکھ لو۔ ذاکر شافل بندہ مصلے پرای طرح سکون کے ساتھ بینمتا ہے جس طرح بچے مال کی گود میں سکون کے ساتھ بینمتا ہے اور جس کے دل میں بچی ہوتی ہے اس کے لئے مصلے پر بینمنا مصیبت ہوتی ہے وہ سلام پھیر کر مسجد سے ہماگ کھڑے ہوتے ہیں۔ گئ توا سے ہوتے ہیں کہ مسجد میں آئے کے لئے ان کا دل آ مادہ بی نہیں ہوتا۔ (و)

نماز میں رکوع بجدہ المجھی طرح نہ کرنا نماز کی چوری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے سات برس کا ہوجائے تو اسے نماز کا تھم کروا در جب دس برس کا ہوجائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارد۔

جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں وہ عمر اور فجر کی نمازیں ہیں ان دونوں کے بعد مندرجہ ذیل دعا تھیں پڑھنامستحب ہے۔اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں سنتوں کے بعد پڑھے۔

اَسْتَغْفِرُ اللهُ الَّذِي لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوُمُ. تَبَنَ مُرتبه

ایک مرتبہ

ایک مرتبہ

ایک مرتبہ

ایک مرتبہ 🕟

ايَةَ الْكُرُسِئُ

قُلُ هُوَاللَّهُ ٱحَدَّ

قُلُ آعُوٰدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِّ النَّاسِ

مُسْبَحَانَ اللَّهِ ٣٣٣ مرتبَه ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٣٣ مرتبه ٱللهُ ٱكْبَرُ ٣٣ مرتبه

#### اس کے بعدا یک مرتبہ

لا الله إلا الله وَسُحِدَهُ لاشِوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ ووسات چزیں جونمازے پہلے ضروری ہیں۔

ا۔اقل بدن کا پاک ہونا۔۲۔دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا۔۳۔تیسرے جگہ کا پاک ہونا۔۲۔ چوتھے ستر کا چمپانا۔۵۔ پانچویں نماز کا دفت ہونا۔۲۔ چھٹے قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ کے ساتویں تیت کرنا۔

## حقوق العباد كى اہميت

تحكيم الامت حضرت تفانوي كے ايك مريد تھے جن كو آپ نے خلافت بھي عطا فر ما دی تھی اور ان کو بیعت اور تلقین کرنے کی اجازت وے دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سنر کر کے حضرت دالا کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ ان کا بچہمی تھا انہوں نے آ کرسلام كيااورملاقات كي اوريج كوبهي ملوايا كه حضرت بيميرا بجدب اس كے لئے وعافر ماديجئے۔ حضرت والانے بے کے لئے دعافر مائی اور پھرویے بی یوجدلیا کہاس بیے کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اس کی عمرا اسال ہے حضرت نے یو چھا کہ آ ب نے ریل گاڑی کاسفر کیا ہے تواس نے کا آ دھا بھٹ لیا تھایا بورا تکٹ لیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت آ وها مكث ليا تفا-حضرت نے فرمايا: كه آپ نے آ دها تكث كيے ليا جب كه باره سال سےزائد عمر کے بیچ کا تو بورا ککٹ لگتا ہے۔انہوں نے عرض کیا کہ قانون تو یہی ہے کہ باره سال کے بعد کلمٹ بورالیا جا ہے اور یہ بچہ اگر چہ ۱۳ سال کا ہے کین دیکھنے ہی ۱۲ سال کا كُنَّا بُ الله وجهت مِن نے آ دھا ككٹ كے ليا۔ معترت نے فرمایا: اناملہ وانا اليه راجعون. معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوتصوف اور طریقت کی ہواہمی نہیں گی۔ آپ کواہمی تک اس بات كااحساس اورادراك نبيس كه يج كوجوسفرة ب في كرايا كيرم مرايا - جب قانون بيب كما اسال سے ذاكد عمر كے يح كائلت بورالكا باور آب نے آ دھائك ليا تواس كا مطلب بیہ ہے کہ آب نے ریلوے کے آ دھے تکث کے پینے عصب کر لئے اور آپ نے چوری کرلی۔اور جوخص چوری اورغصب کرے ایسامخص تصوف اور طریقت میں کو کی مقام نہیں رکھسکتا۔ لہذا آج سے آپ کی خلافت اور اجازت بیعت واپس لی جاتی ہے۔ چنانچہ اس بات بران کی خلافت سلب فرمالی حالا تکه این اوراد ووظا کف بیس عبادات اور نوافل بیس ۔ تبجداوراشراق میں ان میں سے ہر چیز میں بالکل اینے طریقت بر کمل منے کیکن بیل طی کی کہ يج كاكك يورانبيس ليا صرف الفطى كى بناير خلافت سلب فرمالى . (و)

#### حفاظت خداوندي

صدیث شریف میں ہے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں اور جوکوئی براعمل کرے تو وہ نہائی کے حساب میں لکھا جا تا ہے نہ والدین کے بھر جب وہ بالغ ہوجا تا ہے و حساب اس کے لیے جاری ہوجا تا ہے اور دوفر شنے جواس کے ساتھ دہنے والے ہیں ان کوظم دے دیا جات کہ اس کی حمر کو پہنچا کیں، جب ھلسب اسمام میں چالیس سال کی عمر کو پہنچ جا تا ہے تو اللہ تعالی اس کو (تبین تم کی بھاریوں سے) محفوظ کر دیتے ہیں: جنون، جذام اور برص سے ۔ جب پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کو وی تیت ہے تو اللہ تعالی اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں، جب ساتھ سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ویش دیتے ہیں، جب ساتھ سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بہنچتا ہے تو سب آسان والے اس سے حبت کرنے لگتے ہیں اور جب اس سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تیکیوں کو لکھتے ہیں اور گنا ہوں کو معاف قرمادیتے ہیں۔ سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تیکیوں کو لکھتے ہیں اور گنا ہوں کو معاف قرمادیتے ہیں۔ سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تیکیوں کو لکھتے ہیں اور گنا ہوں کو معاف قرمادیتے ہیں۔

پھر جب نوے سال کی عمر ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی اس کے سب اسطے بی بی معاف فرما دیے ہیں۔ اور اس کو اپنے گھر والوں کے سمالے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت ترفی کو اللہ ور سے ہیں اور اس کا لقب "اَمِینُ اللہ" اور "آسِینُ اللہ فی اللہ فی اللہ وض " ( بعنی اللہ کا معتمد اور زمین میں اللہ کا قیدی ) ہوجاتا ہے۔ کوں کہ اس عمر میں بنج کرعمواً انسان کی قوت ختم ہوجاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر کر ارتا ہے اور جب انتہائی عمر کو بنج جاتا ہے، تو اس کے تمام وہ نیک عمل تامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو وہ اپنی صحت وقوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا اور اگر اس سے کوئی گناہ ہوجاتا ہے تو وہ لکھائیں جاتا۔ (تغیر ابن کیرج س) ( و)

نماز من چه چزی فرض بیں۔اوّل تجبیرتح یر کہنا۔دومرے قیام ( کھڑا ہونا) تیسرے قرائت ( یعنی قرآن مجید پڑھنا) چوتھے رکوع کرنا۔ پانچویں دونوں تجدے۔ چھٹے تعدہ اخیرہ لیمن نماز کے اخیر میں اُخیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ گر بجبیرتح یر شرط ہے دکن ہیں ہے۔

## گناہوں کی معافی

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مؤمن بندہ اور مؤمن عورت کی جان میں اس کی اولا داور مال میں آ ز مائش آتی رہتی ہے تی کہ وہ اسینے مولی سے جاملتا ہے اور اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قریب قریب رہوا درسید مے سید مے رہو۔ ہرنا گوار بات جو مسلمان کو پنچ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے جی کہ کوئی مصیبت جواس کو پنچ اور کا نتاجواس کو چھے۔

حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو بھی مصیبت کسی مسلمان کو پہنچ الله اس مصیبت کومسلمان کے لئے ممنا ہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ حتی کہ کانٹا بھی چھے جائے (متفق علیہ)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا و نیاش جوہی آز مائش وابتلاء کی بندے پرآتی ہو وہ کی گناہ کی وجہ سے آتی ہے اور الله بہت زیادہ کریم ہیں اور معاف فر مانے کے لحاظ سے بہت عظیم ہیں کہ اس گناہ کے بارے میں بندے سے قیامت میں سوال کریں (بعنی یہ مصیبت ان گناہوں کا کفارہ بن کی جواس سے نرز دہوئے) ای طرح حضرت براء بن عاز ب رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ پسل کر گرنا اور دگ کا پھڑ کنا کسی کنٹری وغیرہ سے خراش کا لگنایہ تمہار سے اعمال کی بناء پر ہے اور جواللہ معاف فر مادیے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کسی بھی مسلمان کوکا نا چھے جائے یا اس سے بری چیزاس کی وجہ سے ایک درجہ اس کا لکھ دیا جا تا ہا وراس کی ایک خطا معاف کردی جاتی ہے۔
رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا مؤمن مرواور مؤمن عورت مسلمان مرداور مسلمان عورت بیار ہوجائے تو الله تعالی اس کی خطا ہ کواس بیاری کی وجہ سے جماڑ دیتے ہیں اورا کیک روایت میں یوں آتا ہے کہ الله تعالی اس کی خطاؤں کو جماڑ دیتے ہیں۔ (ب)

## مثالی معاشرت کی جھلک

خفرت معاوید منی الله تعالی عند کے زمانے میں دوآ دمی آپس میں لڑ ۔ کر الله میں الله کی الله میں الله کا دانت ٹوٹ کی الله میں ایک کا دانت ٹوٹ کی الله میں ایک کا دانت ہوتا ہے ' لہذا قصاص تعالیٰ عند کے پاس لے گیا اور کہا کہ دانت کا بدلہ دانت ہوتا ہے ' لہذا قصاص دلوا ہے ۔ حضرت معاوید منی الله تعالیٰ عند نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جہیں جن ہے لیکن کیا فاکدہ ' تمہارا دانت تو ٹوٹ بی گیا' اس کا بھی تو ٹرین' اس کی بجائے تم دانت کی ویت لیا ورضی کے لئے گا کہ میں دانت بی تو ٹروں گا' حضرت معاوید منی الله تعالیٰ عند نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ خضرت معاوید منی الله تعالیٰ عند نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ خضرت معاوید منی الله تعالیٰ عند نے فرمایا کہ پرچلو' اس کا بھی دانت تو ٹرتے ہیں۔

راسے میں حضرت ابودردا ورضی اللہ عنہ بیٹے ہوئے سے بڑے درجے کے مشہور صحابی
ہیں انہوں نے کہا کہ بھی دیکھوائم قصاص تو لے رہے ہوگر ایک بات تو سنتے جاؤ میں نے
حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ کوئی خض کسی دوسرے و تکلیف پہنچائے
اور پھرجس کو تکلیف پینچی ہے وہ اس کو معاف کرد ہے تو اللہ تعالی اس کواس وقت معاف فرما کیں
گے جبکہ اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی لینی آخرت میں۔ تو ہی خص یا تو استے غصے
میں آیا تھا کہ پسیے لینے پر بھی رامنی نہیں تھا جب یہ بات سی تو کہا کہ: کیا آپ نے یہ بات
رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے بی ہے؟ حضرت ابودردا ورشی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں
میں تا ہے اور میرے ان کانوں نے سی ہے۔ وہ خص کہنے لگا کہ اگر حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات فرمائی ہے تو جاؤاس کو بغیرسی بیسے کے معاف کرتا ہوں 'چنانچے معاف کردیا۔ (ش)
یہ بات فرمائی ہے تو جاؤاس کو بغیرسی بیسے کے معاف کرتا ہوں 'چنانچے معاف کردیا۔ (ش)

واجبات نمازان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی چیز بھو لے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہوکر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے اور بھولے سے چھوٹ کے بعد سجدہ سہونہ کیا جائے یا قصد آکوئی چیز چھوڑ دی جائے تو نماز کا لوٹا نا واجب ہوتا ہے۔

#### معاملات درست رکھتے

نقد کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس
کتاب کو پڑھ کرلوگ عالم بنتے ہیں۔ اس کا نام ہے "حد این" اس کتاب میں طہارت سے
کے کرمیراث تک شریعت کے جتنے احکام ہیں، وہ سب اس کتاب میں جمع ہیں۔ اس کتاب
کی چارجے ہیں، پہلا حصہ عبادات سے متعلق ہے جس میں طہارت کے احکام، نماز کے
احکام، ذکو ق، روز ہے، اور ج کے احکام بیان کئے مجے ہیں۔ اور باتی تین جھے معاملات
یامعاشرت کے احکام سے متعلق ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دین کے احکام کا ایک
پوتھائی حصہ عبادات سے متعلق ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دین کے احکام کا ایک

پھراللہ تعالیٰ نے ان معاملات کا یہ مقام رکھا ہے کہ اگر انسان روپے پہیے کے معاملات میں طال وحرام کا، اور جائز ونا جائز کا اتبیاز ندر کھے تو عبادات پہی اس کا اثریہ واقع ہوتا ہے کہ چاہے وہ عبادات ادا ہو جا کیں لیکن ان کا اجر و تو اب اور ان کی قبولیت موقوف ہوجاتی ہے، دعا کیں قبول نہیں ہوتیں۔ ایک حدیث میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بوری عاجزی کا مظاہر و کررہے ہوتے ہیں اس حال میں کہ ان کے بال بھر سے ہوئے ہیں، گر گر اکر اور رو روکر پکارتے ہیں کہ یا اللہ امیر ایہ مقصد پورا کرد ہے بال بھر سے ہوئے ہیں، گر گر اگر اور رو سے ، الحاح و زادی کے ساتھ یہ دعا کیں کررہے ہوتے ہیں، لیکن کھانا ان کا حرام، بینا ان کا حرام، اور ان کا جم حرام آ یہ نی سے برورش پایا ہو، فانی یستجاب له حرام، لباس ان کا حرام، اور ان کا جم حرام آ یہ نی دعا قبول نہیں ہوتی۔ (س)

تین اوقات میں ہرنماز پڑھنی منع ہے،ا۔طلوع آفآب کے وقت ہے۔زوال آفآب کے وقت ہے۔ وقت ہے۔ وقت کے دن کی آخے دن کی عصر کی نماز روگئی ہوتو غروب کے وقت ہی پڑھ لے، کیونکہ قضا ہونے کے مقابلے میں مکروہ وقت میں پڑھ لیما ہی غنیمت ہے مگراس کی عادت بنالینا (کہ کام کاج میں لگار ہے اور جب مورج غروب ہور ہا ہواس وقت پڑھے) اچھا نہیں۔

## كلمه طيبه كى تاثير

حضوراقدس ملی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسانہیں ہے کہ دل سے حق سمجھ کراس کو پڑھے اور اس حال میں مرجائے مگر وہ جہنم پرحزام ہوجائے وہ کلمہ لا الدالا اللہ ہے ... (رواہ الحائم)

بہت ی روایات میں بیم منہمون وارد ہوا ہے اس حدیث سے اگر بیرمراد ہے کہ وہ مسلمان ہی اس وقت ہوا ہے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں کہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مناہ بالا تفاق معاف ہیں اور اگر بیمراو ہے کہ پہلے سے مسلمان تھا اور ا خلاص کے ساتھ اس کلمہ کو کہہ کر مرا ہے تب بھی کیا جید ہے کہ حق تعالی شانہ... اپنے لطف سے سارے ہی مگناہ معاف فرمادیں ... حق تعالی شانہ... کا تو خود ہی ارشاد ہے کہ شرک کے علاوہ سارے ہی گناہ ہیں کے معاف فرمادیں گناہ ہیں گے معاف فرمادیں گیں۔..

ملاً علی قاریؒ نے بعض علاء سے یہ بھی تقل کیا ہے کہ یہ حدیث اوراس شم کی احادیث اس کے اعتبار سے بیں جب تک دوسرے احکام نازل نہیں ہوئے تنے ... بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراداس کلہ کواس کے تن کی ادائیگی کے ساتھ کہنا ہے ... حضرت بعری وفیرہ حضرات کی بھی یہی دائے ہے ... امام بخاری کی تحقیق یہ ہے کہ ثدامت کے ساتھ اس کلہ کو کہا ہو کہ یہی حقیقت تو بہی ہے اور پھراس حال پر انقال ہوا ہو ... ملاعلی قاری کی تحقیق یہ ہوئی سے کہاس سے بمیشہ جہنم میں رہنے کی حرمت مراد ہے ... ان سب کے علاوہ ایک محلی ہوئی بات اور بھی ہے وہ یہ کہ کی چیز کا کوئی خاص اثر ہونا اس کے منائی نہیں کہ کسی عارض کی وجہ سے وہ اثر نہ کر سکے ... مقونیا کا اثر اسہال ہے لین اگر اس کے بعد کوئی سخت قابض چیز کھائی جائے تو یقینا سقونیا کا اثر نہ ہوگا لیکن اس کا مطلب یہیں کہاں دوا کا وہ اثر نہیں رہا بلکہ جائے تو یقینا سقونیا کا اثر نہ ہوگا لیکن اس کا مطلب یہیں کہاں دوا کا وہ اثر نہیں رہا بلکہ بات عارض کی وجہ سے اس محض پر اثر نہ ہوسکا... (ف)

#### دل کابگاڑنا آسان ہے

دل کابگاڑ نابڑا آسان ہے۔ کیھے جیسے کمر کے اندردوشندان ہوتے ہیں آگروہ کھے دہیں تو پھرسارے کمرے میں آگروہ کھے دہیں تو پھرسارے کمر کاروشندان کھلارہے تو دل کے کمرہ میں مٹی آئی گیا اور آج کل کے نوجوانوں کا توبیدوشندان بندی نہیں ہوتا۔

ایک خف سن بھریؒ کے پاس حاضر ہوا کہنے لگا محضرت! پیٹیس ہارے دل سو گئے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کیا کہ حضرت! آپ درس ویتے ہیں وعظ تھیجت کرتے ہیں لیکن دل پراٹرنہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ معالمہ ہے تو بید نہ کہو کہ دل سو گئے تم یوں کہو کہ دل مو گئے (مر گئے )۔ وہ بڑا جیران ہوا کہنے لگا محضرت! بیدل مرکبے گئے؟ حضرت نے فرمایا ویکھو جوانسان سویا ہوا ہوا ہے جبحوڑ ا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے اور جوج جھوڑ نے ہے ہمی نہ جاگے وہ سویا ہوا ہوا ہو ہوا ہوا ہوت ہوانسان اللہ کا کلام سنے نبی علیہ الصلو ق والسلام کا فرمان سنے اور پھردل اثر قبول نہ کرے بیدل کی موت کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہم اس دل کو فرمان سنے اور پھردل اثر قبول نہ کرے بیدل کی موت کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہم اس دل کو مران سنے اور پھردل اثر قبول نہ کرے بیدل کی موت کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہم اس دل کو مران سنے اور پھر دوانی اعتبار سے زندہ کر لیس۔ جب بیدل سنور جائے پھراس میں اللہ مرنے سے پہلے پہلے روحانی اعتبار سے زندہ کر لیس۔ جب بیدل سنور جائے پھراس میں اللہ مرانے سے پہلے پہلے دوحانی اعتبار سے زندہ کر لیس۔ جب بیدل سنور جائے پھراس میں اللہ مرانے سے پہلے پہلے دوحانی اعتبار سے زندہ کر لیس۔ جب بیدل سنور جائے پھراس میں اللہ مران سنا در تو بھر جاتی ہے۔ پھراس کی کیفیت ہی پھراور ہوتی ہے۔

دل گلستان تعاتو ہر شے سے جیکتی تھی بہار یہ بیاباں جب ہوا عالم بیاباں ہو کمیا .

سیاللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے ان کا دل اللہ کی محبت ہے ہمرا ہوا ہوتا ہے۔ پھراللہ کے محبت ہے ہمرا ہوا ہوتا ہے۔ پھراللہ کے سواکس اور کی جانب دھیان ہی نہیں جاتا ، پھر بندہ کا دل قیمتی بن جاتا ہے۔ اس دل کو سنوار نے کے لئے مشائخ با قاعدہ ذکر بتاتے ہیں۔ ہم ان کو با قاعد گی ہے کریں تا کہ دل اللہ رب العزت کی محبت ہے لبرین ہوں پھر ہمیں را توں کو اٹھنے ہیں مزہ آئے گا' پھر ہمیں را توں کو اٹھنے ہیں مزہ آئے گا' پھر ہمیں را توں کو اٹھنے ہیں مزہ آئے گا' پھر ہمیں را توں کو اٹھنے ہیں مزہ آئے گا' پھر ہمیں را توں کو اٹھنے ہیں مزہ آئے گئر یوں کی ضرورت نہیں پڑے گئر ہوں کی بلکہ بستر ہی اچھال دے گا۔

قطب الارشاد حفرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان میں الل دل کے واقعات سناتے تو فرماتے کہ اِن لوگوں کا دل بنا ہوا تھا۔ اے اللہ ہمارے دل کوجمی سنوار دیجئے۔ (مس)

### عقل کی بعمت

عقل کی تعت اللہ جارک و تعالی کی ایک عظیم المت ہے۔ خدا نخواستہ یہ تعت ندر ہے تو انسان جانوروں سے برتر ہوجائے وراغور کریں اللہ جارک و تعالی نے اس میں کتنی وسعت رکھی ہے کہ انسان علوم کا ایک بہت ہی وسیع خزانداس میں جمع کر لیتا ہے۔ ونیا بحر کی مختلف چیزوں کے عکس اور صور تیں اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ بھی مقتل و دائش تو ہے جس پر آج و نیا والوں کو ناز ہے ہرایک اپنی عقل پر ناز کرتا ہے کہ "میری عقل میری سمجھ ہے کہ تی ہے۔"

ایک اندازے کے مطابق ایک انسان کے دماغ میں اربوں خلئے ہوتے ہیں جو چیزوں کواپنے اندر محفوظ کرتے رہے ہیں۔ ذراغور کیجئے کہ کس طرح اللہ جارک و تعالی نے چیو فی سے دماغ میں اتنی وسعت رکھ دی کہ دماغ کی ریلیس رات دن چلنے کے باوجو دختم نہیں ہوتیں 'پر اللہ تعالی نے اس دماغ کو ہڑیوں کوایک معنبوط خول میں بند کر دیا اور اس کے اور پر بال اگا کر مزید حقاظت کی تر تیب قائم کر دی۔

پراگر عقل ندر ہے قو سارے اعطاء ہوتے ہوئے ہی انسان کے لئے باکار ہیں۔ ہی سوچا ہے کہ اگر ہمارے پاس عقل ندہوتی تو لوگ ہیں پاگل کہتے یا عقل کم ہوتی تو لوگ ہیں ہے وقوف کہتے ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتا عظیم احسان ہے جس نے ہمیں عقل ہیں ہوتی علی ہیں عقل ہی کہتے عطا فرما دی۔ جس کے ذریعے ہم فاکدے والی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں اور انتقسان وہ چیزوں سے فی جاتے ہیں اور اس عقل ہی کی وجہ کوئی حافظ بنا ہے کوئی مافظ بنا ہے کوئی الحدیث کوئی الجمیشر کوئی سیاستدان اور پروفیمر خرض یہ عالم بنا ہے کوئی شخ الحدیث کوئی ڈاکٹر اور کوئی انجیئر کوئی سیاستدان اور پروفیمر خرض یہ دنیا کے قتلف عظیم منصب اگر انسان کو حاصل ہوتے ہیں تو ای عقل ہی کی وجہ سے۔ اگر عقل نہ رہے تو ہمیں اپنے ہی رشتہ دار اور چا ہے والے پاگل خانے میں داخل کروا کیں۔ پرسوچیں اور بار بارسوچیں وہ عظیم حسن ذات جس نے صرف ہمیں ہی تہیں بلکہ کروا کیں۔ پرسوچیں اور بار بارسوچیں وہ عظیم حسن ذات جس نے صرف ہمیں ہی تہیں بلکہ ہمارے ہوئی بچل کوئی جھیم الحسان کیا۔ (ص)

### ڈاڑھی رکھنے کا آسان وظیفہ

کیم الامت مجددالملت حضرت مولانا اشرف علی تھا توی رحمة الله علیہ نے ڈاڑھی رکھنے

کے بارہ میں ایک آسان طریقہ بیان فرمایا ہے وہ یہ جب آپ ڈاڑھی منڈا کیں تو رات کو

سوتے وقت بیدعا کریں کہ 'یا اللہ مجھ سے خت گناہ سرز د ہوا ہے میں نادم ہوں' مجھے ڈاڑھی

رکھنے کی توفق عطا فرما کیں'' پھرا گلے دن ڈاڑھی منڈا کیں تو رات کوای گناہ کا اعتراف اور

توفق کی دعا کریں اس طرح چند دنوں میں اللہ تعالیٰ ڈاڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمادیں گے۔

توفق کی دعا کریں اس طرح چند دنوں میں اللہ تعالیٰ ڈاڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمادیں گے۔

ڈاڑھی سنت ہے اور سنت سے اجتناب دراصل صحت سے اجتناب ہے۔ ڈاڑھی کے

فوائد دی اس شرعی لحاظ ہومن الفتس ہیں

برلن یو نیورٹی کے ڈاکٹر مورنے شیو بلیڈ اورصابن پر برسوں تجربات کے بعد جونہا مج اخذ کئے ہیں۔ان کو ماہنامہ صحت ( دیلی ) نے سچھ یوں بیان کئے ہیں۔

شیوے جتنازیا دہ نقسان جلدکو پہنچا ہے شاید جسم کے کسی اور صےکو پہنچا ہو۔ دراصل شیوکانشر جلدکو سلسل رکڑ تار بہتا ہے اور جرآ دی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ چہرے پرایک بھی بال موجود نہ ہوتا کہ چہرے کے حسن اور کھار میں کمی واقع نہ ہو۔ اب بار بارا کی جیز استر بال موجود نہ ہوتا کہ چہرے کے حسن اور کھار میں کمی واقع نہ ہو۔ اب بار بارا کی جیز استر بالم لیڈ سے جلد کو چھیلا جاتا ہے جس سے چہرے کی جلد حساس (Sensitive) ہوجاتی ہے اور طرح طرح کے امراض کو تبول اور حصول کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے۔

کنداسترایا بلیڈ چہرے بر پھیرنے میں زیادہ طاقت استعال کرتا پڑتی ہے۔جسسے جلد مجروح ہوجاتی ہے بیزخم آتھوں سے نظر نہیں آتے لیکن ان کی جلن کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ جب جلد برکوئی خراش آجائے تو جراثیم کودا ملے کا راستہل جاتا ہے۔اس طرح ڈاڑھی مونڈنے والاطرح طرح کے امراض میں جتلا ہوجاتا ہے۔(ص)

نماز اوابین: بنقل مغرب کے فرض اور سنت پڑھنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جو خصے جاتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جو خص ان نفلوں کو اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے بتو اس کو بارہ سال کی نفلوں کے برابر تو اب ملے کا اس نماز کی کم سے کم چھاور ذیادہ سے زیادہ ہیں رکعتیں ہیں۔

### این ذمه دار بول کااحساس سیجیح

تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ ہے کسی نے بزید کے تعلق دریافت کیا کہ اس پرلعنت کرنا جائز ہے یانہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ اس فخص کیلئے جائز ہے جسے یقین ہوکہ وہ بزید سے بہتر ہوکر مرے گا۔ سائل نے کہا یہ مرنے سے پہلے کیسے ہوسکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا: بس چر مرنے کے بعد جائز ہوگا۔

حضرت مولانا مفتی محد فیق صاحب دمهانست کس نے پوچھا۔ یزید کی مغفرت ہوگی انہیں؟ آپ نے جواب دیا:۔ یزیدسے پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرو۔

دوسروں کواپے حقوق کی اوائیگی کی طرف متوجہ کرنایا ان سے اپنے جائز حقوق کے مطالبات منوانا بلاشبہ درست ہے اور ہرایک کواس کاحق حاصل ہے کین اس سے زیادہ اہم بات بیہ ہے کہ مطالبہ کرنے والاخوداس پر نظر دوڑ ائے کہ کیاوہ اپنے ذمہ کے حقوق وواجبات مجمی اواکر رہا ہے؟ وہ معاشرے کے بگاڑ کا محصہ بن کر بگاڑ کی فریاد کر رہا ہے یا عضوصالے بن کرفساد کی طرف متوجہ کر رہا ہے؟

قرآن کا تعلیم توریہ ہے۔ مومنوا تم اسے آپ واورائے کھروالوں کوآم سے بچاؤ۔ اس کا حاصل یمی ہے کہ اصلاح کی فکراورا صلاح کا آغاز خودسے کرنا جاہئے۔

مغرب کی د نیوی ترقی کا ایک رازید بھی ہے کہ انہوں نے اسلامی تعلیم کے گئ زریں معاشرتی اصولوں کو اپنالیا۔ جب تک ہم اپنے اندر انفرادی اور ملی ذمہ داریوں کا احساس اجا گرنہیں کریں گے۔ ذاتی خواہشات کوقو می مفادات پر قربان نہیں کریں گے۔ ملک وملت سے حقوق ما تکنے اور وصول کرنے کے ساتھ انہیں ان کے حقوق وینے کی سعی نہیں کریں گے۔ دوسروں کی اصلاح کے نعروں کے ساتھ اپنی اصلاح 'اپنی کوتا ہیوں کی در تھی کی گلرنہیں کریں گے۔ دوسروں کی اصلاح کے نعروں کے ساتھ اپنی اصلاح 'اپنی کوتا ہیوں کی در تھی کی گلرنہیں کریں گے۔ اس وقت تک ہمارا معاشرہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہم قوموں کی دوڑتی ہوئی زندگی میں بحثیت ملک وملت کوئی بلندمقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ان احساسات کے ساتھ پوری قوم کی تربیت ہوگی قو آگے بڑھے کی راہیں کھلیں گی۔ (ح)

## اُمت میں جوڑ پیدا کر نیوالے اعمال امت میں اتحاد کیلئے اصول

ایک حدیث میں ہے کہ جس فض سے اس کا ہمائی معذرت کرنے وہ اسکوتبول نہ کرے وہ حوض کور پرمیرے پاس نہ آنے پائیگا۔ (ابن ماجہ) غیر مالی حقوق مثلاً کی فض نے کسی کوتاحق ستایا کوئی تا مناسب بات زبان سے کہددی کسی کی دل فنٹی ہوگئ تو ایسا فخض اگر معذرت کر لے فلطی کی معافی ما تھے لے تو اسکومعاف کر دینا بڑے اجرکا ذریعہ ہے۔ مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فض کسی پریشان حال کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہتر (۲۳) مرتبہ مغفرت کھے گا جن میں سے ایک مغفرت تو اس کے تمام کا موں کی اصلاح کے لیے کائی ہے اور باتی بہتر ۲ کے مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات (کی بلندی کا ذریعہ بن جا کیں گی۔ (بیمق)

حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پراکھا ہوا
دیکھا کہ خیرات کا تواب دی حصہ بلتا ہے اور قرض دینے کا تواب افعارہ حصہ بلتا ہے۔ (بہتی زیور)
فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب تک قرض اداکرنے کے وعدے کا وقت نہ
آیا ہواس وقت تک اگر کسی غریب کومہلت دے تو ہر روز اتنا تواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ
خیرات دیدیا اور جب اس کا وقت آجائے مجرمہلت دے تو ہر روز ایبا تواب ملتا ہے جیسے
استے روپیہ سے دوگار و پیروز مرہ خیرات کردیا۔ (بہتی زیور)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جس جوان في سي بور هفض كى اس كى بردها بيد كريم الله على الله تعالى الله تعال

ایک اور صدیث میں ہے جو ہمارے چھوٹوں پررخمنیں کرتا اور بروں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے ( یعنی ہمارے گروہ میں شامل نہیں )۔ (ح)

#### انتاع سنت كاعجيب واقعه

حفرت مذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فاتح ایران، جب ایران میں کسری پر حملہ کیا گیا تواس نے قدا کرات کے لئے آپ کواپنے در بار میں بلایا، آپ وہاں تشریف لے گئے .... جب وہاں پنچ تو تواشع کے طور پر پہلے ان کے سامنے کھانا لاکر دکھا گیا، چنا نچہ آپ نے کھانا شروع کیا، کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے ایک توالہ یچ کر گیا ..... حضوراقد س ملی اللہ علیہ دسلم کی تعلیم ہے کہ اگر اوالہ یچ کر جائے تواس کو ضائع نہ کرو وہ اللہ کا رزق سے وہ میں پرکت رکھی ہے، اس لئے ہے، اور یہ معلوم ہیں کہ اللہ تعالی نے رزق کے کو نے جمع میں پرکت رکھی ہے، اس لئے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اس کو اشالو، اگر اس کے اوپر پھوٹی لگ گی ہے تو اسکو صاف کر لو، اور پھر کھالو .... چنا نچہ جب نوالہ ینچ گرا تو حضرت مذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ صدیث یاد آگی اور آپ نے اس نوالے کواٹھانے کے لئے ینچ ہاتھ بڑھایا، آپ کے برا بر ایک صاحب بیٹھے تھانہوں نے آپ کو کہنی مار کراشارہ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو .... یتو دنیا کی سیرطافت کسری کا دربار ہے، اگرتم اس دربار میں زمین پرگرا ہوانوالہ اٹھا کر کھاؤ کے تو ان لوگوں کے ذہنوں میں تہاری و تھت نہیں رہے گی اور یہ جھیں کے کہ یہ بڑے عربی دیں۔ اس کے کہ یہ بڑے عربی دور۔ ... کوگ کے گوگ ہیں، اس کئے یہ نوالہ اٹھا کر کھانے کا موقع نہیں ہے، آئ اس کے کہ یہ بڑے عربی دور۔ ... دور کے گوگ ہیں، اس کئے یہ نوالہ اٹھا کر کھانے کا موقع نہیں ہے کہ یہ بڑے عدید یہ دور۔ ...

جواب میں حضرت حذیقہ بن میان رضی اللہ عند نے کیا بجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ:

اُلْکُورک مُنْ اُلَّهُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَو لَا فِي الْحُمْقَى؟

کیا میں ان اجتوں کی وجہ ہے سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟

چاہے بیا چھا مجمیس ، یا براسمجمیس ،عزت کریں ، یا ذات کریں ، یا فداق اڑا کیں الیکن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا .... (ع)

صدیث میں ہے کہ رات کے قیام (تہجر) کولازم کرلو،اس لئے کہ بیان (نیک) لوگوں کاطریقہ ہے جوتم سے پہلے گزر بچکے،اس نماز کے پڑھنے سے بندہ اپنے پروردگارے قریب موجا تاہے بینمازگناموں سے روکنے والی اور گناموں کومٹانے والی ہے (تریزی)

### ربيع الاول كيمتعلق معمولات نبوي

فضائل.... میمهیندچا راعتبارے بزرگ ہے۔

ا۔اس کی نویں یا بار ہویں تاریخ کو ہمارے پاک نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نورے بیرعالم منور ہوا یعنی آپ پیدا ہوئے....

ا۔ ای ماہ میں ہمارے پاک نئی پراللہ کی جانب سے وحی (سورہَ اِفْرَ اَ) نازل ہوئی اور آپ منصب ختم نبوت بر فائز ہوئے...۔

سا۔ اس ماہ میں ہجرت جیسی عبادت آنخضرت نے ادا فرمائی جومسلمانوں کی ترقی اور غلبہ و حکومت کا سبب بن ....

سے ای ماہ کی بارحویں تاریخ کوآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیائے فانی کو چھوڑ کرر فیق اعلیٰ سے جالے ۔...

اس ماہ میں نہ کوئی تھم خداوندی ہے اور نہ آنخضرت سے کوئی مل منقول ہے نہ آپ کے بعد آپ کے عاش زار صحابہ رضی اللہ منہ سے کوئی مل ثابت ہے .... حالانکہ محابہ کوجتنی محبت آخراس ماہ میں کوئی مل سخسن آخضرت سے تھی آئی و نیا میں نہ کسی کوتھی نہ کسی کو ہو سکتی ہے .... آگر اس ماہ میں کوئی مل سخسن ہو سکتی تو محابہ ضرور کرتے .... اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ولادت کے ساتھو آپ کی وفات بھی جومقدراورواقع فر مائی تو اس کارازیہ تھا کہ آگر اس ماہ میں آپ کی ولادت کا خیال کر کے لوگ خوثی منانا جا ہیں جیسے پہلے کے بعض پیغیبروں کے ساتھ کیا تو فورا آپ کی وفات کا تم بھی یاد آجائے جوائی ماہ میں ہوئی ....اورا گر لوگ اس ماہ میں آپ کی وفات کا لحاظ کر کے تم منانا جا ہیں تو فورا آپ کی وفات کا میں اورا گر لوگ اس ماہ میں آپ کی وفات کا لحاظ کر کے تم منانا جا ہیں تو فورا آپ کی وفات کا میں مولی ....اورا گر لوگ اس ماہ میں آپ کی وفات کا لحاظ کر کے تم منانا جا ہیں تو فورا آپ کی وفات کی مسرت بھی یاد آجائے ....

ای طرح مسلمان اپی طرف سے اس ماہ میں نہ عید مقرر کریں نہم کیونکہ عید کا مقرر کرنا دین اور صرف پنج برکا کام ہے ....

کاش!مسلمان بھائی ہجرت رسول کی یادگار میں خود بھی ایپے اپنے موجودہ خلاف شرع اعمال سے اعمال رسول کی طرف ہجرت کریں .... کیونکہ بقول رسول ہے بھی ہجرت ہے پھرغلبہاور حکومت ان کوبھی ملے ....(ع) حضورصلى الله عليه وسلم كي معاشرت

قرآن بل ہے "و عاشِر و مُن بالمَعُو و فِ الْحَرْجہ .... این بیوبوں کے ساتھ انجی گرران اور نباہ کرو... اگرتم کوان کی بچھ بات تا کوار بھی گررے و ممکن ہے کہ جس بات کوتم پہنڈ نبیل کرتے ... اللہ تعالی اس کے اندر بہت ی خوبیاں اور بھلا ئیاں بھی بنادے ... (نباء) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس سرد نے اپنی فی فی کی بی خلتی پرمبر کیا ... اللہ اس کوا تنا اجردے گا... و منا حضرت ایوب کوان کے امتحان پردیا تھا ... اورجس عورت نے اس کوا تنا اجردے گا... (دین اطم) اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اس کوآ سید فی فی کاسالو اب دے گا... (دین اطم) حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم این گھر کے بچھ کام (بیبوں کے ہاتھ بنانے کے لئے) خود بھی کرلیا کرتے ... جماڑ و دے لیتے ، بکری کا دودھ و و و لیتے ...

فرمایا: ...تم میں سے بہتر وہ ہے جس کاسلوک اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ اچھا ہواور میں تم سب سے زیادہ بہترسلوک اپنی بیبیوں کے ساتھ کرتا ہوں .... (تریری)

فرمایا:...الله کنزدیک قیامت کونسب سے کر افخض وہ ہے کہ اس نے خلوت میں بی بی سے پھو کہا یا ہوں نے پھو کہا .... پھر شخص عورت کا راز ظاہر کرتا پھر ۔...(سلم)
فرمایا:.... جب کسی کوکوئی اجنبی عورت انچی معلوم ہوتو اسے فررا اپنی ہوی کے پاس جانا (اوراس نے فراغت کرنا) چاہئے کونکہ عورت ہوتے میں دونوں ہرا ہر ہیں ....(داری)
فرمایا:... جب ہوی کے پاس جائو تو لہاس پہنے رہو ... جانور کی طرح نظے نہ وجاؤ .... (جن انوائد)
اگرایک بار کے بعد پھرارادہ ہواتو درمیان میں میں ایا کم سے کم وضوضر ورفر مالیت .... (سز اسعاد ته)
حضور سردیوں میں میں کو کم کی کہائی سائی اور بھی ان سے کہائی سی (جن انوائد)
حضور سردیوں میں میں لیڈ ماکر گرم ہونے کیلئے لی بی کے پاس لحاف میں لیٹ رہتے النوائد)
حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم اپنی ہیں ہونے کیلئے لی بی کے پاس لحاف میں پاس ہیں ہے ، ساتھ کھاتے ،
ان کوچھوتے ، بوسہ لینے ، اختلاط کی با تیں بھی کر لینے محرصر سے نفر ماتے .... (تن النوائد)
فرمایا:.... بی بی بی کوکوئی ہے دردی سے نہ مارے .... شاید شب میں پھراس کے پاس جانا
فرمایا:.... بی بی بی کوکوئی ہے دردی سے نہ مارے .... شاید شب میں پھراس کے پاس جانا

رہیج الا وّل کے اہم تاریخی واقعات

|                   | <del>,</del>     |                                       |        |
|-------------------|------------------|---------------------------------------|--------|
| مطابق             | ر بيج الا ذل     | واقعات وحادثات                        | نبرثكر |
| ۱۲ بر ل ۱۷۵۰      | ٩-اعام الغيل     | ولادت بإسعادت حضرت سيد الانبيا وصلى   | 1      |
|                   |                  | الله عليه وسلم                        |        |
| يمايريل اعده      | ١٧- اعام الغيل   | حضانت ورضاعت بذمه حضرت عليمه معدية    | ۲      |
| ۹ فروری ۱۱۰ و     | ۹-اعام الغيل     | آ فآب رسالت كاطلوع وبشارت وي          | ۳      |
| سائتبر۲۲۲ء        | کم اھ            | غارتورے مدینه منوره کی طرف روانگی     | ٠,     |
| ۲۰ تتبر۲۲۴ و      | ۸ ام             | قباه می آنخضرت کی تشریف آوری          | ۵      |
| ۲۰ تمبر۱۲۲ و      | ۸ او             | تاسيس مبحد قباء                       | 4      |
| ۲۲۳ تبر۲۲۷ و      | ۱۲ ام            | ملى نماز جعدو يبلاخطيه جمعة السيارك   | 4      |
| ۱۲۳ تمبر۲۲۴ و     | ۱۲ ام            | مدينة منوره ميل حضور كالمدروسعود      | ٨      |
| ۲۲۳ تمبر۲۲۳ و     | 19 اھ            | مبر نبوی کی تاسیس                     | 4      |
| اكؤياء٧٠          | اھ               | اذان کی ہا قاعدہ ابتداء               | l+     |
| ستمير ۲۲۵ و       | ۳                | غزوه نی نغیر                          | 11     |
| متمبر ۲۲۵ ء       | الماط            | حرمت ثراب كاقطعى تتم                  | Ir     |
| <u>جوائي ۲۲۸,</u> | ر ربيع الاول عدم | تبليني مكاتيب نبوى كاآغاز             | 194    |
| ع جون ۱۳۲۰        | ۱۲–۱۱م           | حیات اقدس کے آخری کھات                | 10     |
| ے جون ۱۳۲۰        | ۱۱–۱۱م           | غلا فت حضرت الوبكر صديق رمنى الله عنه | 10     |
|                   |                  |                                       |        |

|                     | <u></u>         | 777 05005                              |      |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------|------|
| ار بل ۱۳۵۰ و        | ارا∉            | فتح ومثن                               | ΙΉ   |
| ارچوسور             | ۸ارم            | وفات معاذبن جبل رضى الله عنه           | 14   |
| فروری ۱۲۰۰م         | ør.             | وفات ام المونين حضرت زينب بنت جش       | 1A   |
| اکویرا۵۲.           | ۳۱ه             | وفات حضرت الوسفيان رضى اللدعنه         | 19   |
| اگست۲۵۲ء            | ۳۹ .            | وفات معزت سلمان فارى رمنى الله عنه     | ۲۰   |
| جولا کی ۱۲۲ء        | ا الاص          | ملح حضرت حسن وحضرت معاويد منى الدعنهما | ri   |
| اريل١٢٩٠            | ۱-۱۳۵           | وفات حعزت حسن ابن على رمنى الله عنها   | rr   |
| ارجاعه              | ر بيج الأول ا ه | وفات معزرت سعيدين زيدر منى الله عنه    | ۲۳   |
| اكؤير ١٨٢ء          | ₽¥٣             | وقات يزيد بن معاويه رمنى الشعنه        | FIF  |
| <u>בעול</u> שיירי.  | ۳۷۵             | وفات حضرت ابوسعيد خدري رمنى الله عنه   | · 13 |
| مئ ۲۹۷ء             | ۸۷م             | وفات قامنی شریخ                        | 77   |
| ابر مل ۱۰ که        | ۸۲              | شهرواسط کی تغییر                       | 1/2  |
| تومیر۵۱۵ء           | 42 و            | وفات قامني مدينه معنرت طلحه زهري       | M    |
| الحست ۲۱ ام         | ساءاه           | وفات معترت عطاوين بيار                 | 79   |
| <u>جولائي ۲۷</u> 24 | ۸۰ام            | جنگ موقان                              | ۳.   |
| ارج۲۳۷،             | ΔIIA            | وفأت حضرت مروبن شعيب المهمى            | m    |
| اگست۳۵۳ء            | ع۳ام            | جن تصبين                               | 977  |
| جولا كى 202،        | ۱۳۰             | وفات معفرت سلمه بن دينار "             | ۳۳   |
| اكؤيمالم            | ۲۲اه            | تغيرم بحدالحرام كممعظمه                | ۳۳   |
| اگست۱۹م             | ۵۲۰۲-۱۵         | وفات حعرت امام ابوداؤ دطياليّ .        | 10   |
|                     |                 |                                        |      |

| 190   | ۲             | الله و د الله الأول من الله المرود المرود المرود المرود والمرود والمرو |                                                         |  |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|       | جولائي ۵۵۸،   | ₽Y61−1Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٦ وفات حضرت امام احمد بن صبل                           |  |
|       | دنمبر ۲۸۵م    | øry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سر وفات امام حسن عسكري الم                              |  |
| -     | وتمبر ۱۰۳۷ء   | ۹۲۹ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۸ وفات امام قرطبیٌ                                     |  |
| 十     | دنمبر• ٤٠ او  | سلاياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۹ وقات خطیب بغدادی صاحب الباریخ                        |  |
| -     | تومرا2٠١ء     | או-יור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۰ وفات حضرت شيخ على جوري ت                             |  |
| -     | ارچ1•9۵م      | رئي الأول ١٨٨هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الم المامغزاني وحمد الله في مدومه نظاميه سيم استعفى ديا |  |
| -     | اكؤير٣٢٠,     | ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۲ وفات قطب بختیار کا کی رحمه الله                      |  |
|       | مارچ۱۲۹۱ء     | ₽14+51tm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۳ وفات حضرت علاوالدين صاير كليري رحمه الله             |  |
|       | فروری ۱۳۲۵ه   | €470°1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مهم وفات حضرت نظام الدين اولياء دبل                     |  |
| t     | منگ۱۵۳۲ء      | ا ۱۰۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۵ وفات شخ عبدالحق محدث د بلوى رممهالله                 |  |
|       | اگست+ ڪاءِ    | ۱۱۱۲ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢٦ وفات زيب النساء دختر عالمكير رحمه الله               |  |
| \<br> | ستبر۲۲ کاء    | aller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سيهم وفات مفرت شاه ولى الله محدث د بلوى رحمه الله       |  |
|       | وتمير۱۸۵۲ء    | 9 ۱۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۸ وفات مؤمن د بلوی                                     |  |
| ţ     | تومیر ۱۸۸۱ و  | ما ١٣٠١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۹۷ وفات علامه عبدالحي فرنگي محلي رحمه الله              |  |
| ţ     | جولا کی ۱۹۳۰ء | 9 اسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۰ وفات قاضى سليمان منصور بورى رحمه الله                |  |
| ļ     | فروری۱۹۴۵ء    | ۵۲۳۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۱ آزادی لبنان                                          |  |
| Ì     | ۲۱ تومر۱۹۵۳ء  | יין ייין איין איין איין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۲ وفات علامه سيد سليمان ندوي رحمه الله                 |  |
|       | اگست ۱۹۲۰ء    | ه۱۳۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۳ آزادی تا تجیر یا                                     |  |
|       | اگست ۱۹۲۰ء    | ۰۱۳۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۴ وفات اميرشريعت سيدعطاء اللبشاه بخاري                 |  |
|       | ااگست۱۹۲۲ء    | שודאריוף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۵ وفات مولانا عبدالقادررائے بوری                       |  |
|       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |  |

#### ذكراللد

الله تعالی کا ذکر مجی الی لذیذ اور آسان عبادت بے کداسے انسان معمولی ی توجہ سے ہروقت انجام دے سکتا ہے اور اس کے فضائل اور فوا کد بے شار ہیں۔ الله تعالی نے قرآن کر کریم میں جا بجا اپنا ذکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مثلا ارشاد ہے:۔

کریم میں جا بجا اپنا ذکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مثلا ارشاد ہے:۔

یکی گالکی نین اکمئو الڈکر کو الله کے فرکا کیٹ فرکا۔

''اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا کثرت ہے ذکر کرو''۔

ظاہرہے کہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں وہ بندوں کے ذکر سے بنیاز ہے کہ لیکن اس میں بندوں کا فائدہ ہے کہ ذکر کی کثر ت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مغبوط ہوتا ہے اور انسان کی روح کوغذا ملتی ہے جس سے اس میں بالیدگی اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس روحانی قوت کے منتج میں انسان کیلئے فنس اور شیطان کا مقابلہ آسان ہوجا تا ہے اور گرنا ہوں سے نہیے میں مجی سہولت ہوتی ہے اور ہر ذکر کے ساتھ تا میا گال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلاجا تا ہے۔

ایک معادب نے رسول کریم ملی الله علیه وسلم سے سوال کیا کہ الله تغالی کے فزد کی سب سے افغنل اور قیا مت کے دن سب سے بلندر تبه عبادت کون ی ہے؟ آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا که "الله تعالی کا ذکر " (جامع الاصول)

ایک محانی نے ایک مرتبہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ' یا رسول اللہ!

نیکوں کی قسمیں تو بہت ہیں اور ہیں ان سب کوانجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ لہذا
مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جے ہیں گرہ ہے با ندھ لوں اور زیادہ با تھی نہ بتا ہے گا کیونکہ میں
محول جاؤں گا'۔ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا:۔

''تہماری زبان اللہ تعالی کے ذکر سے تر رہا کرے'۔ (جامع تر فری)
حضرت ابدوی اشعری منی اللہ عندوایت کرتے ہیں کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے رہا کے حضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

" دوجس کمریس الندکاذ کرکیا جائے اورجس کھریس الندکا ذکرند کیا جائے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سے (بینی ذکر والا کھرزندہ ہے اور بغیر ذکر کا کھر مردہ) ( بخاری وسلم ) ( الف) بيارىرى

یا وضی کی عیادت (بیار پری) بڑے اجروثواب کاعمل ہے اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ہرمسلمان کے ذہبے دوسرے مسلمان کے جوحقوق بیان فرمائے ہیں ان میں بیار پری بھی داخل ہے بعض فقہا و نے اسے واجب تک کہا ہے لیکن سیحے بیہ ہے کہ وہ سنت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ 'جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیار پری کرنے جاتا ہے تو وہ مسلمل جنت کے باغ میں رہتا ہے'۔ (میج مسلم)

آ تخفرت صلى الله عليه وسلم في بيارى عما دت كرونت سات مرتبديد عارد صفى تلقين فرمائى . أَمُنَالُ اللّهَ الْعَظِيْمَ وَبُ الْعَرْضِ الْعَظِيْمِ أَن يُشْفِيكَ

وہ اللہ جوخود عظیم ہے اور عظیم عرش کا مالک ہے میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ علیہ سے مطافر مائے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس محض کی موت کا دفت ہی اند جا کہ واس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی شفاعطافر مادیتے ہیں۔ (ابوداؤد)

کین بیات بھیشہ یادر کھنی چاہئے کہ اسلام ہیں جتی فضیلت بیار پری کی بیان کی گئی ہے۔ اس
سے زیادہ تاکیدا آل بات کی گئے ہے کہ اسلام ہیں جتی کو ذرا بھی تکلیف نہ پنچے جس میادت
سے بیار یا تارداروں کو زحمت اٹھائی پڑے اس سے تو اب کے بجائے گناہ کا شدید خطرہ ہے۔
چنا نچہا گرمریفن کے لئے کسی محفی سے ملا قات معز ہوئو آ ایسے ہیں ملا قات پر اصرار
کرنا بالکل نا جائز ہے۔ ایسے ہیں باہر ہی باہر سے حال معلوم کر کے آ جائے اور دعا کرنے
سے میادت کی فضیلت حاصل ہوجاتی ہے۔ مریف کو جتانے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔
اگر مریفن کا دل خوش کرنا مقصود ہوتو تیارداروں سے کہ دیا جائے کہ وہ کسی مناسب وقت پر
مریفن کواطلاع کردیں کہ فلال مخفس آ پ کی میادت کیلئے آ یا تعااور آ پ کیلئے وعا کرتا ہے۔
مریفن کواطلاع کردیں کہ فلال مخفس آ پ کی میاوت کیلئے آ یا تعااور آ پ کیلئے وعا کرتا ہے۔
میادت کے لئے مناسب وقت کا انتخاب بھی نہایت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں
عیادت کو جانا ورست نہیں ہے جب مریفن کے آ رام یا دیگر معمولات میں خلل آ کے 'لہذا

#### مدقه خيرات

صدقہ خیرات کے فضائل عاصل کرنے کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ زیادہ رو پیدی خرج کیا جائے۔ بلکہ جرفض اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر کے بیفنیلت عاصل کرسکتا ہے۔ اگر کمی فضل کے پاس ایک ہی رو پید ہواوروہ اس میں سے ایک پید کسی نیک کام میں خرج کردے تو اللہ تعالی کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک لا کھ روپ کا مالک ایک بڑادرہ ہے صدقہ کرے۔ اللہ تعالی کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک لاکھ روپ کا مالک ایک بڑادرہ ہے صدقہ کرے۔ اللہ تعالی کے یہاں اصل قدرہ قیمت اضلاص کی ہے۔

لہذا جن لوگوں کی مالی حالت کمزور ہو وہ مجی اپنے آپ کومد نے کے فضائل سے محروم نہ جھیں بلکہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کم سے کم خرج کر کے بھی اس سعادت میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے مال کی ذکوۃ نکال کر بالکل بے فکر ہوجاتے ہیں اور ذکوۃ کے علاوہ ایک پیر بھی خرج کرنے کے دوادار نہیں ہوتے بلکہ تمام بھلائی کے معمارف ذکوۃ تی سے یورے کرنے کی فکر میں دیتے ہیں۔ ایسا کرنا مناسب نہیں۔

بزرگان دین کا بیمعول رہا ہے کہ وہ اپنی آ مدنی کا پکھ فیصد حصہ خرات کے لئے مخصوص کرلیا کرتے تھے اور جب بھی کوئی آ مدنی آ تی اس کا اتنا حصدا لگ کرے ایک تھیلی یا لفا فے جس رکھتے تھے بعض بزرگ بیسوال حصہ یا دسوال حصد نکال کرا لگ رکھ لیتے تھے۔ برخض اپنے مالی حالات کے بیش نظرا گرا یک خصوص حصداس کام کے لئے الگ کرلیا کرے تو اجر وثو اب حاصل کرنے کا بیسلسلسستقل قائم ہوجا تا ہے۔ مروری نہیں کہ برخض پانچوال یا دسوال حصد بی خصوص کرے اپنے حالات کے مطابق بھتنا کم سے کم حصہ بھی مقرر کر سے ان شاء اللہ خیر بی خیر ہے۔ صدقہ خیرات جس اصل نیت تو اللہ تعالی کی خوشنودی کی رکھی جائے۔ ایک اللہ تعالی کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بید ہا ہے کہ صدقہ خیرات کا معمول رکھنے چاہئے۔ لیکن اللہ تعالی کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بید ہا ہے کہ صدقہ خیرات کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بید ہا ہے کہ صدقہ خیرات کا معاملہ کے دیتا ہے۔ حدیث بیس ہے کہ محدقے سے مال میس کی والوں کو اللہ تعالی دنیا میں میں بہت بھودیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ محدقے سے مال میس کی درق میں بھی برکت عطافر ماتے ہیں۔ (الف)

#### صلدحي

رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو' صلہ رحی'' کہا جاتا ہے اور' صلہ رحی' اللہ تعالیٰ کو بہت بہند ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت تو اب عطافر ماتے ہیں۔

صلد حی کا مطلب بہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے ان کے دکھ سکھیں شامل رہے۔ان کو سی مدد کی ضرورت ہوتو جائز طور پر ان کی مدد کرے۔ لیکن 'ملدحی' کے بارے میں چند باتیں ہمیشہ یا در کمنی جاہئیں۔

''ملد دحی'' کا مطلب سے ہرگز نہیں ہے کہ رشتہ داروں کی خاطر یا ان کی مروت میں گنا ہوں کا ارتکاب کیا جائے۔لہذا جب کوئی رشتہ دار کسی نا جائز کام کو کیے تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر دینا ضروری ہے۔

چونکہ'' مسلمرحی' خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہونی چاہے۔ اس لئے دوسری طرف سے اس کے بدلے کا انتظار بھی نہ کرنا چاہیے۔ اورا گردوسری طرف سے اس کا اچھا جواب نہ سلے تب بھی'' صلہ رحی'' کو چھوڑ نانہیں چاہیے' اور در حقیقت بہی بات اس کی علامت ہے کہ'' مسلمرحی'' اللہ کے لئے ہور بی ہے یا تحض دکھا وے اور نام ونمود کے لئے۔ علامت ہے کہ'' مسلمرحی' اللہ کے لئے ہور بی ہے یا تحض دکھا وے اور نام ونمود کے لئے۔ جب رشتہ داروں کی طرف سے اچھا معالمہ نہ ہور ہا ہواس وقت استے ساتھ حسن

جب رشتہ داروں کی طرف سے اچھا معالمہ نہ ہورہا ہوائ وقت النے ساتھ سن سلوک کرنا در حقیقت د صلہ حی 'کا کمال ہے۔ اورائ پر بے حداجر وثواب کے وعدے ہیں۔ حضرت ابو ہر بر فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے آئے خضرت سلی اللہ علیہ وہ کم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے کچھ رشتہ دار ہیں' ہیں ان سے صلہ رحی کرتا ہوں محر وہ میری حق تلفی کرتے ہیں۔ میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اوروہ جھے سے براسلوک کرتے ہیں ہیں ان سے بردباری کا معالمہ کرتا ہوں اوروہ جھے سے جھڑ ہے ہیں۔ آ ب نے فرمایا کہ

"أكرواقع البائية موياتم أنيس كرم راكه كلارب مؤاور الله تعالى كى طرف سے تم ارساتھ بميشدا كي مددگارر بكائ (مجسلم)

یعنی وہ اپنے عمل سے دوز خ خریدرہ ہیں اور تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاسکیں کے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف تمہاری مدوموگی۔ (الف)

### راستے سے نکلیف دہ چیز کودور کر دینا

اگر راستے میں کوئی گندگی پڑی ہوئیا کوئی الیی چیز ہوجس سے گزرنے والوں کو تکلیف ویجنے کا اندیشہ ہو۔ مثلاً کوئی کا نتا کوئی رکاوٹ کوئی ایبا چھلکا جس سے پیسل کر گلیف ویجنے کا اندیشہ ہو۔ مثلاً کوئی کا نتا ہوئی نیکی کا کام ہے۔ گرنے کا خطرہ ہو۔ اس کوراستے سے ہٹا ویتا ہوئی نیکی کا کام ہے۔

نے راستہ چلتے ہوئے ایک کانٹے دارشاخ زمین پر پڑی ہوئی دیکھی اورلوگوں کو تکلیف سے بچانے کی خاطراسے راستے سے ہٹاویا تو اللہ تعالی نے اس کے اس مل کو تبول فرما کراس کی مغفرت فرمادی ایک اور روایت میں ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے

ایسے خص کو جنت میں جلتے پھرتے دیکھا۔ (میح مسلم)

ان احادیث سے واضح ہے کہ گزرگاہوں کو صاف تھرار کھنے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی اسلام بیس کتنی اہمیت ہے کہ ایک کانے دارشاخ کوراستے سے ہٹا دینے پر جوایک چھوٹا سائمل نظر آتا ہے اسنے اجر داتو اب کا وعدہ کیا گیا ہے اور جب تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی ترخیب دی گئی ہے تو راستے کو گندگی سے آلودہ کرنا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو کتنا پڑا گناہ ہوگا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ گزرنے والوں کے لئے تکلیف کا سامان پیدا کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی سواری (کار موٹر سائیکل وغیرہ) کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا جا علی جس سے دوسری سواریوں کا راستہ بند ہوجائے یا ان کو چلئے میں دشواری کا سامنا ہویا اس طرح جس سے دوسروں کو کئی بھی اعتبار سے تکلیف ہوئی سامی ہیں تیں اس طرح گناہ ہیں اور ان سے پر ہیز کرنا اتنابی ضروری ہے جتنا دوسرے کی گناہ بیرہ سے باتا ہو کہا ہیں اللہ تعالی افسوس ہے کہ آج کل ان باتوں کو گناہ بی نہیں سمجھا جاتا اور اجھے خاصے بظا ہر ویدار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قتم کے گنا ہوں میں بے کہا جتال رہے ہیں اللہ تعالی دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قتم کے گنا ہوں میں بے کہا جتال رہتے ہیں اللہ تعالی دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قتم کے گنا ہوں میں بے کہا بے جیں اللہ تعالی دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قتم کے گنا ہوں میں بے کہا بہتلار ہے ہیں اللہ تعالی دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قتم کے گنا ہوں میں بے کہا با جتال رہے ہیں اللہ تعالی دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قتم کے گنا ہوں میں بے کہا با جتال رہے ہیں اللہ تعالی دیندار اور پڑھے کیے لیکھوں کی سے کہا با جتال رہے ہیں اللہ تعالی دیندار اور پڑھے کا میں اس خوالے کیا ہوں میں بے کہا با جتال رہے ہیں اللہ تعالی کے ہوں اس کی کا میں ہوں میں ہوں جا با جتال رہے ہیں اللہ تعالی کو بیا ہوں میں ہوں کی کو کا میں اس کی کیا ہوں میں ہوں کی ہوں کی کو کی اس کی کیا ہوں میں ہوں جا با جتال رہے ہیں اللہ تعالی کے ہوں کی کو کیا ہوں میں ہوں کیا ہوں کی کی کو کیا ہوں کی کو کی کو کی کو کو کیا ہوں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا ہوں کی کو کی کو کیا ہوں کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی

ہم سب کودین کی سیجھ اوراس پڑمل کی تو نیق عطا فر مائیں۔آ مین \_(الف)

جمعه کے دن عسل اور خوشبولگانا

جمعہ کے دن عسل کرنے کی بھی حدیث میں بڑی نصیات آئی ہے۔ عسل کرتے وقت بین بین سے کہ کے دن میں بڑی نصیات آئی ہے۔ عسل کرتے وقت بین نیت رکھنی چاہئے کہ بیٹسل جمعہ کی وجہ سے کیا جارہا ہے۔ نیز عسل کے بعد خوشبولگا تا بھی سنت ہے اور انتہاع سنت کی نیت سے اس پر بھی تو اب ماتا ہے۔ حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:۔

جوفض جمعہ کے دن عسل کرے اوراگر اسکے پاس خوشبو ہوتو خوشبولگائے اور اچھے
کپڑے پہنے۔ پھر گھر سے نکل کرمسجد میں آئے وہاں جتنی چاہے رکعتیں پڑھے اور کسی کو
تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر خاموش رہے یہاں تک کہ نماز پوری ہوجائے تو اسکاریمل اس جمعہ
سے اسکے جمعے تک (صغیرہ گنا ہوں کا) کفارہ ہوجا تا ہے۔ (ترفیب بحالہ مندامہ)

#### تكاح كالمسنون مهينه

شوال کے مہینہ میں نکاح کرنامسنون ہے اور برکت والا ہے۔
نکاح کی جگہ: مسجد میں نکاح کرنامسنون ہے۔

اعلان: نکاح کا اعلان (مشہور) کرناسنت ہے۔اعلان کے لئے دف بھی ہجا سکتے ہیں۔دف ایسا با جاہے جوایک طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے جس کودھپر ابھی کہتے ہیں۔

# حَسُبُنَااللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيُلُ

تمام امور میں اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا اور اللہ تعالی کے کاموں پر راضی رہنا اس سے اچھا گمان رکھنا ،مصیبت شلنے کا انتظار کرنا ، بیسب چیزیں ایمان کا بہترین پھل ہیں اور ایمانی صفات میں سے ہیں۔

جب ابراہیم علیہ السلام کوآ محسین ڈالا کیا تو انہوں نے فرمایا: تحسُهُ اللّهُ وَ فِعُمَ الْوَ کِیْلُ: تو اللّه تعالیٰ نے آمس کوگزار بنا دیا۔ حضور صلی الله علیہ وآله وسلم اور آپ کے معابد رضی الله عنہم کو جب قریش نے وحمکی دی تو انہوں نے کہا "تحسُبُ اللّهُ وَ فِعُمَ الْوَ کِیْلُ " تو الله تعالیٰ نے ابی مددول مرت کے ساتھ انہیں کا میاب فرمایا۔

اکیلاانسان پردیس کرسکا اورمعیبت کاسامنامی اسیے نیس کرسکا کیونکہ اللہ تعالی فی دونصرت کے بغیر معمائب ومشکلات کا سامنانہیں کرسکا۔اللہ تعالیٰ پراعتا داورسب کاموں کواس کے سپردکرنے کے سواکوئی چارہ میں کہیں کیونکہ بندہ ضعیف ہے۔ای لئے قرآن کریم میں اہل ایمان کواللہ تعالیٰ پراعتا داور توکل کا تھم دیا میں ہے کہاں کے بغیر نجات اور مشکلات سے چھٹکار ممکن نہیں۔اس لئے توکل کا تھم دیا میں ہے کہاں کے بغیر نجات اور مشکلات سے چھٹکار ممکن نہیں۔اس لئے ایسے تھممیر حالات میں آپ بھی ہی کہیں "نے شائلہ و بغتم الو کیٹل "۔

مال کی کی ہو، ذریعہ معاش نہ ہو، اس کی قلت اور رہزن کا خوف ہوتو زبان سے یہی پاروکہ سے شبئا اللّٰهُ وَ بِعُمَ الْوَ کِیْلُ" (میم)

الله تعالیٰ بی ویں مے ) اور علاج کرتارہے۔

تسلی دینا: بیار کے پاس جا کراس کوتسلی دیناسنت ہے۔ مثلاً اس سے یوں کہنا کہ ان شاءاللہ تم جلد محت مند ہوجاؤ کے۔اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔غرض کمی تم کمی ڈرانے والی بات نہ کرے۔ سمی تنم کی مجمی ڈرانے والی بات نہ کرے۔ علاج کرتا: بیاری میں دواوعلاج کرناسنت ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے (کہ شفا

## اللدتعالى كانعتون كوسوييء

اللہ تعالیٰ کی تعتوں کو سوچے اور شکر اوا سیجے اور یہ یعین رکھنے کہ آپ رات دن اللہ ک تعتوں میں ہیں اور وہ موسلا دھار ہارش کی طرح آپ پر ہرس رہی ہیں۔ ہرانسان پراللہ تعالیٰ کی اس قدر نعتیں ہیں کہ اگر ان کا شار کرنا چاہیں تو ہم عاجز آ جا کیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نعتیں شار میں نہ آ کی کی طرف قرآن کر یم بندہ کو متوجہ شار میں نہ آ کی کی طرف قرآن کر یم بندہ کو متوجہ کرتا ہے۔ زندگی کی نعمت ، عافیت کی نعمت ، آگھ ، کان ، دل و د ماغ ، ہاتھ پاؤں جسے اعتماء میں سے ہر ہر عضو مستقل نعمت ہے۔ ای طرح خور دونوش کی بے شار نعتیں ہیں جو انسان لاکھوں روپوں کے عوض بھی ان میں سے کی نعمت سے محروم ہونا پند نہ کرے گا۔ ان لاکھوں اربوں روپول کے عوض بھی ان میں سے کی نعمت سے محروم ہونا پند نہ کرے گا۔ ان لاکھوں اربوں روپول کے عوض بھی ان میں سے کی نعمت سے محروم ہونا پند نہ کرے گا۔ ان لاکھوں اربوں روپول کے عوض بھی ان میں سے کی نعمت سے محروم ہونا پند نہ کرے گا۔ ان لاکھوں اربوں روپول کے عوض بھی ان میں ہوئے آپ نے کہمی ان فوتوں کا سوچا ؟ کیا آپ نے کہمی ان فوتوں کے ملنے پر بحدہ شکر اوا کیا ؟ لاہذا نعتوں کو سوچے اور شکر کی عادت ڈالے۔ ان کا محدول کے۔

مائنسدانوں کا کہناہے کہ ایک انسان کے بدن میں تیں کروڑ پرزے ہیں۔جو ہرغریب امیرآ دی کے پاس اامہینے چوہیں محضے رہتے ہیں۔اس لحاظ ہے جمیس زیادہ شکرادا کرنا جاہے۔
ہرانسان دن دات (لعنی چوہیں محضوں) میں چوہیں ہزار مرجبہ سانس لیتا ہے۔
مائنس کے مطابق ایک انسان کے دماغ میں کئی ارب ضلع ہوتے ہیں اور پورے بدن میں ۵۰ کھرب ضلع ہوتے ہیں۔ایک انسان کا دماغ دیں ہزار کم پیوٹروں ہے بھی نیادہ طاقت ور ہے اور اپنے اندر مختلف میں کی چیزیں جمع رکھنے کی مملاحیت رکھتا ہے۔(میم)
نیادہ طاقت ور ہے اور اپنے اندر مختلف میں کی چیزیں جمع رکھنے کی مملاحیت رکھتا ہے۔(میم)

جن رشنهٔ دارول سے پردہ فرض ہے (۱) پچازاد(۲) بھوپھی زاد(۳) خالہ زاد(۴) دیور(۵) جیٹھ(۲) نندو کی (۷) بہنو کی (۸) بھو بچا(۹) خالو(۱۰) شوہر کا بھتیجا(۱۱) شوہر کا بھانجا (۱۲) شوہر کا پچا(۱۳) شوہر کا ماموں (۱۳) شوہر کا بھو بچا(۵۱) شوہر کا خالو۔

# وقت كى اہميت

ا مام شافعی رحمداللہ کا ارشاد ہے کہ ایک مدت تک میں صوفیا کرام کے پاس رہا اُن کی محبت سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ وقت تکوار کی مانند ہے آپ اس کو (عمل کے ذریعہ) کاشنے ورندوہ آپ کو (حسرتوں میں مشغول کرکے ) کاٹ ڈالےگا۔

امیرالموشین حفرت عربن عبدالعزیز رحماللد کاارشاد ہے" دن دات کی گردش آپ کی عربی ہو آپ علی میں پھرکیوں ست بین "ان سے ایک مرتبہ کی نے کہا کہ بیکام کل تک مؤخر کردیجئے۔ آپ نے فرمایا میں ایک دن کا کام بھٹل کرتا ہوں آج کا کام اگر کل پر چھوڑ دوں تو دو دن کا کام ایک دن میں کیے کروں گا۔ شل مشہور ہے وقت پر ایک ٹا نکا سوٹا کوں سے بچالیتا ہے۔ مشہورتا بعی عامر بن عبدالقیس کے بارے میں منقول ہے کہان موٹا کوں سے بچالیتا ہے۔ مشہورتا بعی عامر بن عبدالقیس کے بارے میں منقول ہے کہان سے ایک مرتبہ کی نے کوئی بات کہتا چائی (ظاہر ہے کہ با مقعد بات ہوگی) تو فرمانے گلے "سوایک مرتبہ کی اور شروک دو تو تم سے بات کرنے کیلئے وقت نکال لوں" (لیمین جو وقت گذر جائیگا اُس کو واپس نہیں لایا جاسکا لہذا وقت کو بے مقعد کاموں اور باتوں میں ضائع نہیں کہتا چاہے کہ جائی مدیث شریف میں آتا ہے۔ دو تو تیں ایک بات ہے کہ انسان فضول مشاغل ترک کر دے۔ دو سری حدیث میں آتا ہے۔ دو تو تیں ایس ہیں کہ جن انسان فضول مشاغل ترک کر دے۔ دو سری حدیث میں آتا ہے۔ دو تو تیں ایس ہیں کہ جن انسان فضول مشاغل ترک کر دے۔ دو سری حدیث میں آتا ہے۔ دو تیں ایس ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں ایک محت اور دو سری فراغت۔

وقت بردا کرانفقدرسر ماید نندگی ہے اگر وقت پر کام کرنے کی عادت بڑگی اوراس پر مداومت حاصل کرلی تو پھر وقت تنہارا خادم بن جائے گا۔

زعرگی میں تنظیم الاوقات بردی چیز ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بردے لوگ گزرے ہیں۔ ان کی زندگی کے حالات اُٹھا کر دیکھوتو کہی پتہ چلنا ہے کہ ان کی زندگی میں نظام الاوقات کی بری اہمیت رہی ہے۔

ونت زندگی کا براسر مایہ ہے اس لیے اس کی بری قدر کرنی چاہیے۔اس کے لیے ضروری ہے کہ مج وشام تک کی زندگی میں جس قدر مشاغل ہیں ان کے لیے نظام الاوقات مرتب کیاجائے تا کہ ہرکام مناسب وفت پرآسانی ہے ہوجائے۔(میم)

## آ بیت الکرسی کے فضائل وخواص

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا : کہ جو مخص ہر فرض نماز کے بعد آبیۃ انکری پڑھا
کر ہے تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں سوائے موت کے کوئی چیز مانع نہیں لیعنی موت کے بعد وہ فوراً جنت کے آباد دراحت وآرام کا مشاہدہ کرنے گئے گا۔ (نبائی)
حدیث انس رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آبیۃ الکری چوتھائی قرآن ہے (رواہ احمد)
حدیث میں ہے کہ جب بستر پر جاؤتو آبیۃ الکری پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے

حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مسلسل تنہارے ساتھ رہے گا اور شیطان میں تک تنہارے پاس نہیں آئے گا۔ نیز اس کی تلاوت تیری اور تیری اولا دکی حفاظت کا ذریعہ بنے گی نیز تیرے اور آس باس کے مکانوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ (مکلوۃ)

حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فخف صبح کو مسورة فاتحه، آیة الکو مسی اور سورة المؤمن کی پہلی تین آیات پڑھ لے وہ شام تک ناپندیدہ اور تکلیف دہ امور سے محفوظ رہے گا اور جوشام کو پڑھ لیا کرے وہ شام تک محفوظ رہے گا۔ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس مال یا اولا و پر آیة الکری کو پڑھ کر دم کردو کے یا کھے کر (مال میں) رکھ دو کے یا بچہ کے گلے میں ڈال دو کے شیطان اس مال واولا و کے قریب بھی نہ آئے گا۔ (حسن صین)

جمعہ کے دوز بعد نماز عصر خلوت ہیں سر بار پڑھنے سے قلب ہیں بجیب کیفیت بیدا ہوگ۔
اس حالت ہیں جو دُعاء کر ہے بول ہو آیت الکری ۔ اور جو خص اس کو تین سوتیرہ بار پڑھے خیر بیشار
اس کو حاصل ہو ۔ اگر وقت مقابلہ دشمن کے ۱۳۱۳ بار پڑھے تو غلبہ حاصل ہو ۔ جو خص آیت الکری
کو ہر نماز کے بعد اور ضبح وشام اور گھر ہیں جانے کے وقت اور دات کو لیٹنے وقت پڑھا کر ہے تو فقیر
سے غنی ہوجائے اور بے گمان رزق طے ۔ چوری سے مامون رہے ۔ رزق بڑھے بھی فاقہ نہ ہو۔
اور جہال پڑھے وہاں چورنہ جائے ۔ (انمول موتی) (و)

#### ساتھیوں کےساتھ نرمی کا برتاؤ

حضورا کرم ملی الله علیه وسلم جب مجمی کہیں کوئی انشکر روانہ فر ماتے تو اس انشکر کے امیر کو تاکید سے میہ ہدایت فر ماتے تھے کہ اپنے ماتخوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ، ان کوتھی میں جتلانہ کرنا۔ ان کو بشارت اور خوشخبری ویتے رہنا۔

ای طرح جب کسی کوکسی علاقه یا قوم کا گورز اور این بنا کر بیجیج تو ان کو ہدایت فرمادیے کرقوم کے ساتھ عدل وانصاف اور جمدردی کا معاملہ کرنا ، اوران کے ساتھ زمی کا معاملہ کرنا ، انہیں تکی اور تخق میں جتلانہ کرنا ان کو دنیا و آخرت میں کامیا بی کی بشارت دینا اور آخرت میں کامیا بی کی بشارت دینا اور آخرت کی رغبت ولاتے رہنا اوران میں نفرت نہ پھیلانا۔ اوران کے درمیان موافقت اور انتحاد پیدا کرانا وراختلاف نہ پھیلانا۔ حدیث شریف کے الفاظ کا ترجمہ ملاحظ فرمائے۔

حضرت ابو برده ابن ابی موی رضی الله تعالی عند فرماتے بیں کہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم فرمای معند و بین جبل رضی الله تعالی عند اور ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند کو بیمن روانه فرمایا ، اور روائل کے وفت بیہ ہدایت فرمائی کہتم دونوں نرمی اور آسانی کا معاملہ کرتے رہنا اور لوگوں کو دنیا و آخرت کی کامیا بی کی بثارت دیتے رہنا ، اور لوگوں کو دنیا و آخرت کی کامیا بی کی بثارت دیتے رہنا ، اور لوگوں میں تفرید بیدا کرنا کہ جس سے لوگ فرار کا راستہ افتیار کریں اور آپس میں محبت وشفقت کا معاملہ کرتے رہنا اور اختلاف و بھوٹ کی یا تیں نہ کرنا۔ (بناری شریف)

امام غزالی رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ کلام میں نرمی اختیار سیجئے ، کیونکہ الفاظ کی پنسب لہجہ کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔

میچ مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی اے اللہ جو میری امت کا والی ہوا گروہ امت پر تختی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ تختی کا معاملہ کرنا اور اگر وہ نری کرے تو تو بھی اس کے ساتھ خری کا معاملہ کرنا۔ اس لئے ہر جگہ ذمہ دار ایٹ ماتھ زی کا معاملہ کرنا۔ اس لئے ہر جگہ ذمہ دار این ماتھ زی کا معاملہ کریں۔ (و)

### مغفرت كاببانه

الله تعالیٰ کی رحمت کس طرح بندوں کواپی آغوش میں لے لیتی ہے اس بارہ میں بیدا قعہ پڑھئے عارف بالله حضرت ڈاکٹر محمر عبدائحی صاحب قدس الله سرو نے بار ہا بیدوا قعہ ذکر فر مایا:
کہا کیک بزرگ ہتے جو بہت بڑے عالم فاصل محدث اور مفسر ہتے۔ ساری عمر درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں گزری اور علوم کے دریا بہا دیئے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے ان کود یکھا تو ان سے یو جھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟

فرمایا کہاللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھ پراپنافضل فرمایالیکن معاملہ بڑا بجیب ہواوہ بی<sub>د</sub>کہ ہارے ذہن میں بیتھا کہ ہم نے الحمد للدزندگی میں دین کی بری خدمت کی ہے درس و تدریس کی خدمت انجام دی وعظ اورتقریرین کیس تالیفات اورتصنیفات کیس وین کی تبلیغ کی ٔ حساب و کتاب کے وقت ان خدمات کا ذکر سامنے آئے گا اور ان خدمات کے نتیجے میں الله تعالی اینانصل وکرم فرمائیس محلیکن مواید که جب الله تعالی کے سامنے پیشی موئی تو الله تعالی نے فرمایا کہ ہم تہمیں بخشے ہیں لیکن معلوم بھی ہے کہ س وجہ سے بخش رہے ہیں؟ ذہن میں بیآیا کہ ہم نے دین کی جوخد مات انجام دی تھیں ان کی بدولت اللہ تعالی نے بخش دیا ہے۔ الله تعالى نے فرمایا كنبيں \_ ہم تهميں ايك اور وجد سے بخشے ميں وہ بدكرايك دن تم مجمع لكهرب تغاس زمان مين كارى كقلم موت تعاسقكم كوروشنائي من وبوكر بحركها جاتا تفاتم نے لکھنے کیلئے اپنا قلم روشنائی میں ڈبویا۔اس وقت ایک کسی اس قلم بربیٹھ کی اوروہ کسی قلم کی سیابی چوسے لگی تم اس مھی کود مکھ کر بچھ در کیلئے رک سے اور بیسو جا کہ بیکھی بیاس ہے اس کوروشنائی بی لینے دو میں بعد میں لکھاوں گا۔تم نے بداس وقت قلم کوروکا تھا وہ خاصة ميرى محبت اورمیری مخلوق کی محبت میں اخلاص کیساتھ روکا تھا۔اس وقت تمہار ہے دل میں کوئی اور جذبیس تھا۔جاو اس عمل کے بدیے میں آج ہم نے تمہاری معفرت کردی۔(ش)

نتیموں اور کمز وروں کے حقوق : (۱)ان کی مانی مدد کرنا (۲)ان کے سوال کورد نہ کرنا۔(۳)ان کا کام خود کردینا (۴)ان کی دلجو ئی اور تسلی کرنا۔

عيادت كااتهم ادب

حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه جوبهت اوينج درج كصوفياء ميس سے ہیں محدث بھی ہیں فقید بھی ہیں اللہ تعالی نے ان کو بہت سے کمالات عطافر مائے تھے ایک مرتبه بارمو مك اب چونكدالله تعالى نے بہت او نجامقام عطافر مايا تھااس كے آپ سے محبت كرنے والے لوگ بھى بہت تھے۔اس لئے بيارى كے دوران عيادت كرنے والول کا تانتا بندها ہوا تھا۔لوگ آ رہے ہیں اور خریت ہوجھ کروایس جارہے ہیں لیکن ایک صاحب ایسے آئے جوو ہیں جم کر بیٹھ مکئے اور واپس جانے کا نام بی نہیں لیتے تھے حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه كي خواجش ميمني كه بيرصاحب واليس جاكيس توجس اييخ منروري كام بلاتكلف انجام دول اوركمر والول كواسينه ياس بلاؤل مكروه صاحب توادهرا دهر كى باتنى كرنے ميں كے رہے جب بہت در كر ركى اورو الحض جانے كانام بى نبيس لے رہا تو آخر حصرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه في الشخص سے فرمايا كه بعالي بيد باري تو ا بی جگھی گرعیا دت کرنے والوں نے الگ ہریشان کردکھا ہے۔ ندمناسب وقت و کیھتے میں اور نہ آرام کا خیال کرتے ہیں اور عیادت کے لئے آجاتے ہیں اس مخف نے جواب میں کہا کہ حضرت: مانعیا ان عمیادت کرنے والوں کی وجہ سے آب کو تکلیف ہورہی ہے اگر آب اجازت دیں تو میں درواز ہے کو بند کر دوں تا کہ آئندہ کوئی عیادت کرنے کے لئے نہ آئے۔وہ اللہ کا بندہ پر بھی ہیں سمجھا کہ میری وجہ سے حضرت والاکو تکلیف مور ہی ہے آخر كارحضرت عبدالله بن ميارك رحمة الله عليه في اس من فرمايا كه بان ا دروازه بندتو كردومكر ہاہر جا کر بند کر دو۔بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہان کو بیاحساس بی نہیں ہوتا کہ ہم تکلیف پہنچارہے ہیں۔ بلکہ یہ بھتے ہیں کہ ہم توان کی خدمت کردہے ہیں۔(ش)

مہمان کے حقوق : (۱) مہمان کے آنے پرخوشی ظاہر کرنا۔ (۲) جاتے وقت درواز و تک چھوڑ نا (۳) راحت پہنچانے کی پوری کوشش کرنا۔ (۴) مہمان کی خدمت خود کرنا۔ (۵) کم از کم ایک دن اس کیلئے کھانے میں تکلف کرنا۔ (۲) تین دن مہمان کاحق ہے اسکے بعد میز بان کی طرف سے احسان ہے۔

## قرآن كريم كي محبت

نی اکرم سلی الله علیه وسلم ایک غزوهٔ سے واپس تشریف لارہے تھے...شب کوایک جگه قیام فرمایا...اورارشاد فرمایا که آج شب کو تفاظت اور چوکیداره کون کریگا...ایک مهاجری اور ایک انصاری حضرت عمارین یا سر اور حضرت عبادین بشر نے عرض کیا کہ ہم دونوں کریں میں حضورت عمارین یا سر اور حضرت عبادین بشر نے عرض کیا کہ ہم دونوں کریں میں حضور سلی الله علیہ وسلم نے ایک بہاڑی جہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ وسکما تھا بتادی کہاس پردونوں قیام کرو...دونوں حضرات وہاں تشریف لے میں۔..

وہاں جاکرانساری نے مہاجری سے کہا کررات کودوحصوں بین منتشم کر کے ایک حصہ بیل آپ سور بیں منتشم کر کے ایک حصہ بیل آپ سور بیل بیل سوتا رہوں کہ دونوں کے دونوں کے دونوں کے تمام رات جا گئے بیل بیکی احتمال ہے کہ کسی وقت نیند کا غلبہ ہوجائے اور دونوں کی آئے ملک جائے ... اگر کوئی خطرہ جا گئے والے کو کھوں ہوتو اپنے ساتھی کو جنگا لے ...

رات کا پہلا آ دھا حصہ انصاری کے جا گئے کا قرار پایا ادر مہاجری سو گئے...انصاری نے نماز کی نیت با عمد لی ... دخمن کی جانب سے ایک فخص آ یا اور دور سے کوڑے ہوئے فخص کود کی کر تیر مارا اور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسرا اور پھرائی طرح تیسرا تیر مارا اور ہر تیران کے بدن میں گھستار ہا اور سے ہاتھ سے اسکو بدن سے نکال کر چینئے رہاں کے بعد اطمینان سے رکوع کیا... بحدہ کیا... بماز پوری کر کے اسپنے ساتھی کو جگایا... وہ تو ایک کی جگد دوکود کی کر بھا گئے کہ دوکود کی کر بھا گئے کہ دولود کی کر بھا گئے کہ دون بہدر ہاتھا...

مهاجری نے فرمایا سجان اللہ ائم نے جھے شروع ہی میں نہ جگالیا...انساری نے فرمایا کہ میں نہ جگالیا...انساری نے فرمایا کہ میں نے سورة کہف شروع کررکھی تمی میرادل نہ چاہا کہ اس کوفتم کرنے سے پہلے رکوع کرول...اب بھی مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بار بار تیر لگئے سے مرجاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفاظت کی خدمت میرد کررکھی ہے وہ فوت ہوجائے...اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مرجاتا مگر سورة فتم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا (بیلی ...ابوداؤد) (ف)

# حاكم وعكيم كامراقبه

چونکہ اللہ تعالی حاکم بلکہ اتھم الحاکمین ہیں۔اس لئے ان کے کسی امریس چوں وچرا کی مخبائش ہیں۔اس لئے ان کے کسی امریس چوں وچرا کی مخبائش ہیں۔اور چونکہ حکیم ہیں اس لئے ان کے ہرامر میں حکمت ہوتی ہے۔ کو ہاری مجھ میں نہ آئے۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ بِرُحْنَا السَّامَت كَلِيَّ خَاصَ انعام ہے۔

حضور ملی الله علیه وسلم ارشادفرماتے ہیں کہ میری امت کوایک چیز الی دی آئی اے ۔ جوکی امت کوایک چیز الی دی آئی اے ۔ جوکی امت کونیس دی گئی سابقہ امتوں میں سے اور وہ یہ کہ مصیبت کے وقت تم إنّا لِلْهِ وَ إِنّا اِلْهُ وَ اَحْدُونَ کَهُو۔ اور اگر کسی کویہ استرجاع دیاجا تا تو حضرت یعقوب علیه السلام کودیاجا تا جس وقت کہ انہوں نے اسے بیٹے کی جدائی میں فرمایا تھا

يئآ أمَسَفَى عَلَى يُومُنفَ - باع يوسف افسوس -

جب بمی کوئی نا گوار بات ہی آئے۔ جاہے وہ معمولی کیوں نہ ہواس پر اِنّا لِلّٰهِ وَ اِنّا اِلْیَهِ د جِعُونَ کہ لو۔ ان شاء اللہ صابرین کی فہرست میں داخل ہوجاؤے اور اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوجائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مورد بن جاؤ کے۔

جس محض نے مصیبت پراِنًا لِلْهِ وَ اِنَّا اِلْيَهِ د جعنون پرُحارالله تعالی شانداس کی مصیبت کے نقصان کی تلافی فرماتے ہیں اور اس کے عقبی (آخرت) کو احسن کر دیں مے اور اس کو ایسانعم البدل عطافر مائیں مے جس سے وہ خوش ہوجائے گا۔

جب معیبت خود بخودیاد آجائے توانا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلْیَهِ رَجِعُونَ پِرُه لے کہاس وقت انا لله الخ پڑھنے کا بھی وہی تواب ہوگا جوس معیبت کے وقت پڑھنے کا تواب تھا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرمان باكرجوت كالتمه بمى توث جائة واس معمولى تكليف بربمى إنّا لِلْهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ واجِعُونَ بِرُمور يه بمى أيك مصيبت ب اوراس بربمى تواب ملے كار (رومنة العالين)

فرمایا جوبات نا کوارگزرے وی مصیبت ہے اوراس پراناللدالخ پڑھنا تواب ہے۔(م)

## کان کی نعمت

الله تبارک و تعالی کی عطا کردہ ہر نعمت ایسی ہے کہ اگر ان میں سے صرف ایک نعمت نہ رہے تو انسان کے لئے دنیا کے نظام میں چانا مشکل ہوجائے۔ انہی اہم نعمتوں میں قوت ساع بینی سننے کی قوت ہے۔ اس کے لئے الله تعالی نے کان بنائے۔ یہاں دوالگ الگ نعمتیں ہیں آیک کان کا فاہری غلاف اور دوسرااس میں قوت ساع

کان کوذراد کھے اس کو کس طرح خوبصورت اور حسین انداز بیں سپی کی طرح بنادیا اوراس بیلی خوبصورت انداز بیس سلوٹیس رکھ دیں اوران کو آ واز کے جمع کرنے کا باعث بنا دیا چرکان کی بناوٹ ایس رکھی کہ اس بیس کوئی نقصان دہ چیز اندرداخل ہوتا چاہے تو آ رام سے داخل نہیں ہوسکتی اور کان کے اندرا کی خاص مادہ رکھ دیا جو کان کے لئے مفید ہے اور کیڑوں کوڑوں کو اندر جانے سے روک دیتا ہے سوچنے اگر کان کی جگہ صرف دوسوراخ ہوتے تو کیا خوبصورتی تائم رہتی ؟ بعض لوگوں کے کان کٹ جاتے ہیں تو چرے کی خوبصورتی بیس کتنا فرق آ جاتا ہے پھرا گر صرف دوسوراخ بنادیئے جاتے تو موذی چیزیں اور کیٹرے وغیرہ آ رام سے کان میں داخل ہوجاتے گر اللہ تعالی نے کا نوں کو انتہائی سیاوٹ کے ساتھ بنایا کہ یہ چرے کی خوبصورتی ہیں اضافہ کردیتے ہیں اور عورتیں اپنیا سیاوٹ کے ساتھ بنایا کہ یہ چرے کی خوبصورتی ہیں اضافہ کردیتے ہیں اور عورتیں اپنیا کو انوں میں مختلف زیور پہن کراسینے چرے کے حسن کودوبالا کردیتی ہیں۔

کانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سننے کی قوت رکھ کرعظیم احسان فر مایا ہے اس نعمت کے ذریعے دوسروں کی باتیں سنتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے دنیا میں خویصورت اور سریلی آ وازوں سے لذت اٹھاتے ہیں می صبح پرندوں کی چپجہا ہٹ کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بیارے بیارے بچوں کی باتیں دل کو کتنی راحت پہنچاتی ہیں۔ اگر کانوں میں قوت سائ نہ ہوتی تو دنیا بھر کے علوم کیسے حاصل کرتے ' دفاتر کانظام' بیل سائن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اور ہم خوبصورت آ وازوں اور بیوی بچوں کی فرحت بخش آ وازوں اور بیوی بچوں کی فرحت بخش آ وازوں اور بیوی بچوں کی فرحت بخش آ وازوں کے سننے سے محروم ہوتے اور علم کی دولت بھی حاصل نہ کرسکتے۔ (ص)

#### رجوع الى الله

حفرت ڈاکٹر محرعبدالحی صاحب رحمۃ الشعلیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی! اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو کہ جہاں کوئی واقعہ پیش آئے ، اس میں فوراً اللہ تعالی ہے مدو ما تک او اللہ تعالی ہے رجوع کراو، اس میں اللہ تعالی ہے ہدایت طلب کرلواورا پی زعرگی میں اس کام کی عاوت ڈال لو۔ رفتہ رفتہ یہ چیز اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کو مضبوط کردیتی ہے، اور یہ تعلق اتنا مضبوط ہوجا تا ہے کہ پھر ہروقت اللہ تعالی کا دھیان دل میں رہتا ہے۔

جمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کہاں کرو مے وہ مجاہدات اور ریافتنیں جو پچھلے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کرکے جلے محکے ، لیکن میں تہمیں ایسے چکلے بنا ویتا ہوں کہ اگرتم ان پڑمل کرنو محے تو ان شاہ اللہ جو مقعود اصلی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا قائم ہوجانا، وہ ان شاہ اللہ اس طرح حاصل ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ (ص)

حقیقت اپنے آپ کومنوا کر رہتی ہے اگر آپ حقیقت کوعزت ہے تبول کر لیس سے تو ٹھیک در ند آپ کوحقیقت کو ذلت کے ساتھ قبول کرنا ہوگا۔

# إينے گھر کوسنجالو

مفكراسلام سيدابوالحس على عدوى رحمه الله فرمات بين: آج انسان المنفول مي كاف ي طرح كمنكتاب ... آدميول كومار في والول سي يوجهتا جول ... ذرابتاؤتم في ابني زند كي ميس كتے بچھو مارے ہيں... ذرالك كر مجھ دو... أيك بچھونيس مارا موكا۔ أيك سانينبيس مارا موكا... ایک بھیڑ بے کا شکار نہیں کیا ہوگا تو کیا آ دمی ہی رہ کمیا مارنے کیلئے؟ خدا کے غضب سے نہیں ڈرتے ہو...کیا آدی بچھوسے بھی گیا گزرا ہے...سانب سے بھی گیا گزرا ہے...کتنے چوہ مارے یکی بتا دیجے؟ چوہے بڑا نقضان کرتے ہیں...آپ نے کتنے چوہے مارے؟ یہ جو بڑے تمیں مارخان بے ہوئے ہیں اور جن کے ہاتھ انسانوں کے خون سے سرخ ہورہے ہیں۔ انہوں نے کتنے موذی جانور مارے ہیں؟ ایک نہیں مارا ہوگا... آدی مارنے کیلئے شیر ہیں اورشیر مارنے کیلئے بلی ... بشرم آنی جائے ... کس کے باغ میں جا کرایک پھول کومسلو ... معلوم ہوجائے گا کہتمارا کیا حشر ہوتا ہے؟ باغ کے مالک ایک پھول خراب کرنے اور ایک گلاب کا بودا تکالنے کے روادار نہیں ... بو کیا اللہ تعالیٰ اینے اس چمنستان میں بید پسند کرے گا کہ وہ بنائے اور تم بگاڑو....اللهمیال کے بنائے ہوئے بیش کل ...اللهمیال کے بنائے ہوئے بیتاج محل...جس پر ہزارتاج محل قربان ہوں....تاج محل پیمس کا بنایا ہواہے انسان کا...انسان كس كا بنايا ہوا ہے۔خدا كا... بمرانسان كے مقابله ميں اس تاج محل كى كيا حقيقت ہے ...الله میاں تاج محل بنائیں ...تم تو ژو... ذرا آگرہ کے تاج محل برتم ہاتھ اٹھا کردیکھو.... حرون تمہاری نابی جاتی ہے کہ بیں؟ اینے یہاں کے آثار قدیمہ ہیں.... جوخود کررے ہیں۔ان پر کہیں ہاتھ اٹھا کے دیکھو۔پس اللہ میاں کی بنائی ہوئی چیزیں ہی ایسی ستی ہیں کہ ان کی کوئی تیت عی نہیں .... جب جاہوان کوتو ژکر کے رکھ دو۔ صاف س لوفسادات كركے... آدميوں كو ماركر كے ...رشوت كيكر... كام چورى كركے ... ملك رہے كانبين ... جاہے اس کی بشت برامر بکہ ہو... جاہے روس ہو۔ سن لوصاف بات .... اینا محمر اگرتم بگاڑو مے ... کوئی دوسرانہیں سنجال سکتا ... اینا کمراین عی ہاتھ سے بنتا ہے اینے کمرکوسنجالو۔ (ح)

# شكراس طرح سيجيح

شکرکا ایک طریقه میمی ہے کہ اللہ تعالی کی تمام نعمتوں کوفردا فردا سوچا جائے اوردل کی مجرا تیوں سے اللہ تعالی کا شکر اوا کیا جائے اور ذیل کے طریقے کے مطابق تمام دین ونیاوی روحانی وجسمانی نعمتوں کوسوچ کرشکر اوا کیا جائے۔

الحمدالله! میراد ماغ درست ہے۔ تی ہاں! بیخراب بھی ہوجا تا ہے۔ اگر د ماغ کا ایک معمولی حصہ بھی خراب ہوجائے تو خودا پی بلکہ خاندان بحر کیلئے اذبت کا سبب بن جاتا ہے اور پھرایسے آدمی کو کھر میں رکھنا بھی تا کوارگز رتا ہے۔

الحددللد الجحے د ماغ میں کینسرنیں ہے۔ میری عقل اور سوج ورست ہے۔ آگھ بڑی تعت ہے جس میں ہزاروں خود کارکیمرے نصب ہیں جود کیھنے میں کام آتے ہیں۔

الحمدالله المحمدالله المحمد وولول آلكميس ورست إن اور بسارت بهى ورست ہے۔ بدولول مستقل المتناس إلى الفاظ زبان مستقل المتناس إلى الفاظ زبان درست ہے اور میں جو کھے بولنا جا ہتا ہول وہ الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں بیمی کتنی بوی تعمت ہے۔ اللّٰهُمُّ لَکَ الْحَمْدُو الشَّحْدُ

الحمد للدا میرے دونوں کان درست جیں اور قوت ساعت بھی سیجے ہے اے اللہ ان دونوں نعتوں پر تیراشکر ہے۔

المدالله الجمعے بورے جم میں کوئی کی تمزیس ہے۔ الحداللہ میرے ہاتھ یاؤں سلامت ہیں۔ اے اللہ! تیرافٹکر ہے کہ میرے دانت درست ہیں۔ الحداللہ! بورے جسم کے تمام نظام سیجے کام کردہے ہیں۔

بیتما معتنی تووه بین جوالله تعالی نے مسلم وغیر مسلم حتی کہ جانوروں کو مجمی عطافر مائی ہیں۔
الکین الله تعالیٰ کی تمام نعتوں کا سب سے زیادہ بڑی تعت ایمان واسلام ہے۔ ہر
مسلمان اسی طرح دینی واخر دی نعتوں کوسوچ کرشکر کی عادت اپنائے۔

الحديثدا بين مسلمان مول مجھے اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے نواز اہے۔ (ح)

## معاملات..انسان کی پہیان

ایک ہار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مختص کے بارے میں فرمایا کہ کوئی ہے جواسکی گواہی ویتا ہوں۔آپ ہے جواسکی گواہی ویتا ہوں۔آپ نے بوچھا کہ تو کسی بنا پراسکی گواہی ویتا ہے۔ کیا تو نے اس کوصرف نماز پڑھتے ویکھا ہے ۔ نے بوچھا کہ تو کس بنا پراسکی گواہی ویتا ہے۔ کیا تو نے اس کوصرف نماز پڑھتے ویکھا ہے ۔ ایا مجمی اسکے ساتھ سفر کیا ہے یا بھی اس کیسا تھ کوئی معالمہ بھی کیا ہے؟ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ انسان کی پہچان معالمات سے ہوتی ہے۔

ایک محدث کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ مکان کیا تھا ایک بار جب حدیثیں کھتے ہوئے ورق بلٹنے کی نوبت آئی توسیائی خشک ندہو کی تھی۔اس زمانہ میں سیاہی چوس یا جاک وغیرہ تو ہوئے نہیں تھے۔اس لئے کیلی سیاہی پرمٹی ڈال کرخٹک کیا کرتے تھے۔ چنانچہ محدث نے مکان کی بچی و بوار ہے مٹی کھرج کرسیاہی برڈ النا جا بی کیکن فورا دل میں خیال آیا کہ بیرمکان تو کرائے کا ہے۔اس لئے بغیر مالک مکان سے بوجھے بیمٹی ڈالنا میرے لئے جائز نہیں مگر پھرخود ہی خیال کیا کہ ذرای مٹی سے کیا فرق پڑتا ہے اور مالک مکان کون سااس ہے منع کر یکا؟ چنا نچے تھوڑی ہی مٹی دیوار سے کھر چ کرورق پر ڈال لی۔ كيكن محدث جب رات كوسوئ توخواب مين سركار مدينه حفرت محرصكي الله عليه وآله وسلم كي زيارت موكى اورآب صلى الله عليه وسلم ف خفا موكر فرمايا! كوكل قيامت من تخيه اس بات كا پتہ چلے گا کہ ذرای مٹی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چنانچہوہ محدث مبح کواشے ہی مالک مکان کے ہاں مہنچ اور ان سے مٹی کمرینے کا واقعہ سنایا اور معانی مانگی۔ مالک مکان نے کہا کہ میں نے معاف کیااورآ سنده آپ کواجازت ہے جب بھی ضرورت بڑے آپ مٹی کھرج سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے صرف تنبیج تممانے اور مطے کاشنے کوتضوف کا نام دے دیا۔ حالا نکہ بیتو ذرائع ہیں مقصدان سب چیزوں کا بیہ ہے کہ ہم دین پرسیچ دل ہے مل پيرا موجا كيس - باته مين يج مواوركم توليس ياجموث بوليس تو پهراس يج كاكيا فاكده؟ ای لئے ایک بزرگ کہتے تھے کہ لوگ انسان تو بنتے نہیں ولی بننے کے چکر میں رہتے ہیں۔اگرتم سیح انسان بن جاؤ کے توولی بھی بن جاؤ کے۔ (ح)

## اخلاص کی قبت

آب كى بوے سے بوے برگ ياجس كانام آب ونيايس روش ياتے ہيں اكر آپ أسكى زندگى كامطالعة كريس محتواس كى زندكى كى تغيريس اخلاص كوايك ابم عال ياكيس محد آب ديميس مے كدائكى برچيزكواخلاص في دوام بخشائ، آپ ملانظام الدين كود كي ليج، جن کے درس نظامی کا سکم سرف ہندویا ک بی نہیں ، اقصائے عالم میں چل رہاہے ، اور جس کو بادجود کوششوں کے اپنی جگہ سے ہلایا بھی نہیں جاسکا جھن ان کی علیت کی بنا برایانہیں وا بلكها يحيساتميون اوراكيم عامرين مين بهت يهافيخاص يتع جوعلم وففل اورذ بانت و ذ کاوت میں اگر بردھے ہوئے جیس توان کے ہم پلہ ضرور رہے ہول مے بلیکن کیا بات ہے کہ آج ملانظام الدين توزنده جاويد بيرليكن ان كے معاصرين كا تذكره اكر آتا ہے توان عى كے سليلي بن أناب أكرا ب غوركري اوران كى زير كى كامطالعه كري تواسكى بشت يراخلاص كى وەزىردست قوت كارفرماياكس محى،جس نے ملائظام الدين كوقيامت تك كے لئے زندہ وجاوید بنادیا، بات صرف اتی تھی کہانہوں نے بڑھنے کے بعد میحسوس کرلیا کہانہوں نے پچھ بمی نہیں سیکھاہاور انہوں نے اپنے زمانے کے ایک ایسے خص سے جو کوٹ کمنا می ہیں اور حد ك أيك جيوث سے كمنام كاؤل" بإنسة ميں اخلاص كاسر مايد لے كرير ابوا تھا، اينے آپكو متعلق كرليا الرنظام الدين وإبية توبهت سايس بمى خداك بندران كول سكة متع جو اسینے وقت کے امام تصور کئے جاتے تھے، کمن نظام الدینؓ نے اسینے آ پکوایک ایسے خص کے سروكيا جس كى شبرت الحربوكي تو لما نظام الدين رحمدالله كي دريع سے بوكى ، بېرصورت اس کی اگرمثالیں دی جائیں توسینکروں مثالیں ملیں گی۔(ح)

مہمن بھائی کے حقوق : ا۔ بڑے بھائی کا درجہ باپ کے درجہ کے برابر ہے اور چھوٹے بہن بھائی اولا دکی طرح بیں جوحقوق والد کے بیں وہی بڑے بھائی کے بیں اور جوحقوق اولا دے بیں وہ چھوٹے بہن بھائی کے بیں۔

## حفاظت نظر كاقرآني علاج

قرآن مجيد من اس كالك علاج بتايا كيا كه اكتهبين اين كعرب بام لكلنايز ان وفرمايا "ایمان والوں سے کہدویجے! اپنی نگاہوں کو نیجا رکھیں"۔ غیر کی طرف نہ دیکھیں " جدهرد كمين سے انسان كى شہوت بحرى بال طرف نظر المنے سے اسے آب كو بياكيں۔ و یکھا! کیسی پیاری تعلیم ہے کہتے ہیں کہ جس منزل برنہیں جانا اس کا راستہ ہی کیا یو چھتا۔ جب گناہ ہی نہیں کرنا' زنا کے قریب ہی نہیں جانا تو آئے اٹھا کے ہی کیا ویکنا۔ تو شریعت نے پہلے قدم بربی یابندی لگادی کرائی آنکھوں کو قابویس رکھو۔ نگاہوں کو نے رکھنااس كابنيادى علاج بدعادة ينيركيس بمين توآج يعيد كيف كى عادت ى نبيس بارترند تكاح وقت يركيا فدوز مد كط فدنكامول كوكنثرول كياتو بجرشهوت كالجوت وسوارم وجائكا نی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "اے نوجوانواتم میں سے جس کے یاس استطاعت باسكوجائ كدوه نكاح كراء اورجوبين كرسكاتو اسكوجائ كدوه روز رحك نيكن بم أكرميني من ايك روز وركه لين دوركه لين تين ركه لين تو كام نبيس بن كار شهوت کوتو ژنے کیلئے کم از کم ایک دن کھانا ایک دن روز ہ ایک دن کھانا ایک دن روز ہ ..... کوں رکھنا ہوگا۔ بیکم از کم ہے ورنہ ہمارے مشاکخ نے اپنی شہوت پر قابو یانے کیلیے روزانہ مجى روزے رکھے بیں اور اگر ہم بچوں كومرغن غذائيں بھى كھلائيں پسند كے كھانے كھلائيں اور جی مجرکر کھلا کمیں اور پھرا نکا نکاح مجمی نہ کریں تو بتیجہ کیا لکلے گا؟ (ح)

غيرمتكموں كے حقوق

(۱) ہے گناہ جانی یا مالی تکلیفیں نددینا۔ (۲) مصیبت زدہ کی مدوکرے (۳) علاج اور کھانے کا گئاج ہوتو مدوکرے۔ (۳) بلاوجہاس سے بدزبانی ندکرے۔ (۵) جس صورت میں شریعت نے سزاکی اجازت دی ہواس میں زیادتی اور ظلم ندکرے اور ترسائے نہیں۔

## چغلخوري

چنلی کیا ہے: اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اسکی برائی بیان کرنیوفیبت کہتے ہیں۔ کیکن فیبت میں اسکی برائی بیان کرنیوفیبت کہتے ہیں۔ کیکن فیبت میں نیت کا بڑا ہونا میں دری ہے۔ کیکن چفلخوری میں بدنیتی کا ہونا بھی منروری نیس بینجانے کی خواہش اور نیت منروری نیس بینجانے کی خواہش اور نیت بھی ہے اس لئے چفلخوری فیبت سے بدتر مناہ ہے۔

غیبت اور چفل خوری جمارے معاشرہ میں عام ہے۔ حالانکہ نماز اذکار ودیکر عبادات كيهاته كنابول سے بجنامل دينداري ہے۔كاش بينقيقت جارے دلوں ميں بينھ جائے۔ كعب احبار دحمة الله عليه كابيان ہے كہ حضرت موكى عليه السلام قحط كے زمانه ميں تين مرتب قوم كوكيكر دعا كيلئ كطليكن دعا قبول نبيس موئى عرض كيا اللي تيرب بندے تين مرتبد دعا كيليح ككية في ان كى دعا قول جيس فر مائى ؟ وى آئى اسموى المهارى جماعت سى ايك يعلى دسياكى وجه سے دعا قبول بیس موتی موی علیه السلام نے عرض کیا۔ البی وہ کون مخص ہے بتادیجے تا کہاں كوتكال دياجائي؟ ارشادفر مايا موى جم چغلى ك منع كرت بي اورخود چغلى كري كيايه مناسب ہے سبل کرتوبر کرو۔ چنانچ سب نے ل کرتوب کی اسکے بعدد عاقبول ہوئی اور قط دور ہو کیا۔ کین ہم اس کے برخلاف ایس مخص ہے بڑے اکرام اور جذبہ مجبت ہے پیش آتے ہیں۔ جنت مسے محرومی: قرآن وحدیث میں چغلی پر بری سخت وعیدیں آئی ہیں۔ایک حدیث میں حضورا قدس ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں **ہوگا۔ پیغمبرصلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ دوقبروں برگز رموا تو فر مایا ان دونوں قبر والوں** پرعذاب ہور ہاہے۔ان میں ایک پیٹاب کی چمینوں سے نبیں بیجے تنے اور دوسرے کواس کئے عذاب ہور ہاہے کہ وہ دوسروں کی چنلی بہت کیا کرتے ہتے۔ راز فاش کرنا:امام غزالی رحمه الله فرماتے ہیں کہ دوسروں کا کوئی راز فاش کردینا بھی چغلی کے اعدر داخل ہے۔ ایک آدمی مینیس جا ہتا ہے کہ میری بد بات دوسروں پر ظاہر ہودہ بات

الحجى مويايرى \_ يہجواسكارازآب نے ظامركرديا \_ يمى چفلى كا عرداخل ہے \_ (ح)

#### مراقبه موت

یے حقیقت ہرانسان کو ہروقت سامنے رکھنی چاہئے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ جب
یہ حقیقت ہوتو سوچئے اور مسلسل سوچئے کہ اگر ابھی ای گھڑی موت آگئی تو کیا ہوگا۔ اس
لئے کہ موت جب بھی آئی۔ ایسے بی آئے گی میرا کیا ہوگا۔ اسپے اعمال کی اصلاح سیجئے۔
سوچنے کی بات ہے اگر پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی تو عین وقت پر کیا کرسکو ہے۔ بس
حسرت سے منہ تکتے رہو ہے۔ اس لئے انسان کو پہلے سے تیارد ہنا چاہئے۔

دنیا میں انسان آرزوؤں اور تمناؤں کے مہارے بی رہاہے کہ یہ ہو جائے۔وہ ہو جائے یا بیر کہ ابھی تو مجھے میرکرنا ہے اوروہ کرنا ہے ان جھوٹی تمناؤں کا انجام دیکھنا ہے تو ذرا قبرستان چلے جاؤ۔ساری حسرتیں تمنائیں اور آرز وئیں خاک میں ملی ہوئی ہیں۔

زمین کے ایک گڑے پردوخی اڑرہے تھے۔ ایک کہتاہے کہ بیجگہ میری ہدوسرا کہتاہے میری ہے۔ دسرا کہتاہے میری ہے۔ مگرزمین سے آواز آئی کہ دونوں جموٹ ہولتے ہیں۔ میں ان میں سے کسی کی نہیں ہول بلکہ بیدونوں میرے ہیں۔ ان دونوں کومیرے پیٹ میں آتا ہے۔ پھر جب میں نے بھینچا اور پسلیاں ہوئے گئیں ادھر کی اُدھر تب پت جلے گا کہ میں ان کی ہوں یا بیمیرے ہیں۔

سوچا جائے کہ ہمیں کہاں جاتا ہے؟ جس مخص نے اپنی زندگی میں اللہ کوراضی نہیں کیا۔ گنا ہوں میں زندگی گزار دی تو بدواستغفار نہیں کیا۔ گنا ہوں کوچھوڑ نے کا تہیہ نہیں کیا۔ گنا ہوں کوچھوڑ نے کا تہیہ ہما کیا۔ وہ جب مرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو ایسے مخص کے متعلق حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ '' قبراس سے خطاب کرتی ہے کہ اب تک تو میرے اوپر چانا رہا۔ آج میرے اندر ہے۔ آج و کھے! تیری کیسی خبر لیتی ہوں؟ پھروہ اس طریقے سے دباتی ہے کہ پہلیاں ادھرکی اُدھر اُدھر کی اوھرایک دوسرے میں تھس جاتی ہیں۔ وہ وقت آئے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کوتیاری کی تو فیق عطافر مائیں۔ (ح)

# جھکڑوں کو چھوڑ ہے

اللد تعالی کی وحدانیت اور حضور علیه السلام کی رسالت کے امین مسلمان جنہوں نے یوری دنیا کی قیادت کرنی تھی ہاری زبوں حال کا بیرحال ہے کہ آج ہم مربلو خاندانی کاروباری چھوٹے بزے جھکڑوں میں الجھ کررہ مے ہیں۔ ہماری وہ صلاحیات جوخدمت دین میں صرف ہوتی تھیں وہ آج باہی جھکروں کی نذر ہور بی بیں۔ آج ہمارے معاشرہ میں · جھکڑوں کی شرح کس قدر ہے ااس کا اندازہ حضرات مفتیان کرام ہے بوجھے جانبوا لےروز مرہ کے سوالات سے نگایا جا سکتا ہے یا وکلاء کے لفافوں میں زیرساعت مقدمات کودیکھا جا سكتاب\_\_\_بصرى اورجلد بازى ماراتوى مزاج بن چكاہے جس كامشاہر وآئے دن سروكوں اور بازاروں برکیا جاسکتا ہے۔معمولی کوتائی بارجش برلوگ ایک دوسرے کے دست وگر ببان ہوجاتے ہیں۔ماحب زور مار پید كركائى آگ بجماد يتاہے توزيردست كالم كلوج كر کے دوسرے کی عزت نیلام کررہا ہے۔ یوں معمولی معمولی رجش پر جھکڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ ہماری عدالتوں بچہر ہوں اور تھانوں میں مقد مات کی بہتات ہمارے قومی مراج کی آئیندوار ہے۔خاندانی یا کاروباری جھکڑوں کے حل کیلئے اگر ایکریزی قانون کاسہارا لیا جائے تو عمریں بیت جاتی ہیں لیکن انصاف ملنامشکل ہے۔خدا بیزار قوموں کے بنائے ہوے اصول وتوانین سے ایک خدارسیدہ سلمان کو کب اور کہاں انصاف السکتا ہے کاش قیام یا کستان کے بعد هنیقة قرآن وحدیث کی بالادی ہوتی اور پیمک کلمہ طیبہ کی ملی تصویر پیش کرتا۔ ا بی ونیا کو پُرسکون اور آخرت کوسنوارنے کیلئے جھکڑوں سے بیا جائے اور مبراور درگز رکرنامسلمانوں کا دینی واخلاقی شیوہ ہے۔ جھکڑوں کوچھوڑ نیئے اور معاملہ الله پر چھوڑ و بیجئے اپناحق معاف سیجئے اور دوسروں کے حق ادا کرنے کی فکر سیجئے پھر د کیلئے کیسی پُر لطف زندگی گزرتی ہے۔ بیجمی کوئی زندگی ہے کہروزانہ پچہریوں کے چکر لگ رہے ہیں اور خدا کے مثمن انجمریز کے قانون نے انصاف کی بھیک مانجی جارہی ہے بعلامسلمان كوديمن خداست انساف ملي كا؟ (ح)

اَلْحَمدُ للله كمنيك عادت بنايي

شکرالیلی دولت ہے جو بہت سے امراض باطند کا خاتمہ کرنے والی ہے۔

ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ میاں وہ ریاضیں اور مجاہدے کہاں کرو گے جو پہلے ذمانے کے لوگ اپ شیوخ کے پاس جا کرکیا کرتے تھے گڑھے کھایا کرتے تھے۔ مختیل کرتے تھے۔ مشقتیں اٹھاتے تھے بھو کے رہبے تھے۔ تہمارے پاس اتنا وقت کہاں؟ اور تمہارے پاس اتنا وقت کہاں؟ اور تمہارے پاس اتنی فرصت کہاں؟ بس ایک کام کرلووہ یہ کہ کثرت سے شکر کرو۔ جتنا شکر کرو گے۔ ان شاءاللہ تو اضع پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی کی رحمت سے تکبر دور ہوگا۔ امراض باطنہ رفع ہوں گے۔ ان شاءاللہ تو اضع پیدا ہوگی۔ ایک ہوتے ہیں جو آدی کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں۔ موج تے ہیں جو آدی کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں۔ مسلح آ کھ کھی صحت بالکل ٹھیک ہے تو کہہ دیا آلے کہ دُلاد

مروالوں کو یکھا کہ وہ بھی سب تذرست ہیں تو چنگے سے کہ دیا اَلت مدُ للّٰ الله من وقت پرناشتال کیا اَلت مدُ للله من وقت پرناشتال کیا اَلت مدُ للله کام پر جانے گئے خطرہ ہے کہ دیر نہ ہوجائے مرضح وقت پرکام پر پہنے گئے اَلت مدُ للله بس میں جانے کوخطرہ ہے بس ملے یا نہ ملے لاگئ اَلت مدُ للله الله میں جو میں جا میں ما میں دور ما میں دور میں ما میں دور میں میں جانہ میں دور میں میں جانہ میں دور میں میں دور میں دور میں میں دور میں میں دور میں دور میں میں دور میں

بس مين ج مع تومعلوم بين سيث مع نه مليث لي الحدد الله

واليس آن يرابل خاندكوهشاش بشاش ديكها توكيدويا العسد للله

محرى مين شندى موا كالجمونكا آياتو كهدويا العسك الله

غرض جو کام بھی چھوٹا ہو یا بڑا طبیعت کے موافق ہو جائے یا کوئی دعا قبول ہو جائے ، 'جس بات ہے بھی توفیق ہو جائے اس پر 'جس بات ہے بھی دل کولذت ومسرت حاصل ہو جس کار خیر کی بھی توفیق ہو جائے اس پر اللہ کاشکر دل اور زبان ہے ادا کرنے کی عادت ڈال لیس اس کام میں نہ وقت لگتا ہے نہ مال خرج ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی محنت لگتی ہے۔ (ح)

عدل وانصاف: حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: (۱) انصاف کرنے والا قیامت کے دن الله کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ (۲) سب سے بخت عذاب ناانصافی اورظلم کرنے والے کو ہوگا۔

# ہرحال میں شریعت کی پاسداری

حضرت معاویدرضی الله عنه کابدواقعه ابوداؤداور ترندی وغیره نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبدحضرت معاویدوضی الله عنداورسلطنت روم کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ موا .... حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ملح کی مدت کے دوران بی فوجوں کوسر حد کی طرف روانہ کرنا شروع كرديا...مقصد بيقاكه جونى ملح كى مدت ختم موكى فوراً مملكرديا جائ كاروى حكام اس خیال میں ہوں مے کہ اہمی تو مت ختم ہوئی ہے...اتنی جلدی مسلمانوں کا ہم تک پہنچامکن ہیں، اس لئے وہ حملہ کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں سے اور اس طرح فتح آسان ہوجائے گی ... چنانجدایانی موااورجیسے بی مت بوری موئی آپ نے فورا بوری قوت سے رومیوں پر بلغار کر دى ... خابر بكروى اس تا كمانى حيلي تاب نداد سكاور بسيا بون سك ... عين اى حالت من جبكه حضرت معاوية كالفكر فتح كى التعميل ول من لئة آمتے برده رہاتھا... بيجھے سے أيك شبسواراً تادكماني دياجويكاريكاركريهكه دماتماكه الله اكبر الله اكبر وفاء لا غلر "(اللهاكبر الله اكبرمومن كاشيوه وفائب غدر دخيانت نبيس) يهبهسوار قريب پهنجا تو معلوم ہوا كه وه حضرت عمرو بن عبسة معانی بین ... حضرت معاور کی ذاتی رائے میں بدچیز غدر وخیانت تبین تمی ... کیونکہ حملہ جنگ بندی کی مت ختم ہونے کے بعد ہور ہاتھا... ایکن حضرت عمرو بن عبد فرمایا... "میں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوريفر ماتے موئے سناہے كم جس محض كالسي توم سے كوئى معابره بوتووه ال عبد كونه كمو لين بالديق (يعنى ال كفلاف كوئى حركت ندكر ع) تاوتنتيك يا ال معابد الكرية كررجائ يا تعلم كلامعابد التقام كاعلان كرديا جائي... حضرت عمروبن عبسة كامقصد بيتقاكهاس صديث كى روس جنك بندى كے دوران جس طرح حمله كرنا ناجائز ہے اى طرح دشمن كے خلاف فوجيس كے كرردانه ہوتا بھى جائز نہيں... حضرت معاديد منى الله عنه كيلئه وهمرحله كس قدرنا زك تعااس كااندازه بمى شايد بهم آب اس ونيت ندر تكيس ... حفرت عروبن عبد كي هي حت اور مطالبه يرعمل كرنے سے بظاہران كي ساري اسكيم فيل مور ہی تھی ان کا وہ منعوبہ پیوندز مین مور ہاتھا جو انہوں نے نہ جانے کب سے سوچ رکھا موگا.... ساری فوج کے مشقت آمیز سفر کی محنت اکارت جارہی تھی اورسب سے بردھ کریے کہ فلکری فتح کی المنكيس مجروح مورى تمين ... كيكن حضرت معاديد رضى الله عند في الخضرت كايدار شاد سنف ك بعدان تمام صلحتول كقربان كرك كشكر كوفوراواليسي كأحكم ديديا... (مفكوة المصابيح) (ع)

## ربيع الثاني كيمتعلق معمولات نبوي

اس ماہ میں نہ کوئی فضیلت منقول ہے نہ اس میں کوئی تھم خداوندی ہے اور نہ کوئی اس میں نہ کوئی تھم خداوندی ہے اور نہ کوئی رحمة میں بعض مسلمان بھائی حضرت غوث اعظم رحمة اللہ علیہ کا فاتحہ کرتے ہیں جس کو بردی گیار ہویں کہتے ہیں ... مُر دوں یا بزرگوں کوثواب پہنچانا (مستحب) ایک مستحب فعل ہے اور آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے قول وعمل سے ثابت ہے ... ہم یہاں حضور کا طریقہ ایصال ثواب لکھے دیتے ہیں تا کہ عاشقان رسول ہرایصال ثواب میں اس کے مطابق عمل کریں ....

ا۔ آپ نے مُر دوں کے لئے خدا ہے بخشش کی دعا ما تھی ہے .... بیکام آپ نے ہمیشہ کیا ہےاورشب برات میں قبرستان جا کرخاص طور پر کیا ہے ....

س-آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو محض قبرستان میں آئے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے (اوراس کا ثواب مُر دوں کو پہنچانے کی دعا خداہے کرے) تو الله تعالیٰ تمام مُر دوں کے عذاب اور تکلیف میں کی فرما دیتے ہیں ... نیز فرمایا جو محض قبرستان میں سورہ الحمد ، سورہ قل ہواللہ ، سورہ الہا کم الحکاثر پڑھے پھریوں کے کہ اللی میں نے آپ کا جو کلام پڑھا ہے اوراس کا ثواب جو مجھ کو ملا ہے اس کو یہاں کے مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش ہوں ... تو قیامت کے دن وہ سب اس کی شفاعت کریں مے ... (شرح العدور) (ع)

بختل وبرد باری: طبیعت کے خلاف تا کوار باتوں کو برداشت کرنا اور غصر کو فی جانا اللہ کو بہت پہند ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: (۱) جو غصر کورو کے گا اللہ اس سے ابنا عذاب روک لے گا۔ اوراللہ تعالی اس کے سینہ کوامن اورا کیمان سے بھردے گا۔ (۲) جو غصر کو د باے گا قیامت کے دن اللہ اس کو اختیار کر ہے۔

# ایصال ثواب کے متعلق ہرایات

ا:....مُر دے ہے بھی قابل ہدردی کا کوئی اور طریقہ ہے بی نہیں بجر اس طریق کے جورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرما مسئے ہیں....

۲:...ایسال و اب سے گنا مگاروں کوتو عذاب اور نکلیف میں کی کا فائدہ پہنچا ہے اور بھی ہے۔... بچا ہے اور بچوں میں میں میں میں میں ہے ہوئے کا فائدہ پہنچا ہے ....

سا....مردول کو بدنی عبادت ( قرآن پر صنا، نماز، روزه، حج کرنا، کلمه شریف، درود شریف، استغفار، سبحان الله والحمدالله بردهمنا) كا تواب بهي پنجها هے.... نيز مُر دول كو مالي عبادت (قربانی کرنا، ج کرنا، غریبول کو کھلانا، کپڑا بہنانا، نفذدینا) کا تواب بھی پہنچاہے... م....کوئی مخص جو پیغلی عبادت ( مالی یا بدنی ) کرتا ہے تو ثواب بہلے تو خوداس کوما تا ہے کیونکہ مل ای کا ہے جب عبادت کر بھنے کے بعد یعنی تواب کاستحق ہو بھنے کے بعدوہ خداہے یوں کے در کرالی میں اپنی اس عبادت کا ثواب فلاں کو (ایک کو یا کئی کو) پہنچا تا ہوں....' تب وہ ثواب ان مردول کو بھی اتنا ہی ملتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے ... پس اگر کوئی عبادت کرنے اور تواب کامستحق ہونے سے پہلے رہے کہدے کہا سے اللہ! اس كا تواب فلال كو پنجاد \_\_ (جيسے كمانا الجمي غريب مختاج كوديانبيں كمر من ركما باور خدا سے دعا کرلی ) یا عبادت کر الے اور زبان سے بید عاند کرے تو تواب مر دول کوبیں پہنچا.... (فاكدے) مالى عبادات مى چندباتوں كاخيال ركمنا جائے۔ا۔مال چونكداللدف ديا ہے...ابندااس کے نام براس کوخوش کرنے کے لئے...ای سے دنیوی اور اُخروی تفع لینے کی نیت سے خرچ کرے ... ۲۔ خوش دل سے خرچ کرے ... جرسے یابرادری کی مجوری سے نہ كرے كيوں كمان صورت من أواب خوداى كوئيس مانا تومر دول كوكيا كہنجائے گا...٣\_طيب مال سے کرے ... بدوری لے کرعبادت کرنا اور تواب کی امیدر کھنا گناہ ہے ... ہم۔ بہت غریب اورعتاج كود \_ اور جميا كرد \_ نام ونمودكا دفل شهون يائي ... اورغر بول كووه چيزد \_ جس کی ان کو حاجت ہو.... \_۵\_ چونکہ مال ہر ہر وقت موجود نہیں مرہتا اس لئے بیجارے

مُردوں کو آرام پنچانے کو مال ملنے کے وقت تک ملتوی ندر کے ... مُردوں کو تو اب پنچانے کی سبیل تو اللہ تعالیٰ نے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہروقت کھول دی ہے جس وقت کوئی عزیز یا بزرگ یا خود آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے ... فوراً پچھ پڑھ کرمثلاً قل ہو اللہ .... کا مواللہ ... کا مواللہ میں اللہ علیہ وآلہ وسلم یادت ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم عادت کو ماتھ ساتھ کرنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے ... اس لئے مالی عبادت کے مالی عبادت کے مالی عبادت کے مالی عبادت کے النہ عبادت کے مالی عبادت سے نظار میں آسان بدنی عبادت سے ثواب پہنچانے کو ملتوی نہ کر ہے ....

#### واجبات نماز چوده بین

(۱) فرض نماز وں کی پہلی دور کعتوں کو قراوت کیلئے مقرر کرنا۔

(۲) فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکست کے علاوہ تمام نمازوں کی ہررکست اور میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ (۳) فرض نمازوں کی ہملی دورکستوں میں اور واجب اور سنت اور افل نمازوں کی تمام رکستوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی تین آیتیں پڑھنا۔ (۵) تم امت اور رکوع میں تین آیتیں پڑھنا۔ (۵) قرات اور رکوع میں اور بجدوں اور رکستوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ (۲) قومہ کرنا یعنی رکوع سے اُٹھ کرسیدھا کھڑا ہونا۔ (۷) جلسہ یعنی دونوں بجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹے جانا۔ (۸) تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح اوا کرنا۔ (۹) قعدہ اولی یعنی تین اور چار رکعت والی نماز میں دورکستوں کے بعد آئھ تم کی مقدار بیٹھنا۔ (۱۰) دونوں قعدوں اور چار رکعت والی نماز میں دورکستوں کے بعد آئھ تم کے وتروں میں آواز سے قراء سے کرنا۔ اور ظہرے عمر وغیرہ نمازوں میں آہتہ پڑھنا۔ (۱۲) لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیدہ ہونا۔ (۱۳) نماز میں توت کے لئے تحبیر کہنا۔ اور دعا ہے توت سے لئے دوں میں آئے دوتر میں توت سے لئے دوتر میں توت سے لئے توت سے توت سے لئے توت سے توت سے لئے توت سے لئے توت سے لئے توت سے توت سے لئے توت سے توت سے توت سے لئے توت سے لئے توت سے توت سے توت سے لئے توت سے لئے توت سے ت

## بيوى كيساته حسن سلوك كى تاكيد

ا۔بیوی کولونڈی، ماما (توکرانی) نہ جھنا چاہے .... بلکہ برادری میں مرد کے برابر شریف اور ہمسر ہے گور میں بچر چھوٹی .... پس اس کے ساتھ سلوک گزران کرنے میں، کھلانے پلانے میں، معالمہ گفتگو میں ، یاکی کام کہنو غیرہ میں اس کو دوست اور مجبوب بچر کسلوک کرنا چاہے ....
۲ عورت ایک خدائی تھم ہے مرد کے یہاں آتی اور اپنے والدین، بیلی مکان اور ہر مجبوب چیز کوچھوڑ کرآتی ہے .... مرد کا گھر اس کے لئے نئی جگہ ہے اس لئے انسانیت بیہ کہ اس کی دل جوئی کازیادہ خیال رکھا جائے .... اس کی بعض کوتا ہوں ہے درگز رکیا جائے اور اس کی دل جوئی کازیادہ خیال رکھا جائے .... اس کی بعض کوتا ہوں سے درگز رکیا جائے اور اس ملرح اس کے ساتھ در ہے کہ اس کو مال باپ، بہن بھائی، وظن سب پھر بھول جائے ....
۳ عورت کو اس کا احساس زیادہ اور برابر رہتا ہے کہ مردمیر افتاح ہے اس لئے اس کے اس کے اس کے اش میں اس کے اس میں ملم وقتی زیادہ ہو .... بیرائی تو اس میں ملم وقتی زیادہ ہو .... بیرائی تو اس مرد ہے کہ اس میں ملم وقتی زیادہ ہو .... بیرائی تو اس میں ملم وقتی زیادہ ہو .... بیرائی تو اس من سے کہ اس میں ملم وقتی زیادہ ہو .... بیرائی تو اس من سے کہ اس میں ملم وقتی زیادہ ہو .... بیرائی تو اس مند ہو .... بیرائی تو اس مند ہو .... بیرائی تو اس من میں ہے کہ اس میں ملم وقتی زیادہ ہو .... بیرائی تو اس مند ہو ....

اليناندر پيداكرنا جائة....

۳ حضور صلی الله علیه وسلم اسی خیال سے اپنی از واج مطہرات بیں ہنتے ہو لتے رہے .... پی

بی عائشہ کے ساتھ جن کی عرصور کے وصال کے وقت بھی ۱۸ سال سے زائد نہیں

میں ... حضور کی دوڑ حالا تکہ آپ کی عمراہ اور ۱۳ سال کے بیج بیل تھی .... ان کی دل

جوئی بی کے خیال سے تھی ... نیز اس لئے تھی کہ عور تیں اپا جی نہونے پائیں ....

اسی طرح آ کی از واج بیں باہم نداتی تفری اور جائز رقابت کی با تیں آ کے

سامنے ہوتیں .... آپ اس سے لطف اٹھاتے دیجے رہے .... اگر کوئی تا بل

اصلاح بات ہوتی تو فوراً تعلیم واصلاح فرماتے ....

دے...اگرندانے (تواہیے دیلی مسلم سے عض حال کر کے حسب ہدایت عمل کرے)

۱-بدمزاتی نهجیمور نے دهمکائے اور غصر کا ظہار کرے...ال پہمی نہ انے تین دن تک یادی دن تک بستر الگ کر دے مرکمر میں رہے باہر نہ جائے... پھر بھی سز انگ کر دے مرکم میں رہے باہر نہ جائے... پھر بھی سز انگ کر دے مرکم میں رہے باہر نہ جائے... یازخم ہوکر خون نکل آئے... مارے مرجم و پر نہ ان انسان المارے کہ ہٹری ٹوٹ جائے... یازخم ہوکر خون نکل آئے... اگر بدچلنی دیکھے تو جلدی نہ کرے یوری تحقیق کر کے تب طلاق دے ... مراکم بیں جلدی نہ کرے یوری تحقیق کر کے تب طلاق دے ... مراکم بیں جلدی نہ کرے ...

2۔ عورت کوخرج دیکر صاف بتا دے کہ بیر قم تم کو بہہ ہے یا گھر کے خرج کے لئے ہے جو زائد بنچ وہ میرا ہے امانت رکھا جائے .... ای طرح زیور یا قیمتی کپڑے بنوائے .... تو مراحت کر دے کہ تم کو دے ڈالٹا ہوں تم مالک ہویا میری امانت ہے ابھی استعال کرو.... پھر لے لول گا.... مالک میں ہوں ....

۸۔ مرد کولازم ہے کہ جماع میں اعتدال مجوظ رکھائی کی زیادتی سے عمل خراب ہوجاتی ہے۔۔ دعشاور
مرگی وغیرہ بیاریاں پیدا ہوجاتی ہیں۔۔ بیض میں جماع سے بیچ۔ اس وقت فاسد مادہ اس کے
بدان سے لگا ہے دہ مرد کو معز بھی ہے اور شرع معمولات اس وقت جماع حرام مجی ہے۔۔
۹۔ عورت کومرد کے تھم کے خلاف کم محل نہ کرنا جائے ۔۔۔ اس کی خوشی میں خدا کی مجمی خوش ہے اگر
چو لیے پر کچھ بیاری ہو۔۔۔ اور مرد بلائے تو ہا نٹری چھوڑ کراس کے پاس چلی جائے ۔۔۔۔
۱۰۔ بچوں کے لئے جوسامان بنائے ان کا مالک ان کونہ بنائے ۔۔۔ (ع)

#### سنت

جوچیزیں نماز میں حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہوئی ہیں۔ لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر ٹابت نہیں ہوئی انہیں سنت کہتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیزاگر بھولے سے چھوٹ جائے تو نہ نماز ٹوئتی ہے نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نہ گناہ ہوتا ہے اور قصد آچھوڑ دینے سے نماز تو نہیں ٹوئتی اور نہ سجدہ سہوواجب ہوتا ہے۔ نہ گناہ جوڑ نے والا ملامت کا مستحق ہوتا ہے۔

## خودستائی

خودستائی بینی اپنی آپ تعریف وتو صیف کرنے ہے بچؤ اپنی خوبیوں اپنے اخلاق اور اپنی بڑائی کو بیان کرنا اور کہنا کہ میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں ممنوع ہے۔

كَلَّمُ مَعْفِرَ لَكَ اَوْسَعُ مِنْ دُنُوبِي وَرَحْمَتَكَ اَوْسَعُ مِنْ دُنُوبِي وَرَحْمَتَكَ اَوْسَعُ مِنْ دُنُوبِي وَرَحْمَتَكَ اَوْسَعُ مِنْ دُنُوبِي وَرَحْمَتَكَ اَوْسِعُ مِنْ مَعْدِي وَرَحْمَتَكَ اَوْسَعُ مِنْ عَمَلِي (حاكم) "ياالله آپ كَ بخشش مير اي كنا مول سے زيادہ وسيع كنا مول كے مقابله ميل آپ كى رحمت كا زيادہ اميدوار مول ـ "

آن استن رئع الألى بينيم الله الترفظ الترفظ الترفظ الترفظ الترفيق الله الترفظ الترفظ الترفظ التواقع ال

| مطابق           | رئيجالثاني     | وا تعات وحادثات                                 | نمبرثار    |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|
| اكوبر۲۲،        | ارم            | فرض نمازوں بیں اضافہ                            | 1          |
| اكؤبراالاء      | ارم            | حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عنه كا قبول اسلام | ۲          |
| نومر۲۲۳ ه       | ام             | حضرت ابوقيس صرمه بن ابي انسطا اسلام لا تا       | ۳٠         |
| نوبر۲۲۳ ه       | اھ             | مهاجرين وانصاريس مواخات                         | ٤          |
| ستبرأ كوبر ١٢٣٠ | ۳۵             | غزوة الحيمر ان                                  | a          |
| متمبر ۲۲۵ ه     | س م            | وفات حضرت ام المؤمنين زينب بنت فزيمه "          | 4          |
| أكست ١١٤٤ء      | 7              | غزوه ذی قر دغز وی غابه                          | 4          |
| الحست ۲۲۷ء      | ř              | مربية حفزت عكاشه بن محصن رضى الله عنه           | ٨          |
| متمبر ۲۲۷ ه     | ۲ 🕳            | سرمیذی تصه                                      | 4          |
| ستبر ۲۲۷ ه      | ۲۵             | سربيه بنونتعلبه                                 | •          |
| متبر ۲۲۷ ه      | . ۲م           | مريد جوم                                        | 11         |
| جولائی ۲۳۰ م    | <b>9</b>       | مربيه بنوطمئ                                    | ır         |
| اگست ۱۳۲        | +ام            | وفدتني الحارث كأقبول اسلام                      | 11         |
| جون ۱۳۲4        | اام            | مزية حفرت اسامه رضى الله عنه                    | الد        |
| مُنَّ ٢٣٧.      | 4              | ا واقعد يرموك                                   | 5          |
| J. Sink         | الاه           | واقعه تهاوند                                    | ΙΥ         |
| فروری۱۳۲۰       | ∌tt            | فتح لحرابلس                                     | 14         |
| نومر۲۵۲ و       | ۲۳۵            | وفات حضرت ابودردا ورمنى اللدعنه                 | 14         |
| اگست ۲۲۰        | مهر ه <u>م</u> | وفات حضرت اشعرنه كندى رضى اللدعنه               | 19         |
| جولا ئى ١٢٣ ء   | سايما ه        | فتح سودًان                                      | <b>*</b> * |
| اپریل ۲۷۰ء      | ۵۵۰            | وفات حضرت كعب بن ما لك رضي الله عند             | ri         |

|               |               | 120 1-0 129 0000                                 |             |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------|
| اکوی۲۸۲۰      | 244           | وفات عبدالله بن زياد                             | rr          |
| حبر ۱۸۹ و     | . 54.         | وفات حضرت عاصم بن حضرت عمر فاروق رمنى الله عنه   | 1           |
| أكست ٢٢٣ء     | <b>∌∠</b> 1.º | وفات حضرت سلمهابن الاكوع رمنى اللدعنه            | rr          |
| جون ۲۹۹ و     | ۰۸۰           | وفات حعرت عبدالله بن جعفر طيار رمني الله عنه     | ۲۵          |
| اير بل ١٠٧٠ء  | ۵۸ھ           | لقح ارميعيا                                      | <b>*</b> 4- |
| اير ل ٥٠٤ء    | ۲۸م           | فتح مساغان                                       | 12          |
| ٠ ارچ٢٠٧٠     | ۸۸م           | لتحميفد                                          | M           |
| اکتوبر ۱۸ے و  | ••اھ          | وفات حضرت خارجه بن زيدرضي اللدعنه                | 19          |
| متمبر ۲۲۷ء    | ما+اھ<br>-    | جنگ بهرزان                                       | ۳.          |
| ستمبر ۲۲۳ و   | ۵۰۱م          | وفات حضرت فاطمه بنت حسين رمنى اللدعنه            | m           |
| بارچ ۲۲۷و     | ۱۲۰ه          | وفات حضرت حمادالكوفى رحمهالله                    | ۳۲          |
| جون ۹۵ کو     | 9 کام         | وفات حضرت امام ما لك رحمه الثدامام مدينه         | ٣٣          |
| مئ ۹۸ ک       | ۱۸۲ھ          | وفات حضرت امام قاضي أبو يوسف رحمه الله           | 77          |
| اكتوبروساعو   | ۵۲۲۵          | وفات امام الوبكرين افي شيبه رحمه الله            | 70          |
| ار مل ۱۰۳۰ء   | المهاج        | وفات سلطان محمود غزلوي رحمه الله                 | ۳٦          |
| بارچ۱۰۹۵      | ∌ro∧          | وقات امام بيهتي رحمه الثدالمحدث الكبير           | 12          |
| اکویر۸۵۰اء    | <u>ه۱۷۱</u>   | وفات عبدالقا برالجرجاني الخوى رحمه الله          | <b>17</b> A |
| قروری ۱۱۵۵    | ∠أالا∆م       | وفات شيخ اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني               | 179         |
| جولا کی ۱۲۳۸ء | ₽٦٣٦          | وفات ابن ماجب ماحب كافيه                         | ۱۴+         |
| فروری ۱۳۹۱ء   | ۲۹۸م          | وفات حضرت عبيدا لثداحرار نقشبندي رحمه الله       | ויו         |
|               | کما•اھ        | و فات حضرت ملاعلی قاری حنفی                      | ۳۲          |
| اكتوبر ١٩٢٧ء  | ۲۳۳۱۵         | وقات مولا ناخليل احمرمها جرمدني محدث سهار نيوريّ | ٣٣          |
| ا۲ اگست ۱۹۵۲ء | #1727-IF      | وفات مفتى اعظم مندمفتى كفايت اللدوبلوى رحمه الله | ויוא        |

# خلفائے راشدین رضی الله عنهم حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی الله عنه

حضرت صدیق اکبررضی الله عند کا اسم گرامی عبدالله اور والد محترم کا نام عثمان بن الی قاف مسبح سند من الله علیه و سند من الله من الله الله من من من من سند من الله و سند و س

تمام محابہ میں آپ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں آپ کی مروبات کی تعداد 142 ہے۔ 63 سال عمریا کر 23 جمادی الاخری <u>13 ج</u>یمیں وفات پائی نماز جنازہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رمنی اللّٰد تعالی عنہ نے پڑھائی۔

حضرت سيرناعمر رضى اللدعنه

آ بكااسم كرامي عمر ،كنيت ابوحفص اور لقب فاروق بــــ

آپنوت کے پانچویں یا جھٹے سال اسلام لائے ،اورآپ چالیسویں مسلمان ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے آپ کو اپنا جائشین بنایا۔ آپ کی خلافت کی
مرت دس سال چھ ماہ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عند کے غلام ابولؤ کو جوی نے
ممازیر سے ہوتے آپ فونجر ماراجس کی وجہ سے شہید ہوئے۔

یہ واقعہ ۲۷ زی الحبر۲۳ھ بروز بدھ کا ہے اور وفات و تدفین ۱۰ محرم۲۳ھ کی ہے۔ ۱۳ سال عمریا کی۔ نماز جناز وحضرت صہیب رضی اللہ تعالی عندنے پڑھا کی۔ حضرت سبید ناعثمان غنی رضی اللہ عنہ

آپ کااسم گرامی عثان ،کنیت ابوعبدالله اور لقب ذوالنورین ہے، والد کانام عقان ہے۔ آپ کو ذوالنورین اس لئے کہا جاتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دولور چیم حضرت رقیم اور حضرت ام کلثوم کے بعدد میرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ کیم محرم <u>24 ہے کو حضرت عمر</u>فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلیفہ نتخب ہوئے۔ آپی خلافت کا زمانہ کچھ دن کم بارہ سال ہے۔ 83 یا 88 سال عمر پائی ، فتنہ و فساد ہر پا ہوا تو اسود کیبی مصری نے آپ کوشہ پر کیا ہفتہ کے دن جنت اُبقیع میں فن ہوئے۔ حضر سے سیدناعلی رضی اللہ عنہ

آپ کا اسم گرامی علی کنیت ابوالحن اور ابوتراب بے والد کانام ابوطالب ہے۔ آپ بجوں میں سب سے پہلے اسلام لائے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ہی رہے جب آپ اسلام لائے تو عمر 15 تا 18 سال کی تھی۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جعہ کے روز 18 ذی الحجر کو ہوئی اسی دن آ پوضلیفہ بنایا گیا۔

آپ کی فضیلت وخدمات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں نمایاں اور ممتاز مقام کی ہیں جنہیں سیرت کی کتب میں و یکھا جاسکتا ہے۔ 18 رمضان المبارک 40 ھے وجعہ کے دن صبح کے وقت عبدالرحمٰن بن مجم نے کوفہ میں آپ پر حملہ کیا ،اس کے تین رات بعد انتقال ہوگیا۔ بوقت وفات آپی عمر 63 یا 65 ،70 یا 58 سال کی تعی رضی اللہ عنہم

## جماعت كى تاكيداور فضيلت

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وار کعوا مع المراکعین. (باع)
د مناز پر هونماز پڑھے والوں کے ساتھ ل کر لیعن جماعت کی اکیداوراہیت کا پہتہ چاہ ہے۔
کیماتھ نماز پڑھے کا صاف اور صرح تھم ہے، جس سے جماعت کی تاکیداوراہیت کا پہتہ چاہ ہے۔
ای طرح اگرا ماویث کا مطالعہ کریں تو بے شار مدیثیں جماعت کی تاکیداورفضیلت کے متعلق ملیں
گی۔ جماعت کی اہمیت کا اعمازہ آپ سب سے پہلے تو ای بات سے کریں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کو بھی ترک نبیں فرمایا حق کہ مرض الوقات میں جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم مناز کو جو بھی تو دوسے ابر (حضرت عباس وحضرت علی رضی اللہ عنہ ما) کے سہارے باوں جماعت کی نماز چھوڑ ویا تھا ، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، جو منص جماعت کی نماز چھوڑ ویا تھا ، اور جماعت کی نماز چھوڑ الے اور جماعت کی نماز چھوڑ الے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، جو منص جماعت کی نماز چھوڑ الے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، جو منص جماعت کی نماز چھوڑ الے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، جو منص جماعت کی نماز چھوڑ الے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، جو منص جماعت کی نماز چھوڑ الے بیا تھا ، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، جو من جماعت کی نماز چھوڑ الے اور جماعت کی نماز چھوڑ الے بیاتھا آپ مسلی اللہ علیہ وسلی والی پر خت غصر آتا تھا ، اور جماعت سے تحت سرزاد سے کو ول جا بھا تھا۔

# مسنون دُعاتين

یوں تو ہر حاجت اللہ تعالیٰ ہے ماتنی چاہے کین سرور وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات کے مختلف اوقات ہیں مختلف مواقع پر کچھ خاص خاص وعا کیں سکھائی ہیں مشلا فیند ہے بیدار ہو کرکیا وعا کریں؟ بیت الخلاء ہیں جانے ہے پہلے کیا کہیں؟ وہاں ہے باہر نکل کرکیا پڑھیں؟ وضو کرتے وقت مسجد میں وافل ہوتے وقت مسجد ہے نکلتے وقت کھر میں وافل ہوتے وقت محبد ناذان سننے کے محر میں وافل ہوتے وقت کی جد اذان سننے کے بعد کارن ان سننے کے بعد کی اور مقلف مواقع بعد کی ٹرے پہلے خرض مختلف مواقع بعد کی ٹرے پہلے خرض مختلف مواقع بعد کی ٹرے پہلے خرض مختلف مواقع پر مختلف وقت انہائی جامع بر مختلف و تا کی تام ضرور توں کے لئے انہائی جامع اور مفید دعا کیں ہیں جو ہماری عمر سوچتے رہیں ہیں بھی ایسی وعا کی خود ہے نہائی جامع ماری عمر سوچتے رہیں ہیں بھی ایسی وعا کی خود ہے نہائی ہائی حاملے مانگ سکیں جو مرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہیں۔

ان دعاؤں کے پڑھنے ہیں نہ کوئی وقت صرف ہوتا ہے نہ مخت گئی ہے۔ نہ ان کیلئے وضوشرط ہے نہ ہاتھ اٹھانے چاہیں۔ بس اگر ان دعاؤں کو یاد کرلیا جائے تو ذرا ہے دھیان کی بات ہے اور اس معمولی توجہ کے نتیج ہیں دنیا و آخرت کے ظیم مقاصد اور فوا کہ حاصل ہو جاتے ہیں اور بغیر کسی فاص محنت کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ذخیر ہے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کیں ضرور یادکر لے۔ بہت کی کتابیں ایسی ہیں جن میں یہ دعا کیں کسی ہوئی ہیں۔ حکیم الامت مولا تا اشرف علی ما حب تعانوی قدس مروکی کتاب "منا جات مقبول" میں بھی ایسی بیشتر دعا کیں جمع کردی گئی صاحب تعانوی قدس مروکی کتاب "منا جات مقبول" میں بھی ایسی بیشتر دعا کیں جمع کردی گئی ہیں۔ اس میں دیکھ کرری کو جاسکتی ہیں خود بھی یادکر میں اور بچوں کو بھی یادکر اکر کیپین بیں۔ اس میں دیکھ کرری دو ان شا والٹدان کی دعاؤں کا تواب بھی ملے گا۔ (الف)

صدقہ کی فضیلت: مسلمانوں کی اکثریت الی ہے کہ وہ صاحب نصاب وزکؤ ۃ نہیں ہوتی ایسے لوگوں کے حصول ثو اب کے لئے اسلام نے صدقہ اور خیرات رکھا ہے اور اس کے بڑے نصائل ہیں۔

#### ذ کراللّٰد کی نعمت

ایک حدیث بین آنخضرت ملی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ 'جولوگ کسی مجلس سے اس حالت بین اٹھ جا کیں کہ اس بین انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہوتو وہ مردار گدھے پر سے اللہ عن اور میملس ان کے لئے (قیامت کے دن) حسرت کا باعث بینے گی (بعنی میرت ہوگی کہ اتناوقت ہم نے بریارضا کئے کردیا۔) (ابوداؤد)

اسی لئے حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہرمجلس کے اختیام میں پیکمات پڑھ لینے جاہئیں۔

ذکراللہ کی ان عظیم فضیلتوں کے باوجوداللہ تعالی نے اس عمل کو اتنا آسان بنادیا ہے کہ
اس کے لئے کوئی شرط عالم نہیں فرمائی۔ اگر وضو کے ساتھ قبلہ رخ ہوکر یکسوئی نے ذکر
کرسکیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اس کا موقع نہ ملے تو چلتے پھرتے المحت بیضتے کام میں گلے
ہوئے ہر حال میں بیرعبادت انجام دی جاستی ہے اس کے لئے وضو بھی شرط نہیں ہے بلکہ
عالت جنابت اور حالت چیف میں بھی ذکر جائز ہے۔ صرف بر بھی کی حالت میں یا نجاست
کے مقامات پر مثلاً بیت الخلاء میں زبان سے ذکر نہیں کرنا چاہئے۔ اس وقت بھی دل ول
میں ذکر کرنا جائز ہے۔ لہذا اس عظیم عبادت کا تو اب انسان ہر وقت بغیر کسی خاص محنت و
مشقت کے حاصل کرسکتا ہے اور مناسب سے ہے کہ دن رات میں پھے دفت تو ایسا مقرر کرلیا
جائے جس میں با قاعدہ باوضواور قبلہ رخ ہوکر یکسوئی سے ذکر کیا جائے اور باتی اوقات میں چلے
جائے جس میں با قاعدہ باوضواور قبلہ رخ ہوکر یکسوئی سے ذکر کیا جائے اور باتی اوقات میں چلے
جریم میں با قاعدہ باوضواور قبلہ رخ ہوکر یکسوئی سے ذکر کیا جائے اور باتی اوقات میں چلے

أتخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا:

اے بلال (اللہ کے راستہ میں )خرج کراور عرش کے مالک سے کی کا اندیشہ نہ کر (طبرانی)

## شكركى حقيقت

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالی کی نعتوں کا حقیق شکریہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گذارے 'لیکن اگر زبان اور دل سے کثرت کے ساتھ شکر اوا کرنے کی عاوت ڈال لے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے اور اسید ہے کہ ان شاء اللہ اس کی برکت سے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوگی۔ یوں تو شکر اوا کرنے کے لئے کوئی لفظ متعین نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی زبان میں بھی شکر اوا کرسکتا ہے۔ لیکن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اوائے شکر کے لئے ایسے جامع الفاظ بھی تلقین فرمائے ہیں جن سے ایک مرتبہ علیہ وسلم نے اوائے شکر اواکر نے کا فائدہ حاصل ہوسکتا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔

ا - اللّٰهُم اَک الْحَمَٰدُ عَدَدَ حَلَٰقِکَ وَمِدَادَ سَکِلِمَادِکَ وَزِنَة عَدُشِکَ وَرَضَا نَفْسِکَ

اے اللہ! آپ کی حمد کرتا ہوں آپ کی مخلوقات کی گفتی برابر اور آپ کے کلمات کی سیابی کے برابر اور آپ کے کلمات کی سیابی کے برابر اور آپ کی خوشنو دی کے مطابق۔ سیابی کے برابر اور آپ کے عرش کے وزن کے برابر اور آپ کی خوشنو دی کے مطابق۔ ۲- حضرت عبد اللہ بن غنام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے دیے کلمات تلقین فرمائے۔

اَللَّهُمَّ مَا اَصُبَحَ بِيُ مِنُ نِعُمَدُ اَوُ بِاَحَدِ مِنُ خَلْفِکَ

اسْفَمِنْکَ وَحُدُکَ لا شَرِیْکَ لکَ فَلکَ الْحَمُدُ وَلکَ الشُّکُرُ

اسالله! مجھے یا آپ کی تلوق کے سی اور فر دکو جو بھی نعمت طےوہ تنہا آپ کی طرف سے ہے۔ آپ کا کوئی شریک نہیں۔ پس تعریف آپ ہی کی ہے۔ اور شکر آپ ہی کا ہے۔

آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:۔ ' جو شخص بیکلمات صبح کے وقت کے۔ اس نے اپنی سے اس دن کاشکرا دا کیا اور جو شخص بیکلمات شام کے وقت کے۔ اس نے اپنی اس رات کاشکرا دا کیا اور جو شخص بیکلمات شام کے وقت کے۔ اس نے اپنی اس رات کاشکرا دا کر دیا''۔ (نائی ابوداؤد) (الف)

پہلے سلام کرنا

مسلمانوں کوسلام کرنا أن اسلامی شعائر میں سے ہے۔ جن سے ایک مسلمان کی شناخت ہوتی ہے اوراس کے بہت سے فضائل احادیث میں آئے ہیں خاص طور سے کسی مسلمان کوسلام کی ابتداء کرنا بہت بوی نیکی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ''لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے قریب تروہ محص ہے جولوگوں کوسلام کرنے کی ابتداء کریے''۔ (ابوداؤد)

بیضروری بیس ہے کہ صرف ان بی لوگول کوسلام کیا جائے جوجان پہچان والے ہوں بلکہ
جن کوانسان پہچانتانہ ولیکن ان کامسلمان ہوتا معلوم ہوان کوسلام کرتا بھی بہت تو اب ہے۔
ایک محض نے آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا کہ مسلمان کیلئے کون سے اعمال بہتر
جیں؟ اس کے جواب میں آپ نے جواعمال شار کرائے ان میں بیمی تھا کہ توگول کوسلام کرتا
جا ہے تم اہیں پہچانے ہوئیانہ پہچانے ہو'۔ (میج بغاری میج مسلم)

یہاں یہ یادر کھنا چاہئے کہ سلام کرنا اس وقت سنت ہے جب کوئی فض اپنے کسی کام میں مشغول نہ ہواور بیا ندازہ ہوکہ سلام کرنے ہے۔ اس کے کام میں کوئی فلل نہیں آئے گا۔
لیکن اگراس کے کام میں فلل آنے کا اندیشہ ہوتو ایسے وقت سلام کرنا درست نہیں ہے مثلاً
کوئی فض تلاوت یا ذکر کر رہا ہے ہیا کسی مریف کی تارداری میں مشغول ہے یا مطالحہ کر رہا
ہے یا کسی اورایسے کام میں لگا ہوا ہے جس میں توجہ بینے ہے کام کا نقصان ہونے کا اہریشہ ہے تو جب تک وہ فارغ نہ ہوجائے سلام کرنا درست نہیں ۔ اس طرح آگر کوئی فخص کسی جمع ۔
ہے تو جب تک وہ فارغ نہ ہوجائے سلام کرنا درست نہیں ۔ اس طرح آگر کوئی فخص کسی جمع ۔
سے خطاب کر رہا ہے اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں تو ایسے میں بھی ہولئے والے یا سنے ۔
والوں کو سلام نہیں کرنا چاہئے ۔ البت آگر لوگ خاموش بیٹھے ہوں اور کوئی فخص ان کے پاس سے گئی ایک سے گزرے یا مجلس میں بیٹھنا چاہتو ہیں آیک مرتبہ سلام کرلے اور حاضرین میں سے کوئی آیک میں جواب دے دے تو سلام کی سنت اور سلام کی سنت اور سلام کی حواب کا فریضہ ادا ہوجا تا ہے۔

سلام کا آغاز کرنا سنت ہے۔لیکن کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی محض سلام کا جواب نہ دے تو گنبگار ہوگا۔

نیز جب کسی کا خطآ ئے اوراس میں السلام علیکم لکھا ہوا ہو تو پڑھتے وقت ہی سلام کا جواب دے دینا جا ہے۔ (شرح مسلم نووی) (الف)

#### معاف كردينا

کون مخص دنیا میں ایسا ہے جس سے کوئی نہ کوئی غلطی سرز دنہ ہوئی ہؤاور ہمخص بیجی جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کومعاف فرما دیں ۔للہذا اگر کسی دوسرے سے کوئی غلطی ہو جائے توبیہ وچنا جائے کہ جس طرح میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواہ شمند ہوں اس طرح بجھے بھی دوسروں کومعاف کر دینا جاہئے آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جوفخص ووسرول كومعاف كرنے كى روش اختيار كرے۔ان شاء الله اميدىيے كه الله تعالى بعى اس · کی غلطیوں کی مغفرت فرمائمیں ہے۔ ریہ بات متعددا حادیث ہے بھی ثابت ہے۔ ا کی شخص کا دانت کسی نے توڑ دیا تھا' وہ مخص حضرت معاویہ کے پاس بدلہ لینے کی غرض ہے پہنچا۔ وہاں حضرت ابوالدر داء رضی اللہ عنہ نے اس کواویر والی حدیث سنا دی تو اس نے بدلہ لینے کا ارادہ ترک کر کے اسے مقابل کومعاف کردیا۔ (جامع ترندی) سوینے کی بات بیہ کا گرکوئی مخص دومرے کومعاف کرنے کے بجائے اس سے بدلد لے۔ یعن اس کوبھی وسی بی تکلیف پہنچادے تواس سے اس کا کیافائدہ ہوا؟اگر کسی نے ایس تکلیف پہنچائی ہے جس کا بدلہ لیناممکن نہیں ہے تو اس کومعاف نہ کرنے کا نتیجہ یہ دوگا کہ اس کو آخرت میں عذاب ہو گا- يهال بعى يدسوچنا جائية كراكراك وآخرت من عذاب مواتواس سے مجھے كيافاكده بيان کے برخلاف اگراس کومعاف کردیا تواس سے میرے گناہ معاف ہوں مے عذاب جہنم سے نجات ملے کی اور اللہ تعالی درجات بلند فرمائیں مے لہذاعقل کی بات یہی ہے کہ معاف کر کے ریف ایت حاصل کی جائے۔ یہاں ہے بات یادر کھنی جائے کہ کسی کومعاف کرنے کا مطلب ہے ہے کہ دنیا یا آ خرت میں اس سے انتقام نه لیا جائے اور بس!اگر کوئی مخض دوسرے کواس طرح معاف کردے تو بیہ فنسيلت حاصل ہوجائے گی۔معاف كرنے كے لئے يہ محى ضرورى نہيں ہے كہ اس مخص كى طرف ے آئندہ اس متم کی تکلیف و بنجنے کا سدباب نہ کیا جائے۔ اگر اندیشہ ہو کہ دہ مخص دوبارہ الی حرکت کرے گا تو اس کے سدباب کے لئے کوئی اقدام کرنا بھی معافی کے خلاف نہیں ہے ایسی صورت میں اینا سابقہ حق تو معاف کردیا جائے لیکن آئندہ اس کی تکلیف سے بیخے کے لئے باختیارافرادے مدد لے لی جائے تب بھی ان شاءاللدمعانی کی فضیلت ماسل رہے گی۔(الف)

والدين كے عزيزول اور دوستول كے ساتھ حسن سلوك برد وستول كے ساتھ حسن سلوك والدين جس طرح والدين كے ساتھ حسن سلوك برد فراب كائمل ہے اى طرح والدين كے عزيزول اور دوستول كے ساتھ حسن سلوك كى بھى بردى نصيلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضى الله عنہما روایت كرتے ہیں كرا تخضرت ملى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مایا:۔

اِنَّ اَبُوَ الْبِوِّ اَنُ بُصِلَ اَلْوَجُلُ وُدُّابِیْهِ بہت ی نیکیوں کی ایک نیکی ہے کہ انسان اینے باپ کے اہل محبت سے تعلق جوڑے دیے (اوراس تعلق کو نیمائے) (صحیح مسلم)

حفرت عبدالله بن عرائے ما گروعبدالله بن دینار کہتے ہیں کہ حفرت ابن عرائیک مرتبہ کم کرمہ جارہے تھے۔ بول تو وہ افٹی پرسوار تھے لیکن ایک گذھا بھی ساتھ تھا جب اوٹنی کی سواری سے اکتا جائے ہے دیراس گدھے پرسواری کر لیتے تھے۔ استے میں ایک دیباتی فخف راستے میں بلا۔ حفرت ابن عرائے اس کا اوراس کے والد کا نام پوچھا 'جب اس نے بتا دیا تو آپ نے اپنا گدھا اس کو در دیا 'اورا پنا عمامہ بھی اتار کراس کو تھ ور در دیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ دیباتی لوگ تو ذراسی چیز سے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس فخص کو اتن قیمی کہ دیباتی لوگ تو ذراسی چیز سے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس فخص کو اتن قیمی دوست سے اور میں نے آپ خضرت عبدالله بن عرائے فرمایا کہ اس فخص کے والد میرے والد کے دوست سے اور میں نے آپ خضرت ملی اللہ علیہ وہلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 'جہت ہی نیکیوں کی ایک نیکی ہیں ہے کہ انسان اپنے باپ کا الی بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین کے عربی وں اور دوستوں سے تعلق جو نے سالوک کیا جائے۔ (الف) عربی وں اور دوستوں سے تعلق اس نیکیوں کے اضافے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین کے عربی وں اور دوستوں سے تعلق جو نے میں۔ اور ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ (الف)

حضرت ابوہریہ دفی اللہ تعالی عند سعد ایت ہے کہ سول اللہ کی اللہ علیہ کے۔(۱) خیرات ایک روثی کا نوالہ (خیرات کرنے) کی وجہ سے تین آدی جنت میں جا کیں گے۔(۱) خیرات کا تھم دینے والا (۲) کھانا پکانے والا (۳) مسکین اور فقیر کوجا کرنوالہ دینے والا (طبر انی) اس زمانہ میں ایک نوالہ کی کیا حقیقت ہے بلکہ منہ سے نکلے ہوئے نوالہ سے تو آج کا کل اوک کمن اور نفرت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی کے ہاں حقیری چیز معدقہ کرنے کی کتنی قدر ہے، تو اپنی پہندا ور مجوب چیز اگر کوئی صدقہ کرے اس کی کتنی قدر ہوگی۔

### بردوں کی عزت

اگر چاسلامی تعلیمات کی رو سے اصل فضیلت تقوی اور علم کو حاصل ہے لیکن ساتھ ہی ۔ چھوٹی عمر والوں کی عزت کریں یہاں تک چھوٹی عمر والوں کی عزت کریں یہاں تک کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پررتم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ پہچانے ۔ (ابوداؤڈ ترندی)

· خاص طورہے جس مخص کے بال سفید ہو گئے ہوں اس کی عزت واحتر ام کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: بیدالله تعالی کی تعظیم کا ایک حصہ ہے کہ سی سفید بال والے مسلمان کا احترام کیا جائے۔ (ابوداؤد)

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جونو جوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عمر میں سے عزت کرتا ہے اللہ تعالی اس کیلئے ایسے لوگ مقرر فرما دیتے ہیں جواس کی بڑی عمر میں اس کی عزت کریں گے۔ (تر ذری وقال: فریب)

آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم کامعمول تھا کہ اگر کسی وفد میں سے کوئی جیموٹی عمر کامخص بڑوں سے پہلے بولنا شروع کردیتا تو آپ اس کوتا کید فرماتے کہ بڑے کو پہلے بولنے دو۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بڑوں کی عزت وتو قیر کی آپ نے کس در ہے تا کید فرمائی ہے اور اس پر یقینا اجروثو اب ماتا ہے۔ (الف)

مندرجہ بالانتیوں اوقات میں سجد ہُ تلاوت کرنا بھی منع ہے،
عمر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مغرب کی نماز تک کوئی نفل نماز پڑھنا۔
ای طرح نجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج نکلنے تک نفل وغیرہ پڑھنامنع ہے۔
محرعمراور نجر کی نماز کے بعد قضا ونماز پڑھ سکتے ہیں اور سجد ہُ تلاوت بھی کر سکتے ہیں
اور جب دھوپ زرد پڑھائے تو سجد ہُ تلاوت بھی درست نہیں، (بہٹتی زیور)

#### روز ہے میں سحری وافطاری

روزے خواہ رمضان کے ہول یا نظی دونوں عظیم عبادت ہیں اور ان میں سحری کھانا مستقل کارٹو اب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فر مایا۔ "سحری کیا کروکیوں کہ سحری میں برکت ہے" ( بخاری )

اور حعرت عبدالله بن عمر دخى الدعندست روايت بكه آنخضرت ملى الدهندة لم في ارشا وفرمايا: إِنَّ اللَّهُ وَمَلَا يُكتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَبِّدِينَ

بیشک الله اوراس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت ہیجتے ہیں۔ (طبرانی) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سحری تمام تربر کت ہے۔ لہذا اس کو نہ چھوڑ و خواہتم میں ہے کوئی ایک محونٹ پانی ہی بی لے کیوں کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت ہیجتے ہیں۔

(الينابحالىمىتداحم)

اور سحری میں بھی بہتر ہیہ کہ دات کے آخری جعے میں کی جائے۔ روزے میں جب آفراب غروب ہونے کا یقین ہوجائے تو اس کے بعد افطار میں جلدی کرنی چاہئے۔ بلاعذر دیر نہیں کرنی چاہئے۔ حضرت مہل بن معدرضی اللہ عنہ روایت کرتے میں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''کہاوگوں میں اس وفت تک خمررہ گی۔ جب تک و وافطار میں جلدی کریں۔'' (بناری وسلم)

اور حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کواسپنے وہ بندے بہت مجبوب ہیں جوجلدی افطار کرتے ہیں۔ (منداحہ ورزندی) (الف)

رشتہ دارول کے حقوق : اپنے قریبی رشتہ دار جومخاج ہوں اور کمانے پر قدرت نہ رکھتے ہوں توان کی خبر گیری اولا دکی طرح واجب ہے۔

۲۔ رشتہ داروں کی تکلیف پرمبر کرنا۔ (۳) مجھی بھی ان سے ملتے رہنا۔ (۳) ان سے تعلق ختم نہ کرنا۔

#### آج کادن

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم صبح کو بیدار ہوتو شام کی انتظار نہ کرو۔بس آج کا دن بی دن ہے۔ نہ مامنی کوزیادہ سوچواور نہ ستنقبل کیلئے زیادہ پریشان رہو۔ آپ کی زندگی آج کا

دن ہے لہذا بوری سوچ وفکر کے ساتھ آج کادن گزارو۔ آج کےدن کے کمنوں میں کئ سالوں کے کام نمٹ سکتے ہیں لہذا آج کے دن میں بوری ہمت کرو۔

آج کے دن خوش رہو۔ راضی رہواورائے رزق پر کمریار پرمبروشکر کرو۔اوراللہ کی رضا پرخودکوراضی کرلو۔(فَخُدُ مَاۤ النَّهُ تُکُ وَکُنُ مِّنَ الشَّمِوِيُنَ)(سورواعراف)

ترجمہ: آپ کوچاہئے کہ بیمباہت کہ آج کادن بی دن ہے اپند ول ود ماغ رِنَعْش کرلو۔ آج اگر آپ نے عمدہ غذا اور گرم روٹی کھائی ہے تو گزشتہ کل کی خشک روٹی آپ کو کیا نقصان دے سکتی ہے۔ آج کے دن کواسینے مفید کاموں میں صرف کرو۔اوراسے ضالع ہونے سے بچاؤ۔

دے کی ہے۔ ان سے دن واپے سیدہ موں کی سرف رو اور اسے میں ہوتے ہے ہی اور وقت صدیث شریف میں آتا ہے کہ ہرروز صبح کو جب آفاب طلوع ہوتا ہے تواس وقت دن ساعلان کرتا ہے ''آج آگر بھلائی کرسکتا ہے تو کرلے آج کے بعد میں پھر بھی واپس مہیں لوٹوں گا۔ کل کے بعرو سے پر کاموں کو مؤخر نہیں کرتا جا ہے کیونکہ گذشتہ زمانے کے متعلق افسوس اور حسرت بے سود ہے۔ آئندہ زمانے کے خواب نہیں دیکھنا چاہئے کہ یہ موہوم ہیں (بعنی اختیار میں نہیں) اس لئے جوکرنا ہے آج بی کرو۔ (میم)

آی بینیت بی تیری عمر کے لیے کام کراب تھاکو جوکرنا ہے یہاں آج

جانورول کے حقوق: (۱) جس جانورکو ذکے کرنا ہو یا موذی ہونے کی وجہ ہے مارنا ہو اس کو تڑیائے نہیں۔ ۲۔ جانور کی قوت سے زیادہ کام نہ لے۔ (۳) پرندول کے بچے ان کے گھونسلے سے نکال کران کے والدین کو نہ سائے۔ (۴) جس جانور سے کام لے اس کے کھانے پینے اور راحت کا پورا خیال رکھے۔ (۵) جس جانور سے کوئی غرض نہ ہوا سے بلاوجہ قیدنہ کرے۔ (۲) جو جانور نفع کے قابل ہیں بلاوجہ بطور کھیل کے آئیں قبل نہ کرے۔

ہرکام میں اعتدال

اعتدال شری وعقلی ہر دواعتبارے مطلوب ہے۔ جس مخص کوسعادت کی زیر گی جا ہیے وہ اپنی دلی خواہشات کو معتدل رکھے۔ اور غصر کی حالت ہو یا نری ہر حال میں اعتدال ضروری ہے۔ البندا ہر چیز میں عدل کر واور مبالغہ آرائی ہے بچے۔ عدل اس قدر ضروری چیز ہے کہ دین مجمی میزان کے ساتھ منازل کیا گیا ہے۔ اور دنیاوی زیر گی مجمی عدل پر قائم کی گئی ہے۔

سب سے زیادہ مراہ لوگ وہ ہیں جوائی خواہشات کے پیچے چلتے ہیں اورخواہشات کے پیچے چلتے ہیں اورخواہشات کے پیچے ہیں کھنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہر معیبت بڑی ہو کرنظر آئی ہے اوران کے دل میں خصراور پر بیٹانی ختم نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنے خیالات اورخواہشات کے پیچے ہیل رہے ہیں کہ ان کے اردگر دیے لوگ رہے ہیں گاران کے اردگر دیے لوگ دہ ہوئے ہیں اس وقت شیطان ان کی عمل پر چاتے ہیں اوران کے بارے میں کوئی پلانگ بنارہے ہیں اس وقت شیطان ان کی عمل پر چاجا تا ہے تو وہ لوگ ڈرتے ہیں اور غیلا افواہیں پھیلا نا شرعاً حرام ہے لیکن بہت آسان کام ہے اور بیکام وہ لوگ کرتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں اوران کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لئے بی حقیق وشن ہوتے ہیں ۔ فرادل کواس مطمئن رکھنے کا ایک طریقہ بی بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی معیبت کا ڈر ہوتو اس کے واقع مطمئن رکھنے کا ایک طریقہ بی بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی معیبت کا ڈر ہوتو اس کے واقع مطمئن رکھنے کا ایک طریقہ بی بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی معیبت کا ڈر ہوتو اس کے واقع موٹے سے پہلے اس سے بڑی معیبت کی تو قع رکھتے ہوئے خودکو پہلے سے تیار کرلو ۔ تواس کے واقع کے بعد جو بھی معیبت آئے گی وہ چوٹی نظر آئے گی۔

البذا تقلندی کا تقاضہ یہ ہے کہ کسی بھی پریشانی کواپے جم سے بوا کر کے نہ دیکھیں بلکہ عدل میں رہیں اور خیالات کے پیچے نہ چلیں۔اس لئے حدیث شریف میں فر مایا کیا کہ '' جس سے حبت کرنی ہوتو اس میں اعتدال رکھو ، کیونکہ ہوسکتا ہے بہی مخص کل کو دشمن ہوجائے اور کسی سے دشمنی رکھنی ہوتو اس میں بھی اعتدال رکھو کہ بہی مخص کسی دن تمہارا محبوب بن سکتا ہے لہذا ہر چیز میں اعتدال مطلوب ہے۔(میم)

## صبركاليجل

حضرت عمران بن الحصين رضی الله تعالی عنه جليل القدر صحابی جيں۔ ايک ناسور پھوڑے كے اندر بتيس سال بتلارے جيں جو پہلو بيس تھا وہ چت لينے رہتے ہے كروث نہيں سے اندر بتيس سال بتلارے جيں جو پہلو بيس تھا او پينا بھی عبادت كرنا بھی نہيں ہے الله الله عنہ بينا بھی عبادت كرنا بھی قضائے حاجت كرنا بھی ۔ آ ب اندازہ كيجے بتيس برس ايک انسان ایک پہلو پر پڑارے اس برس تك حجہ بينو بياری کی کيفيت تھی لين چرہ اتنا ہشاش برس كئے عظیم تكلیف ہوگی ؟ كتنی بڑی بیاری ہے؟ بينو بياری کی کیفیت تھی لين چرہ اتنا ہشاش برس كے كہرت ہوتی كہ بياری اتی شديد كہ برس برس كئی مرتبیں۔ برس كئی كرد شرت اور چرہ و كھوتو اليا كھلا ہوا كہ تندرستوں كو بھی ميسر نہيں۔ لوگوں نے عرض كيا كہ حضرت! يہ كيابات ہے كہ بياری تو آئی شديدا در آ پ كے چرے پر اتی بین بین اور تازگی كہرس تندرست كو بھی تصیب نہیں؟ فرمایا:

جب بیاری میرے اوپرآئی میں نے مبرکیا میں نے بیکہا کہ اللہ تعالی کی طرف سے میرکیا میں نے بیکہا کہ اللہ تعالی کی طرف سے میرے لئے بھی مسلحت مجھی سے عطیہ ہے اس نے میرے لئے بھی مسلحت مجھی سے عطیہ ہوں۔ اس صرکا اللہ نے جھے بیچل دیا کہ میں اپنے بستر پر روزانہ ملائکہ میں السلام سے مصافح کرتا ہوں۔ مجھے عالم غیب کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ غیب میرے اوپر کھلا ہوا ہے۔

توجس بیار کے اوپر عالم غیب کا انکشاف ہوجائے۔ طائکہ کی آ مدور وقت محسول ہونے گئے اسے مصیبت ہے کہ وہ تندرتی جاہے؟ اس کے لئے تو بیاری ہزار درجے کی نعمت ہے۔ حاصل یہ کہ اسلام کی بیخصوصیت ہے کہ اس نے تندرست کو تندرتی میں تبلی دی۔ بیار کو کہا کہ تیری بیاری اللہ تک ویجئے کا ذریعہ ہے تو اگر اس میں صبر اور احتساب کرے اور اس حالت بیصابراور احتساب کرے اور اس حالت بیصابراور احتیاں اللہ کا تیرے لئے بہت بی ورجات ہیں۔ (خطبات عیم الاسلام) (و)

اولا دے حقوق جسنورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس کی بہنیں یا بیٹیاں ہوں وہ ان کی تربیت کرے اور مناسب جگہ شادی کردے اس کے لئے جنت ہے وہ حضور کا پڑوی ہوگا۔والدین کی طرف سے اولا دے لئے بہترین تخداج بھی تربیت ہے۔

#### حقيقت راحت

کیم الامت حضرت تھا توی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اوگ آج کل سامان راحت کو تقصود سیجھتے ہیں گریس ہو چھتا ہوں کہ اگر کسی پر پھانسی کا مقدمہ قائم ہوجائے اور سامان راحت اس کے پاس سب کچھ ہوتو کیا اسے کچھ راحت ہوگی ہر گزنہیں اور کچھ ہیں اور اگر ایک لنگوٹا بند بھی اس کے ساتھ قید ہوا ہوا ور چندروز کے بعددہ رہا ہوجائے تو گواس کے گھریس سامان راحت کچھ ہیں گرد کھے لیجئے کہ رہائی کی خبر س کراس کے یہاں کیسی عید آئے گی۔

اگرایک امیر کیرو پہائی کا تھم ہوجائے اوراس سے کہاجائے کہ آس پرداضی ہوکہ یہ تمام دولت اس فریب کودے دواور یہ تہاری وض پہائی لے لیے وہ یقینا تبول کر لےگا۔

اب بتلا سے کہ یہ تبول کیوں ہوااس لئے کہ دولت کے بدلے میں ایک مصیبت سے نجات ہوئی اور راحت نصیب ہوئی۔ معلوم ہوا کہ راحت اور چیز ہے اور سامان راحت اور چیز ہے میں روٹ نیس کہ جس کے پاس سامان راحت نہ ہواس کوراحت حاصل نہ ہواور میں فقط دلیل ہی سے نہیں بلکہ مشاہدہ سے دکھا تا ہول کہ آپ ایک تو کا ال ویندار شخص کولیں گرہم جسیا دیندار نہیں بلکہ واقع میں کا ال ویندار ہواورایک تواب یار کیس کولے لیس پھران کی تی جسیا دیندار نہیں بلکہ واقع میں کا ال ویندار ہواورایک تواب یار کیس کولے لیس پھران کی تی حالت کا مواز نہ کریں تو واللہ قم واللہ وہ دیندار تو آپ کوسلطنت میں نظر آئے گا اور یہ تواب مامان پڑییں ۔ باق میں سامان سے مع نہیں کرتا بلکہ دین کے برباد کرنے سے مع کرتا ہوں اگر دین کے ساتھ یہ سامان ویا ہمی ہوتو ہی تو مضا کہ نہیں۔ شریعت نے ضعفا وکوسامان راحت تا کہ واحت کا دار دین کے ساتھ یہ سامان ویا ہمی ہوتو ہی تو مضا کہ نہیں۔ شریعت نے ضعفا وکوسامان راحت تا تھی کرتا ہوں راحت تا کہ دین کے سراحت نے ضعفا وکوسامان راحت تا تھی کرتا ہوں راحت تا تھی میں بوتو ہی تو مضا کہ نہیں۔ شریعت نے ضعفا وکوسامان راحت ترح کرنے کی اجاز ت دی ہے۔ (ب)

والدین کے حقوق: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مال باپ کی رضایش اللہ کی رضایش اللہ کی رضایش اللہ کی رضامت اور کی جنت اور دوالدین کی تاراضگی میں اللہ کی تاراضگی ہے۔ اوالدین کا تافر مان اللہ کی دوز خ مال باپ ہیں۔ جنت مال کے پاؤل کے پنچ ہے۔ والدین کا تافر مان اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ والدین کو مجنت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول ج کا تو اب ہے۔

# یہ بھی گناہ میں داخل ہے

موجوده دور میں دومرول کی دیوارول پر کھائی کرنے کاروائ عام ہے۔
دیواری تحریرول کے اس اندھا دھند استعال سے پوری قوم کی تہذیب اور شائنگی
کے بارے میں جو برااثر قائم ہوتا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، یہ بیکن اس بات کا احساس بہت
کم لوگوں کو ہے کہ بیگل دینی اعتبار سے ایک بڑا گناہ بھی ہے، جو چوری کے گناہ میں داخل
ہے، ظاہر ہے کہ اکثر و بیشتر بیتحریریں ایسی دیواروں پر کھی جاتی ہیں جو لکھنے والے کی
ملکست میں نہیں ہوتیں، اور نہ دیوار کا مالک اس بات پر رامنی ہوتا ہے کہ آکی عمارت پر بید
مناکاری کی جائے، البذاعمو ما تیتحریریں مالک کی مرضی کے بغیر، بلکہ آسکی شدید نارامنی کے
باوجود کھی جاتی ہیں اور اس طرح دوسرے کی ملکبت کو نا جائز طور پر اپنے کام کے لئے
باوجود کھی جاتی ہیں اور اس طرح دوسرے کی ملکبت کو نا جائز طور پر اپنے کام کے لئے
باوجود کھی جاتی ہیں اور اس طرح دوسرے کی ملکبت کو نا جائز طور پر اپنے کام کے لئے
باوجود کھی جاتی ہیں اور اس طرح دوسرے کی ملکبت کو نا جائز طور پر اپنے کام کے لئے
باوجود کھی جاتی ہیں اور اس طرح دوسرے کی ملکبت کو نا جائز طور پر اپنے کام کے لئے
باوجود کھی جاتی ہیں اور اس طرح دوسرے کی ملکبت کو نا جائز طور پر اپنے کام کے لئے
باوجود کھی جاتی ہیں اور اس طرح دوسرے کی ملکبت کو نا جائز طور پر اپنے کام کے لئے
بیر استعال کیا جاتا ہے، حالا تکہ آپ صلی الشد علیہ وسلم نے دوسرے کی چیز کو آئی خوش دی ا

کین چونکہ دین کوہم نے صرف نماز روزے کی حدتک محدود کر کے رکھ دیا ہے، اس
لئے بیکام کرت وقت ہمیں بے خیال ہیں آتا کہ ہم کتے بوٹ گناہ کاارتکاب کررہے ہیں؟
جن گناہوں کا معالمہ براہ راست اللہ تعالی اور بندے کے باہی تعلق سے ہے، اوراس میں
کسی دوسرے کے حق کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، ان کا حال تو یہ ہے کہ جب بھی انسان کو
ندامت ہو، اور چی تو بہ کی تو فیق ہوجائے ، وہ معاف ہوجاتے ہیں، لیکن جن گناہوں کا تعلق حقوق العباوسے ہے، اور ان کے ذریعے کی بندے کا حق پامال کیا گیا ہے، وہ مرف تو بہ
سے معاف نہیں ہوتے ، جب تک متعلقہ حق دار معاف نہ کرے۔ لہذا ہم اعلان واشتہار
کے جوش میں جن جن اللہ کے بندوں کا حق پامال کر کے اکی املاک میں نا جائز تصرف کرتے ہیں، جب تک وہ سب معاف نہ کریں، اس گناہ کی معانی ممکن نہیں ہے۔ (ش)

شو ہر کاحق: حضور ﷺ نے فرمایا: جوعورت اس حال میں مرے کدا سکا شوہراس پر رامنی ہووہ جنت میں جائیگی ۔عورت اس وقت تک اللّٰہ کاحق ادانہیں کرسکتی جب تک خاو نمہ کاحق ادانہ کرے۔جوعورت خاوند کے بلانے پرندآ ئے صبح تک فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔

## چوری کی مروّجہ صورتیں

چوری اور خصب کی جومختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں عام ہوگئ ہیں ، اورا پیھے خاصے پڑھے لکھے اور بظاہر مہذب افراد بھی ان میں مبتلا ہیں ،

مثال کے طور براسکی چند صورتیں درج ذیل ہیں:

المین ایکی فون ایکی بینی کے کئی ملازم سے دوئی گانٹھ کر دومرے شہرول میں فون پر مغت بات چیت نہ مرف یہ کہ کوئی عیب نہیں جی جاتی ، بلکہ اسے اپنے وسیع تعلقات کا ثبوت قرار دیکر فخرید بیان کیا جاتا ہے، حالا نکہ یہ بھی ایک گھٹیا درجے کی چوری ہے، ادراس کے گناہ عظیم ہونے میں کوئی شک نہیں۔

ہم بھی ایک گھٹیا درجے کی چوری ہے، ادراس کے گناہ عظیم ہونے میں کوئی شک نہیں۔

ہم بھی کی کے سرکاری تھمبے سے تکشن لے کر مفت بھی کا استعال چوری کی ایک تنم ہے،

جس کارواج بھی عام ہوتا جار ہاہے،اور بیگناہ بھی ڈیکے کی چوٹ کیا جاتا ہے۔ مرکز فونسر سرکز کی میں میں میں اور ایک اس اور ایک کا جاتا ہے۔

مہر اگر کمی خص ہے کوئی چیز عارض استعال کے لئے مستعار کی گی اور وعدہ کرئیا گیا کہ قلال وقت اونا دی جائیے ہیکن وقت پرلوٹانے کے بجائے اسے کسی عذر کے بغیرا پنے استعال میں باقی رکھا تو اس میں وعدہ خلافی کا بھی گناہ ہے اورا کر وہ مقررہ وقت کے بعدا سکے استعال پر دل سے رامنی نہوتو غصب کا گناہ بھی ہے۔ بہی حال قرض کا ہے کہ واپسی کی مقررہ تاریخ کے بعد قرض واپس نہ کرنا (جبکہ کوئی شدید عذر نہ ہو) وعدہ خلافی اور غصب دؤول گناہوں کا مجموعہ ہے۔

جیز آگر کسی شخص ہے کوئی مکان ، زمین یا دوکان ایک خاص دفت تک کے لئے کرائے پرلی گئی ، تو دفت گذر جانے کے بعد مالک کی اجازت کے بغیرا سے اپنے استعال میں رکھنا مجمی اسی دعد ہ خلافی اور خصب میں داخل ہے۔

جہ بک اسٹالوں میں کتابیں، رسائے اور اخبار اس الئے رکھے جاتے ہیں کہ ان میں سے جو پہند ہوں، لوگ انہیں خرید سکیں، پہند کے تعین کے لئے انکی معمولی ورق کر وائی کی بھی عام طور سے اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر بک اسٹال پر کھڑ ہے ہوکر کتابوں، اخبار ات یا رسالوں کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا جائے، جبکہ خریدنے کی نیت نہ ہو، تو یہ بھی ان کا عاصبانہ استعال ہے، جس کی شرعا اجازت نہیں ہے۔ (س)

# آ خرت کی کرنسی اوراس کافکر

نی کریم سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے بی تکر پیدا فرمائی که دنیاوی زندگی تو خدا جانے کتے دن ہے کب ختم ہوجائے الله کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جوابدی زندگی ملنے والی ہے اس کی فکر کرواور وہاں کا سکہ روپیہ پیسٹہیں ہے۔ تم لا کھ جمع کرلو۔ کروڑ کرلو۔ ارب کرلو۔ کو سب یہیں دنیا میں چھوڑ کرجاؤ کے۔ کوئی تنہارے ساتھ جانے والانہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی چیز جانے والی ہے تو وہ نیک عمل ہے۔

ایک حدیث میں نی کریم سرور دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مردہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں،

ایک اس کے عزیز واقارب جاتے ہیں اس کوچھوڑنے کے لئے ، دومرے اس کا مال جاتا ہے۔ لیعنی وہ کپڑے جواس کے اوپر ہیں اور چار پائی ہے، جن میں اس کو لپیٹ کرلٹا کر لے جایا جارہا ہے اور تیسری چیز جواس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا مل ہے،

فرمایا مہلی دو چیزیں یعنی عزیز دا قارب اور مال قبر کے کنارے جانے کے بعد واپس موجاتے ہیں آ مے جانے والی چیز ایک ہی ہاور وہ اس کا عمل ہے خواہ وہ نیک عمل ہے یااس کا براعمل ہے۔ اس واسطے وہاں کا سکہ بیدر و بید پیر نہیں ، یہ مال ود ولت نہیں ، وہاں کا سکہ نیکیاں ہیں اور ان نیکیوں کے حصول کے لئے سب سے بڑی دولت جواللہ نعالی نے ہمیں عطافر مائی وہ بیقر آن کریم کی دولت ہے۔ کہ اللہ جارک و تعالی نے بیقر آن کریم اس امت کے واسطے نوی شفا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا بڑھنا اس کا سمحمنا ، اس برعمل کرنا۔ اس کی دعوت و بنا ، اس کی شفا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا بڑھنا اس کا سموجب سعادت ہے۔ (ص)

بیوی کے حقوق : حضور ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کامل ایمان والے وہ لوگ جن کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اجھے ہیں اور ان کا برتاؤ محبت والا ہوتم میں سب سے اجھے وہ لوگ ہیں جواپی بیویوں سے اجھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔

#### بادني كاانجام

والی عراق زیاد نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ بیس عراق کودا کیں ہاتھ جس سے چکا ہوں۔ بایاں ہاتھ خالی ہے ( کو یا وہ تجاز کے بارے بیس تعریض کررہا تھا کہا گر آ پہنے کم دیں تو اس پر بھی حملہ کرکے تبضہ کرلوں ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کواس کی اطلاع ہوئی تو آ پ نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کردعا کی 'البی زیاد کے با کمیں ہاتھ سے ہماری کفایت فرما'' نینجٹا اس کے ہاتھ بیس آ بیس کی موڈ الکلا اور اس نے زیاد کو ہلاک کردیا۔ ( ص

رشتہ وارول کے حقوق : حضور ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدی رشتہ داروں کے حقوق پال کرے وہ جنت میں نہ جائے گا۔ جورشتہ دارتم سے بے تعلق پر بتے تم اپنی طرف سے اس کاحق اداکرتے رہو۔

#### دنيااورآ خرت

انسانی زندگی تین مراحل پر مشتل ہے۔

بچین ....جوانی ... اور بردها پال بچین میں کھیل کو دمرغوب ہوتا ہے۔

جوانی میں زیب وزینت کا خیال رہتا ہے۔

بڑھاپے میں اموال واولا دہیں ایک دوسرے پر فخر اور مقابلہ کی صورت ہوتی ہے۔ زندگی کے ان تینوں مراحل کوقر آن کریم نے یوں بیان فر مایا ہے۔

اس کے مقابلہ میں آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور وہاں کی ہر چیز دائی ہے۔ سورہ صدید کی اس آیت کے بعد آخرت کیلئے فکر مند کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

مسَابِقُوّا اِلَى مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا كَعَرُضِ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ الْمَابِيْ بِوردگارى مغفرت كى طرف دورُ واورالي جنت كى طرف جسكى وسعت زين وآسان كي برابر ہے۔ يہال مسابقت كالفظ استعال فرمايا كيا كه زندگى كاكوئى اعتبار نبيل۔ محت وتندري كا بجو بجروسہ نبيل۔ اس لئے نيك اعمال جن سستى اور ثال منول نه كرواور نيك اعمال جن اعمال جن اور ثال منول نه كرواور نيك اعمال جن اعمال جن المحت وتندري كا بجو بجروسہ نبيل۔ اس لئے نيك اعمال جن سستى اور ثال منول نه كرواور نيك اعمال جن المحت وتندري كا كي دومرے سے آ مے بوجے كى كوشش كرو۔

انسان خوب سے خوب ترکی تلاش ہیں رہتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے آخرت کی مغفرت اور جنت کی وسعت کو بیان کر کے بتایا کہ دنیا کے جن اموال واولا دہیں با ہمی فخر وغرور ہیں بنتا ہوان سے بہتر ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ واوراس جنت کے حصول کی کوشش کر وجس کے سامن نوبری دنیا اور اس کے سامان فیش وراحت نیج ہیں۔ اس لئے فرمایا گیا کہ جس نے خود پر آخرت کی فکر کوسوار کرلیا تو اللہ تعالی اس کے دنیاوی کا موں کو درست فرما و سے ہیں۔ ان آیات کی روشی ہیں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہئے کہ ہم اپنی مسلاحیات کو دنیا کیلئے استعمال کررہے ہیں یا آخرت کیلئے؟ کیا ہماری زندگی کھیل کو در یہ و زیب و نیت اور اموال واولا دہیں فخرکر نے جیسے امور ہیں صرف ہور ہی ہے یا ہم ان چیز وں سے زینت اور اموال واولا دہیں فخرکر نے جیسے امور ہیں صرف ہور ہی ہے یا ہم ان چیز وں سے اعلیٰ وار فع چیز یعنی اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ (ح)

#### اولا د کی تربیت سے غفلت کیوں؟

حضرت امام غزالی رحمدالله فرمات بین که مال کی گود یکے کیلئے ابتدائی کمتب ہے...
اگراس کمتب بیس اس کی المجھی تربیت ہوئی تو پھر آخر تک اس کی اس طرز پرتعلیم وتربیت ہوتی
رہتی ہے اورا گرخدانخواستہ بچپن ہی سے بری محبت اور غلط تربیت ہوئی تو بہت مشکل ہے کہ
پھر آئندہ اس کی اصلاح ہو سکے .. بقول شاعر

نیک ماؤل سے ہوتی ہے ابتداء تعلیم کیونکہ ہے آغوش ماؤرسب سے پہلا مدرسہ فرماتے ہیں بچہ پیدا ہوتے ساتھ بی تربیت کے قابل ہوتا ہے ہمو آ ہے ہما جاتا ہے کہ جب بچہ چار یا پانچ سال کا ہوگا اس وقت اس کی تربیت کا وقت ہوگا مگر یہ بچے نہیں جبکہ اس سے پہلے بھی اس کے سامنے کوئی برا کلم نہیں کہنا چاہئے اور نہیں کوئی برا انداز ان کے سامنے افتیار کرنا چاہئے ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک والدین نے ملے کیا کہ امید کے ان دنوں میں کوئی مخزائی رس کے تاکہ نے براس کا غلط اثر مرتب نہ ہو...

چٹانچہ بچہ بیدا ہوا..اس کے بعد بھی اس کی گرانی کی گئی ایک دن دیکھا کہ اس نے پڑوں
کی ایک مجود اٹھا کر چپ چاپ کھالی..اس کو دیکھے کر والدین کو بہت افسوس ہوا آخر کار ہات ہے
کملی کہ امید کے دنوں میں ایک دن اس کی مال کو بہت بخت بھوک لگ رہی تھی اور کھانے کو بچھے
می نہیں تھا تو پڑوس کے گھر سے درخت کی شاخ جو اس کے گھر آئی ہوئی تھی اس میں سے اس
نے ایک مجود جپ جاپ کھالی تھی جس کا اثر بعد میں نیچ پر بھی ہوا... (مقالات غزالی)

اولا دے نیک ہونے کی اہم دعائیں

رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّیْتِی. زُبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ اسے میرے دب مجھے اور میری سُل کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔

رَبُنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزْوَاجِنَا وَ فُرِّيْتِنَا قُوَّةَ اَعْيُنِ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا اے رب ہارے لئے ہماری یو یوں اور اولاد کی طرف سے آتھوں کی شنڈک عطا فرمائے۔اورہم کوشقیوں کامقترا کردیجے۔

## بچوں کی تربیت کیلئے راہنما نقوش

امام رازی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ماؤں کواپنے بچوں کی تعلیم وتربیت ہیں سب سے مہلے رید خیال رکھنا جا ہے کہ یہ بیج صرف ان کے بی بیک لیک قوم کے ہیں..

اگران کی تعلیم و تربیت میں کسی تشم کی کوئی خرابی ہوئی تو پوری قوم کے ساتھ انتہائی بے ایمانی اور پوری قوم کے ساتھ انتہائی بے ایمانی اور پوری قوم کے ساتھ غداری ہوگی اور پیالی خیانت ہوگی کہ اس کا کوئی بدلہ ہوہی نہیں سکتا...

بچوں کوشروع سے ہی عقائد عبادات حسن معاشرت اخلاق حسن عمل حسن سلوک کی عادت ڈالنی جاہئے تا کہ وہ بڑے ہوکرا بی قوم کا سیار ہبر بن سکیں...

علامدابن خلدون رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بچوں کی سیحے تعلیم وتر بیت اور ان کی د ماغی اور وین صلاحیتوں کی حفاظت اس قدر منروری ہے کہ اتنی اور کوئی چیز ضروری نہیں جس وجہ سے مسلمان عورت (مال) اینے بیجے کی تعلیم وتر بیت میں دن ورات مشنول رہتی ہے...

وہ اس لئے بچوں کی تربیت نہیں کرتی کہ وہ بچہ بڑھا ہے میں ان کے کام آسکے گا بلکہ ان کی تربیت اور ان کی محنت وشفقت کا مقصد ہی صرف بیہ ہوتا ہے کہ بیہ بچ قوم کی امانت میں اور ان کی مجے تربیت کر کے قوم کے سپر دکرنا ہے...

ای مقصد کے پیش نظر اگر ہمارے یہاں کے بچوں کا دوسرے اقوام کے ساتھ مقابلہ کیا جائے توان میں زمین آسان کا فرق نظر آئے گا...(ح)

اولا دكيليج اجم وُعا

اَللَّهُمَّ اَصَٰلِحُ لِیُ فِی ذُرِیَتِی اِنِّی تُبُثُ اِلَیُکَ وَاِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ. اور ملاحیت وے میری اولا و بیں بی نے تیری طرف رجوع کیا۔ اور بیں فرما نبرداروں بیں سے ہوں۔

اَللَّهُمَّ ہَارِکُ لَنَا فِی اَزْوَاجِنَا وَ فُرِّ مِنِنَا وَتُبُ عَلَیْنَا إِنْکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیُمُ. اے الله برکت وے جاری بیبیوں میں اور جاری اولا دمیں اور جاری تول کر کیوں کہتو بی تو بہ قبول کرنے والا ہے۔

# حفاظت نظركي ابميت

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھوا کر چہ کسی مادہ کمری کی شرمگاہ ہی کیوں نہ ہو۔ بعنی انسان تو کیا جانوروں کی طرف بھی الی جگه پرنظر انھانے سے منع فرمادیا اس لئے کہ پہلے یا کیزہ زند کیاں ہوتی تھیں۔

ا پی نگاہوں کو پیچر کھنے کی عادت ڈالئے ادر بیعادت بنانے سے بن جاتی ہے۔ نگاہ بی نگاہوں کو پیچر کھنے کی عادت ڈالئ بیچی رکھنے کی عادت ڈالیں شروع میں ذرامشکل تو ہوگا۔ اپنے آپ کو ملامت سیجئے پھرنگاہ پنچر کھئے۔ پھر ملامت سیجئے نگاہ پنچ رکھئے۔ حتی کہ عادت ہی بن جائے گی تو نگاہ کو پنچ رکھنا اپنی عزت وناموں کی حفاظت کی بنیاد ہے۔

## بدنظري كاوبال

نظری حفاظت ائتائی ضروری ہے کہ بدنظری ہیرہ گناہ ہے۔ انکی خوست ہے بسا
اوقات انسان ہر ہوی سزا آجاتی ہے۔ چنا نچہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
ایک حافظ قرآن محض تھا۔ اس نے ایک دفعہ بدنظری کی جسکی وجہ ہے وہ محض بالکل قرآن
مجید بعول گیا۔ ایک مؤذن تھا۔ اذان دینے مینارے پر چڑھا ہمسائے کی طرف نظر پڑئ
ایک لڑکی نظرآئی بس دل میں ایسا جوش اٹھا کہ اس لڑی کے ساتھ اس کوشش ہوگیا۔ یہ چاتا ا
پہ کیا کہ یہ کون لوگ بیں انہوں نے کہا کہ ہم کرائے دار بیں اور عیسائی بیں۔ کہنے لگا کہ میں
تہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا: ہم شادی کرنے کو تیار ہیں ہماری
شرط بیہ کہ جو ہمارے دین پر ہوگا ہم اس کے ساتھ شادی کریں گے۔ اب اس کے دل میں
سیخیال آیا کہ ابھی میں تہ ہب بدل کرشادی کر لیتا ہوں بعد میں پھر مسلمان ہوجاؤں گا۔
سیخیال آیا کہ ابھی میں تہ ہب بدل کرشادی کر لیتا ہوں بعد میں پھر مسلمان ہوجاؤں گا۔

کینے لگا: ہاں میں عیسائی ہوجاتا ہوں۔ایک دن بیسٹر حمیاں چڑھنے لگا تو سٹر حیوں سے پاؤں پھسلا کردن کے بل کرااور وہیں اسے موت آگئی۔ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بدنظری کا ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ایسے لوگوں کوموت کے وقت اللہ تعالی کلے سے محروم کردیتا ہے۔(ح)

## حکومتوں برزوال کیوں آتاہے

حضرت عمر رضی الله عند نے معروا سکندریہ کی فتح کیلئے حضرت عمرو بن العاص کو امیر الشکر بنا کر روانہ فر مایا۔ تین ماہ کا محاصرہ کرنا پڑا۔ خلیفہ وفت کو بیتا خیر بار خاطر ہوئی۔ آپ نے امیر لفکر کے نام خط میں فر مایا۔ 'اس تا خیر کی وجہ اس کے سوا ہجھ نہیں کہ تمہاری نبیت میں تغیر آس کیا ہے اور تم و نیا ہے اس طرح محبت کرنے کیے جیسے تمہارے خالف اس میں مبتلا ہیں۔ حق تعالی خلوص نبیت کے بغیر فتح نہیں ویتا۔ ہر مسلمان کو سمجھاد بھے کہ وہ اپنی ہر حرکت وسکون میں رب العالمین کی خوشنو وی اور کلم حق کی تبلیغ کا ارادہ کرے''

حفرت عروبن العاص في سارت جمع كونط پر حكرسنا يا اور تهم ديا كفسل وطهارت كے بعد دوركعات پر حكرت تعالى سے فقح وقعرت كى دعاكري مجرالله كي جروسه پر يكبار كي تمله كي تو ميدان ان كے ہاتھ من تعالى سے فقح وقعرش ہمارے لئے درس عبرت ہے كہ مسلمانوں كى ناكاى اوراسلاى حكومتوں كے ذوال كاسب حب دنيا اوراللہ تعالى سے تعلق كى كى كے سوا اور كى ناكاى اوراسلاى حكومتوں كے ذوال كاسب حب دنيا اوراللہ تعالى سے تعلق كى كى كے سوا اور كي ناكاى اوراسلاى حكومتوں كے ذوال كاسب حب دنيا اوراللہ تعالى من الله على من الله على منالى حكومتیں ديكھيں كہ وہ جہاں بھى منے ابر رحمت كى طرح مسلم وغير مسلم سب كيلئے شفق ثابت ہوئے۔ آئ ان كے ايمان افروز حالات وواقعات ممالم وغير مسلم سب كيلئے شفق ثابت ہوئے۔ آئ ان كے ايمان افروز حالات وواقعات ہمارے لئے تاقيامت مقعل راہ ہيں۔ آئ ہميں جوغير مسلموں كى ترتى اور حروج نظر آ رہا ہے ہمارى وجداور اسباب وہ ہيں جو انہوں نے اسلام ہى سے لئے ہيں۔ ان احکام ہيں بي خاصيت ہمان كے دان كے افتيار كرنے۔ اب مسلمانوں نے کہان كے افتيار كرنے۔ اب مسلمانوں نے ہمان كے دان كے افتيار كرنے۔ اب مسلمانوں نے بہ كے دان كے افتيار كرنے اور تو اللہ نے عالمی سطم معلم مغلوب كرديا۔ (ح)

اولا دكيليّا ہم دُعا

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَاتُوْتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْآهُلِ وَالْوَلَدِ غَيْرَ ضَالٍ وَلاَ مُضِلٍ.

اے اللہ میں بچھ نے اچھی چیز کا سوال کرتا ہوں جونو لوگوں کو دے مال ہو یا بیوی یا اولا دےکہ نہ کمراہ ہوں اور نہ کمراہ کرنے والے۔ وراثت اوراس كيتقشيم

مرنے والا انقال کے وقت اپنی ملیت میں جو پھی منقولہ وغیر منقولہ مال و جائیدا دنقلہ دو پہیے، زیورات، کپڑے اور کسی بھی طرح کا مجھوٹا بڑا سامان جھوڑتا ہے خواہ سوئی دھا کہ بی ہوازروئے شریعت وہ سب اس کا ترکہ ہے، انقال کے وقت اس کے بدن پر جو کپڑے ہوں وہ بھی داخل ہیں، نیزمیت کے جو قرضے کسی کے ذمہرہ مجھے ہوں اور میت کی وفات کے بعد وصول ہوں وہ بھی ترکیت کے میں داخل ہیں۔

میت کے کل ترکہ میں ترتیب وار چارحقوق واجب ہیں، ان کوشری قاعدے کے مطابق ٹھیک ٹھیک ٹھیک اواکرنا وارثوں کی اہم ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ میت کے جیب میں ایک اللہ پی پڑی ہوتو کسی فض کو یہ جا ترنہیں کہ سب حقداروں کی اجازت کے بغیراس کو منہیں وہ چارحقوق یہ ہیں۔ منہ میں ڈال لے، کیونکہ وہ ایک آ دی کا حصر ہیں وہ چارحقوق یہ ہیں۔

ا۔ جبینرو تنفین ۲۔ وین اور قرض ، اگرمیت کے ذمہ کسی کارہ گیا ہو۔ ۳۔ جائز وصیت اگرمیت نے کی ہو۔ ۲۔ وارثوں پرمیراث کی تقسیم۔

یعنی ترکہ میں سب سے پہلے جہیز و تنفین اور تدفین کے مصارف اوا کئے جا کیں پھر
اگر پھوتر کہ بنچ تو میت کے ذمہ جولوگوں کے قرض ہوں وہ سب ادا کئے جا کیں اس کے
بعد اگر پھوتر کہ باتی رہے تو اس کے ایک تہائی کی حد تک میت کی جا کز ومیت پڑمل کیا
جائے اور بقیہ دو تہائی بطور میراث سب وارثوں کوشری حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے ،
اگرمیت کے ذمہ نہ کوئی قرض تھا نہ اس نے ترکہ کے متعلق پھے دمیت کی تھی تو جمیز و تنفین
اور تدفین کے بعد جو ترکہ بنچ وہ سب کا سب وارثوں کا ہے ، جوشر بعت کے مقرد کردہ صوں کے مطابق ان میں تقسیم ہو۔ (ث

کفایت شعاری :حضور ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اعتدال کے ساتھ ضرورت کی جگہ خرج کرنا آ دمی کمائی ہے ایسا مخص محتاج نہیں ہوتا۔

# حرام مال سے بیچئے

طلال کمائی کی طلب اوراس کی تلاش تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ حرام کھا کرعبادت كرنايانى يربنيادر كھنے كے برابر ہے۔ بزرگان دين نے ايبانى كہا ہے۔اس بات كالجى مکان نه کرنا که حلال نایاب ہے۔ جب تم یعنے پرانے کپڑوں اور بے سالن روثی برقناعت كروتوتم حلال كمائي كيسے حاصل كرنے سے عاجز رہو مے۔البتہ شان وشوكت اور ناز وتعت ک زندگی مال حلال سے دشوار ہے۔ حلال کمائی کے کئی ذریعے ہیں۔ آ دمی کواس بات کی · تکلیف نبیں دی گئی ہے کہ ہر پیشہ اور ہر کام کی تمام دھکی جھیں اور پوشیدہ باتوں کو جانے بلکہ جس چیز کے بارے میں یفتین سے جانے ہوکہ حرام ہے دور رہواور ہر چیز جس پر کسی دلیل كى بنايراس كے حرام ہونے يردل كوائى ديتا ہے اور ياكوئى علامت اس مال كے حرام ہونے پردلیل ہواس سے بھی دورر منا جا ہے جس چیز کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہ ہواور علامت مجھی نہ ہوتو وہ حلال ہے۔ کسی مال کے حلال ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ وہ بادشاہ کے ہاتھ سے ملی ہو۔اگر کسی مال کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ خلال ترکہ سے ملا ہے یا اپنی حلال زمینات اور جائیداد نے ملا بتو وہ حلال روش ہوادرا کریمعلوم ہوکہ وہ ظام کسی سے لیا سميا ہے تو وہ حرام روش ہے بعنی اس كاحرام ہونا صاف طاہر ہے۔ اگر بيمعلوم نه ہوكہ وہ مال کہاں ہے آیا ہے اوراس کا براحصہ حرام ہے تواس ہے می پر میر کرو کیونکہ ظلماً اس کا حاصل موتا بظاہراس کے حرام ہونے کی دلیل ہے اگر چہ اسکا یقین نہ ہو۔اس طرح نوحہ کر کی کمائی مطرب یعن کویے کی کمائی اور شراب فروش کی کمائی حرام ہے اور کسی ایسے خص کی کمائی جس کا بيشتر حصد حرام ذريعد سے حاصل كيا محيا موحرام ب\_ جبتم جانے موكدوه مال بعيد كهال · سے آیا ہے تب اس کے برے حصہ کو دیکھواور حرام ہوتواس سے دور رہواور تمام امور میں عالب كمان كالحاظ كرنا جائے تمام دوسرے سلمانوں كے مال كوحلال سمجھو ہاں الابدكمة واضح طور براس كے حرام ہونے كى وجه سے وانف ہو۔ (خ)

#### دوست کیباهو؟

ووست تین شم کے ہیں۔

ا کی آخرت کا دوست اس میس تم کوئی چیز ندد کیمو محرصرف دین وتقوی اورز بدوورع۔ دوسرادوست دنیا کے لئے اس میں اچھاا خلاق ضرور ہونا چاہئے۔

تیسرادوست مجت اورانس کیلے اورائ ساتھ ذکر گی گزار نے کیلے تاکہ تم افر دہ اور تمکین ندہو۔

اس پر بھی نظر رکھنی چاہئے کہ تم اس کے شرسے محفوظ رہو ہزرگوں نے کہا ہے کہ آ دئی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک غذا کی طرح ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ایک دوا کی طرح کہ بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اور تیسرا بیاری کی طرح ہے کہ کی کام ہیں نہیں آتا ہے لیکن اگر بھی اس ہے واسطہ پڑے تو اس کے ساتھ صبر اور مدار کرنا ضروری ہے تاکہ اس سے پیچیا اگر بھی اس سے واسطہ پڑے تو اس کے ساتھ صبر اور مدار کرنا ضروری ہے تاکہ اس سے پیچیا میں برائی دیکھت ہے ہے گئے گئے اس سے بیچا تا ہے کیونکہ نیک بخت وہ تی ہے جو دوسروں سے میں برائی دیکھت ہے ہے گواس سے بیچا تا ہے کیونکہ نیک بخت وہ تی ہے جو دوسروں سے بھی تا ہے کیونکہ نیک بخت وہ تی ہے جو دوسروں سے بھی تا ہے ہے گئے اللہ اس سے کی نے بوچھا کہ آپ کواوب کس برائی کو دوسروں سے بھی تا ہے ۔ معز سے بیٹی علیہ السلام سے کسی نے بوچھا کہ آپ کواوب کس نے سکھایا گئین لوگوں میں جھے جو پچھا کہ آپ کواوب کس برامعلوم ہوتا ہے ہیں اس سے دور رہتا ہوں یہ ایک حقیقت ہے کہ آگر لوگ دوسروں میں جو بچھا کہ آپ کو برا بھی جینے ہیں اس سے دور رہتا ہوں یہ ایک حقیقت ہے کہ آگر لوگ دوسروں میں جو بچھا کہ آپ کو بھی اس سے جو ایک میں آوان کاادب پورا ہوجائے گا۔ (خ)

#### قناعت اوراستغناء

حضور نے ارشادفر مایا: جو دوسروں کے سامنے ہاتھ کھیلانے سے اپنے کو بچانا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور سوال کی ذلت سے اسے بچاتا ہے اور جو بلا ضرورت مال بڑھانے کے لئے سوال کرتا ہے اللہ اس کا فقرو فاقہ ختم نہیں کرتا اور اس کی تنگدی میں اضافہ موجا تا ہے اور وہ ایسا ہے جیسے آم کے چنگاریوں میں ہاتھ ڈالنے والا۔

## الثدتعالى كي مغفرت ورحمت

شیطان آدی میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور رات دن اسے گناہ میں جتلا کر ہے خدائی رحمت ہے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ تعالی کی رحمت پر قربان کہ انہوں نے معمولی معمولی نیکیوں پر بخشش کا وعدہ فرما کر شیطان کی ساری محنت کو ضائع فرما دیا۔ ذیل میں ان اعمال کی جھلک دکھائی گئی ہے جن کے اجتمام پر مغفرت کا وعدہ ہے۔ نیک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ۔خوش خلتی خطاؤں کو یوں پھلا و بی ہے جس طرح یانی برف کو پچھلا و بتا ہے اور بدخلتی اعمال کو یوں بگاڑتی ہے جس مدرج یانی برف کو پچھلا و بتا ہے اور بدخلتی اعمال کو یوں بگاڑتی ہے جس

طرح سرکہ شہدکو بگاڑ دیتا ہے۔ (بیبیق) رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: رحم کرؤ تم پر بھی رحم کیا جائیگا بخش دیا کرؤتم کو بھی بخش دیا جائے گا۔ خرابی ہان لوگوں کیلئے جوقیف کی طرح علم کی بات سنتے ہیں لیکن نہ اس کو یا در کھتے ہیں نہ اس پڑمل کرتے ہیں (ایسے لوگوں کو قیف سے تشبیہ دی) اور خرابی ہے ضد کرنے والوں کیلئے جو گنا ہوں پر اصرار کرتے ہیں حالا تکہ ان کو علم ہے۔ (کنزاممال)

ہے۔ درجہ جوافعنل ہو۔ آوی کی آزمائش السرائی کے اور است ہوتی ہے۔ اس میں ملیں اور مسلمان جب آپی میں ملیں اور مسلمان جب آپی میں ملیں اور مسلمان جب آپی میں ملیں اور مسلمان جب اور کی کے گرمسکرائے اور مسلمان دونوں میں سے جرایک اپنے ساتھی کے چبر ہے کود کی کرمسکرائے اور بیتمام عمل اللہ بی کیلئے ہوتو جدا ہوئے سے پہلے دونوں کی مغفرت کردی جائیگی۔ (طبرانی) ایک محانی نے عرض کیا یا رسول اللہ! تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ مسلمی اللہ علیہ دآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انبیاء کرام کی۔ اس کے بعد درجہ سے درجہ جوافعنل ہو۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

اگراس کی دین حالت پختہ ہوتو آز مائش بھی بخت ہوگی۔اگر دین کمزور ہےتواس کے دین کے موافق اللہ تعالی اس کو آز مائے گا۔ مسلسل بندہ پرمصائب آتے رہے ہیں جتی کہوہ اس حال میں زمین پر چاتا بھرتا ہے کہ اس پرکوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ (این ابی الدنیا) (ت)

## حضرت عثان غني رضى اللدعنه كي سخاوت

غزوہ تبوک کے موقع پرسیدنا حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند نے مثالی قربانی کا جوت دیج ہوئے ۱۳۰۰ اونٹ مع سازوسامان صدقہ فرمائے۔ اور پھر ایک ہزار اشرفیاں لے کر آت ہوئی اللہ علیہ وا آبو کم کی فدمت میں حاضر ہوئے۔ اور آبیں آپ کی کود میں ڈال دیا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ اشرفیاں آنحضرت ملی اللہ علیہ وا آلہ وسلم اپنے وست مبارک سے راوی کہتا ہے کہ وہ اشرفیاں آنحضرت ملی اللہ علیہ وا آلہ وسلم اپنے وست مبارک سے اللتے بلتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ '' مَاحَدُ وَابْنُ عَفَانَ مَافَعَلَ بَعْدَ هلذا۔ (آئے کے بعد عثان کی حرمت سے آبیں کا مل خرکی تو فیق نصیب ہوگی۔ (مکارم الاخلاق) صدقہ کی تجواب ہے کہ اس

ایک مرتبدید منوره می قطر مالی موئی سیدنا حضرت عثان غی رضی الله تعالی عند فی شام کے علاقہ سے موادث غلہ منگایا۔ جب غلہ سے بھرے ادنث مدینہ پنچ تو شہر کے تاجر حضرت عثان رضی الله تعالی عنہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے امیر المؤمنین! جتنے درہم میں آپ نے بیان آپ کے برابر نفع دے کرہم بیغلہ خرید نے کو تیار ہیں۔ آپ نے بیان کے برابر نفع دے کرہم بیغلہ خرید نے کو تیار ہیں۔

حعرت عثمان نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ قیمت لگ چکی ہے، تو تاجروں نے کہا کہ چھا دو محفظ فی پرد سے دیجئے۔ حعرت نے بھر جواب دیا کہ اس سے بھی زیادہ کا بھا و لگ چکا ہے۔ تاجر بھی نفع برد حاتے رہے بہال تک کہ پانچ کئے تک نفع برآ محکے اور حضرت عثمان رمنی اللہ تعالی عنہ بھر بھی تیارنہ ہوئے اور بھی فرماتے رہے کہ اس کی اس سے بھی زیادہ قیمت لگ چکی ہے۔ یہ ن کر تاجروں نے کہا کہ آخر کس نے آ یہ سے ذیادہ قیمت لگادی۔ دین حراث کے اس کی اس کے اس کی دیا ہے اس کے 
حضرت عثمان رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ الله تعالی نے دی گناعطا کرنے کا فیملہ فرمایا ہے، تو کیا تم لوگ اتنایا اس سے زیادہ دینے پردائنی ہو۔ تاجروں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی الله تعالی عند نے اعلان کیا کہ اے لوگوا میں تہیں گواہ بنا تا ہوں کہ بیسارا غلہ مدینہ کے فقرا ماور مساکیون پر صدقہ ہے۔ اور وہ غلہ سب محتاجوں میں تقسیم فرماویا۔ (الرفیب والر بیب المانی) (و)

## میاں بیوی اور حسن سلوک

تحکیم الامت حضرت تھانویؒ نے ایک واقعہ قل کیا ہے کھنویں ایک بزرگ تھے ان کی بیوی نہا بت بری اور بدمزاج تھی ایک دن انہوں نے جھلا کرکہا تو بردی کم بخت ہے کہ باوجودا یسے سامان اصلاح کے تیری اصلاح نہ ہوئی ....اس نے کہا میں نہیں کم بخت تم ہو سے کہتم کوالی پی فی لی .... میں تو بری خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسا خاوند ملا....

ای طرح ایک ایسے بی میاں بی بی تھے کہ میاں خوبصورت تھے اور بی بی برصورت تھی میاں خوبصورت تھے اور بی بی برصورت تعی میاں ظریف بھی تھے ... ایک دن بولے کہ ہم دونوں جنتی ہیں کیونکہ میں جب تہمیں و یکھتا ہوں مبر کرتا ہوں... اورتم مجھے دیکھتی ہوتے ہیں ....

تواصل حکایت بیتی کدان بزرگ کی بیوی بہت تیز مزاج تھی اکثر اوقات بے چارے نگ ہوا کرتے ایک دفعہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے ۔...اس کوطلاق دید بینے ؟ فرمایا.... بھائی دل میں تو بہت دفعہ آپالیکن بیرموچا کہ میں نے اس کوطلاق دید بینے ؟ فرمایا بیرکسی سے نکاح کرے وہ دوسرا اس بلا میں بھنے گا بیائے اس کوطلاق دے دی تو شاید بیرکسی سے نکاح کرے وہ دوسرا اس بلا میں بھنے گا بیائے اس کے کہ دوسرے کو تکلیف ہو مجنے بیا چھا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہی اس تکلیف میں بہتلارہوں اور دوسروں کے لئے سیر دبنوں ....

قرآن كريم بس بميس الله تعالى كى طرف سے تھم ہے كہ : وَ عَاشِوُ وُهُنَّ بِالْمَعُووُ فِ "اور عور توں كے ساتھ الجي طرح زندگی بسر كرو".... (سورة النساء ١٩)

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:'' تم میں سے بہتر وہ ہے جواپنے گھر والوں سے لئے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کیلئے بہتر ہوں''….

اس معلوم ہوا کہ ہو ہوں سے حسن سلوک اوران کے ساتھ خوش اسلوبی سے رہن ہن کرنا قرآن وسنت کی رو سے ہم پر لازم ہے .... خالص عقلی اور ساجی تکتہ نظر سے دیکھیں تو بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ سکون وراحت کی زندگی وہی ہوسکتی ہے جس میں میاں ہوی کا معاملہ باہم حسن سلوک کا ہو... (و)

جمادى الاولى كے اہم تاریخی واقعات

|                  |                | <u> </u>                                     |        |
|------------------|----------------|----------------------------------------------|--------|
| مطابق            | جمادى الاولى   | حادثات وواقعات                               | نبرثكر |
| اكؤيراالاء       | ۳۵             | غز ده بی کیم                                 | _      |
| لومبر ۲۲۵ء       | الم الم        | غزوه ذات الرقاع                              | ۲      |
| متبرا كؤبر ٢٢٧ و | γ              | غزدوعيص                                      | 7      |
| اگست ۲۲۹ و       | ٨ھ             | مربيه ياغزوه موته                            | ٦      |
| اگست ۲۲۹ء        | ۸ھ             | شهادت حفرت جعفرط بإربن الي طالب              | ۵      |
| متبره ۲۳۰ ء      | ٩م             | ولادت سيدنا براجيم بن محررسول الله عظي       | 4      |
| ستبره ۱۲۰ و      | <b>₽</b> 9     | فحطاني تبأئل كاتبول اسلام                    | 4      |
| أكست ١٩٣١ء       | +ام            | وفدين الحارث كاقبول اسلام                    | ^      |
| نومر ۱۵۵ و       | ه۳۵            | وفات حغرت عباده بن صامت رمنی الله عند        | 4      |
| متمبرالالاء      | ا۲۹ھ           | وفات حضرت صفوان بن اميد رمنى الله عنه        | 1+     |
| <u>געלאירר.</u>  | <b>₽</b> (*(** | وفات ام المؤمنين حعرت المحبيب رمنى الله عنها | 11     |
| منکا۲۲۰          | ۵۲ه            | وفات حضرت كعب بن مجر ورضى الله عنه           | ır     |
| توبر۲۸۲ء         | ع۲۵            | وفات معزت عدى بن حاتم رضى الله عنه           | ۳۱     |

| متبر۲۹۲ء           | - 24             | شهادت حفرت عبدالله بن زبير رضى الله عنه                | 10  |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| اير بل ۲۰۷۰        | ۵۸۷              | خلافت حفرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله                  | 14  |
| <u>جولائی</u> ۱۹۲م | <u></u> ≈129     | وفات احمد بن الي خيشمه رحمه الله                       | 7   |
| جولائي ١٩٣٠ء       | ۰۸۱۵             | وفات امام داری صاحب مندداری                            | 12  |
| جون ۹۲۸ و          | ۲۱۲ه             | وفات امام ابوعوانه صاحب مسندا في عوانه                 | IA  |
| ابريل١٩٩٠          | ۳۹۸ و            | تخت نشنی سلطان محمود غزنوی رحمه الله                   | 19  |
| ارِيل١٢٩١ء         | PYG              | وفات شخ سعدی شیرازی                                    | r.  |
| منی۱۳۵۳ء           | <b>∌</b> ∧۵∠     | فتخ قسطنطنيه سلطان محمرفاتح رحمهاللد                   | ri  |
| متمبر٥٠٥ء          | liPھ             | و فات علامه جنال الدين السيوطي                         | rr  |
| متبر۱۸۳۳ء          | ومهواه           | و فات مولا ناشاه رفع الدين د بلوي                      | ۲۳  |
| ابریل ۱۸۸۰ء        | <b>∌!</b> ۲9∠/۲  | وفات جية الاسلام مولانا محمرقاسم نا نوتوي رحمه الله    | rr  |
| نومر۱۴ ۱۸ء         | •ا۳اھ            | وفات حضرت حاجى المالله مهاجركي                         | rs  |
| اس جولائی ۱۹۰۸ء    | <u> کائیلیلی</u> | وفات فقيه الامت مولا نارشيدا حمر كنكوبي رحمه الله      | ry  |
| اكت1920ء           | אמזום            | وفات علامه سيدرشيدر ضامعرى                             | 1/2 |
| نومبر ۱۹۵۷ء        | ٠<br>۱۳۷۷ اه     | وفات فيخ العرب والعجم مولاناسيد حسين احمد ني رحمه الله | rA. |
| الاپريل ۱۹۸۰ء      | سلم مماات        | وفات خطيب اسلام مولانا احتشام كحق تعانوى رحمه الله     | 79  |

#### استغفار

الله تعالی نے استغفار کو گناموں کے زہر کا تریاق بنایا ہے۔ استغفار کے معنیٰ ہیں الله تعالی ہے مغفرت ما تکنا۔ ہر بدسے بدتر گناہ جوحقوق الله ہے متعلق ہو تو باور استغفار ہے اس کی معاف ہو جاتا ہے۔ لہذا جب کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ سرزد ہو فوراً تو باور استغفار ہے اس کی حلائی کرنی چاہئے۔ بلکہ فلاف اولی امور پر بھی استغفار کرتا چاہئے اور بظاہر کوئی گناہ سرزد دنہ ہوا ہو تب بھی استغفار کر ت سے کرتے رہنا چاہئے۔ ہر سلمان جانا ہے کہ سرکار دوعالم سلمی الله علیہ وسلم گناہوں ہے بالکل معصوم اور پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ سلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھی اللہ تعالی ہے دوزانہ سر سے زائد مرجب تو بدواستغفار کرتا ہوں '۔ (بخاری) ایک صدیث میں سروردوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاومروی ہے کہ ''جوفی استغفار کی پابندی کی مدیث میں سروردوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاومروی ہے کہ ''جوفی استغفار کی پابندی کر سے اللہ تعالی اس کے لئے ہرتگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں اور ہرم کو دور فرماتے ہیں اوراس کوائی جگہوں سے دزق عطافر ماتے ہیں جہاں سے اس کو کمان بھی تہیں ہوتا' (ایوداور) الورائی کو ایک عادت ڈالنی چاہئے اور دن میں کم از کم ایک مرجب استغفار کی آب ہے ہو جہاں ہے۔ (الف)

نمازتوب: جب كى فض سے كوئى كناه مرزد موجائ تواس كوجائ كدفوراً وضوكر كدو وكست نمازتوب فل كاديت كرك برطے، اس كے بعد خوب سے دل سے قبادراستغفار كرے اورائي كے موئ كاه برخوب نادم ويشيان مواور بير مركر كيا الله: آكنده ميں اس كتاه كے بوئ كاه برخوب نادم ويشيان مواور بير مرد كرے يا الله: آكنده ميں اس كتاه كے پاس مي شہاؤں كا، اور كلمة استغفار تين يا پائج مرتبه برسے، كلمه استغفار بيرے: اَسْتَغُفِرُ اللهُ اللهِ عَلَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّه اللهِ عَلَى اللّه اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

" یا الله آپ کی بخشش میرے گناہوں سے زیادہ وسیج ہے اور میں اپنے گناہوں کے مقابلہ میں آپ کی رحمت کا زیادہ امیدوار ہوں۔"

# صبركى عادت الهم عبادت

بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ تصبر'' ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔جس سے انسان روحانی اعتبار سے تی کر کے کہیں سے کہیں کہنچ جاتا ہے۔

اوراس "مبر" کی عبادت کیلئے بیضروری بیس کدگوئی بردا صدمہ یا بردی تکلیف پیش آئے تا میں اسان صبر کرے اور اِنَّا اِللهِ وَ اِنَّا َ اِلْهُ وَلَاجِعُوْنَ کِهُ بلکروزمرہ کی زندگی میں جوچھوٹی جھوٹی با تیں طبیعت کیخلاف پیش آئی رہتی ہیں ان پر بھی پڑھنے کی عادت ڈالنی جا ہے۔

حصرت امسلمه دمنى الله عنها فرماتي بين كما تخضرت ملى الله مليه ينم في ارشا وفرمايا:

یعنی جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے جاہئے کہ وہ یہ کہے۔ اِنَّا لِلْهِ وَ اِنَّاۤ اِلْهُ وَرْجِعُوْنَ مِا اللّٰهِ مِی اس تکلیف پرتواب کا طلب گار ہوں۔ جمعے اس پر اجرعطافر مائے اوراس کی جگہے کوئی اس سے بہتر چیزعطافر مائے (ابوداؤد)

نیز حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ انظر ت سلی اللہ علیہ مرتبہ انظر ت سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ کل ہو کیا تو آپ نے اس پر بھی اِنَّا اِلله پڑھنا چاہئے اور اس طرح روز مرہ پیش آ نے والے چھوٹے چھوٹے چھوٹے تا کوارواقعات پر ہرمرتبہ ممبر کی عبادت کا تواب ملی رہتا ہے۔ چلتے چلتے پاؤں میں کا خالک کیا۔ والمن کسی چیز ہے الجھ کیا۔ پاؤل پسل کیا گھر میں بخلی جلی کی کسی نا کوارواقع کی خبر کان میں پڑگئی کوئی چیز ہے الجھ کیا۔ پاؤل پسل کیا گھر میں بخلی جلی کی کسی نا کوارواقع کی خبر کان میں پڑگئی کوئی چیز ہم ہوگئی۔ غرض اس جسے ہرموقع پر انا لله پڑھتے رہتا جا اور ایک مرتبد دل میں اس بات کا اعتقاد جمالینا چاہئے کہ جرتا کوارواقعے کے پیچے اللہ تعالی کی کوئی شکوئی حکمت ہے۔ بس اسی کانام 'میر' ہے اور اس پر سکسل بے حساب اجرمانا رہتا ہے۔ شکوئی حکمت ہے۔ بس اسی کانام 'میر' ہے اور اس پر سکسل بے حساب اجرمانا رہتا ہے۔

ایک اور بات یہ بھی یا در کھنے کے لائق ہے کہ جس طرح کسی صدے کے موقع پر باختیاں دویا "میں اور بات یہ بھی یا در کھنے کے لائق ہے کہ جس طرح کسی تکلیف کے موقع پر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا میں "کے خلاف نہیں۔ ہاری آئی تو اس کا علاج کرنا "میر" کے خلاف نہیں۔ بدوزگاری ہوئی تو روزگار کی حلاق میں مبر کے منافی نہیں۔ بلکہ یہ تمام کوششیں بھی کرتے رہنا جا ہے اور تکلیف ہوئی تو روزگار کی حلاق میں مبر کے منافی نہیں۔ بلکہ یہ تمام کوششیں بھی کرتے رہنا جا ہے اور تکلیف

دور مونے کی دعائمی ۔ بلکہ تکلیف کی شدت میں کراہ تاہمی صبر کے خلاف نہیں۔ (الف)

#### جأئز سفارش كرنا

مسلمان کے لئے جائز سفارش کرنا بھی بڑے واب کا کام ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:۔ من کَنْشَفَعْ شَفَاعَةٌ سَیْنَهُ کَنْکَ کَفْلُ وَنَهَا جَوْفُس کوئی سفارش کرے اس کواس میں سے حصہ ملے گا۔ اور آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اِشْفَعُوْا تُو جَوُوْا سفارش کروتہ ہیں تو اب ملے گا۔ (ابوداؤردنیائی) بسر سینی صل کے سلم اللہ میں نہیں ہو

اکی مرتبہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانتے ایک مخص نے آکر آپ سے سیجے فرمانتے کی ایک مخص نے آکر آپ سے سیجے فرمانی کی آپ ماضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ (ان کی) "سفارش کروتا کہ حتمین اور اب کے ۔" (بغاری کتاب الادب)

اچی سفارش بزات خودنیک مل ہے خواہ متعلقہ منصل کا کام اس سفارش ہے بن جائے یا شہب اورا کرکام بن مجاتو امید ہے کہ ان شاء اللہ دو ہرا تو اب ملے گا۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ سفارش جائز مقصد کے لئے ہواور اس سے کوئی نا جائز یا ناحق کام نکلوانا مقصود نہ ہو کیونکہ نا جائز سفارش کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ لہذ اسفارش کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لیتا واجب ہے کہ جس مخص کی جارتی ہے وہ اس کا مستحق ہے اور جس کام کے لئے کی جارتی ہے وہ اس کام سے لئے کی جارتی ہے وہ جائز کام ہے۔

سب سے پہلے تو یہ کینا جائے کہ وہ کام اس کے اختیار میں ہے یا نہیں اگر کام اس کے اختیار میں نہیں ہے تو سفارش نہیں کرنی جائے کیونکہ اندیشہ ہے کہ سفارش سے اس کو خشیار میں ہے یا نہیں تو الی شرمندگی ہوگی اور اگریہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ کام اس کے اختیار میں ہے یا نہیں تو الی صورت میں حتی اعماز میں سفارش نہیں کرنی جائے بلکہ یہ صراحت کردی فی ضروری ہے کہ اگریہ کام کی خش کے اختیار میں ہوتو با اگریہ کام کی خش کے اختیار میں ہوتو کردیں۔ نیز اگر کوئی کام کی خش کے اختیار میں بھی ہوتو بسا اوقات وہ کچھفاص تو اعدوضوا ابلا یا ترجیحات قائم کر لیتا ہے۔ الی صورت میں بھی سفارش ختی طور سے کرنے کے بجائے ایسے اعماز سے کرنی چاہئے جس سے اس پراپ تو اعد یا ترجیحات کے خلاف کوئی کام کرنے کا ایساد باؤنہ پڑے جس سے وہ بوجھموں کرے۔

آئ کل عمو آسفارش کرتے ہوئے ہیں یہ بات تو ذہن میں رکھ کی جاتی ہے کہ سفارش کرنا تو اب ہے۔ لیکن سفارش کے جواحکام اور آ داب شریعت نے مقرر فر مائے ہیں ان کا کا ظہیں رکھا جاتا۔ خاص طور سے اس بات کی تو بہت کم لوگ رعایت کرتے ہیں کہ جس مخص سے سفارش کی جارتی ہے اس کو تکلیف نہ ہو گہذا ہے بات بھی نہ بولنی چاہئے کہ شریعت میں ہر چیز کے آ داب واحکام ہیں اور ان کی رعایت ضروری ہے۔ کسی ایک مسلمان کو فائدہ پہنچانے کیلئے کسی دوسر سے خص کونا واجی تنگی یا تکلف میں ڈالنا ہر گرز چائز ہیں ہے۔ (الف)

نماز میں اکیس سنتیں ہیں

(۱) عبير خريم كيف سے بہلے دونوں ہاتھ كانوں تك افغانا (مردول كيك) (٢) دونول باتعول كى الكليال اين حال يركملى اورقبلدرُخ ركمنا (٣) تحبير كمت وقت سرکونہ جمکانا (م) امام کا تحبیر تحریمہ اور ایک زکن سے وُوسرے میں جانے کی تمام تحبیریں بقدر حاجت بلندآ واز سے كہنا (٥) سيدھے باتھ كو بائيں باتھ برناف كے نيج باعد هنا (١) ثناير منا\_(٤) تعوذ يعني اعوذ بالله الخير منا (٨) بسم الله الخير منا\_(٩) فرض تماز کی تیسری اور چوشمی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ (۱۰) آمین کہنا (۱۱) ثنا اور تعوذ اور بم الله اورآ مين سب كوآ سته يراهنا (١٢) سنت كموافق قر أت كرنا يعنى جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پر حمناسنت ہاس کے موافق پر حمنا (۱۱۳) رکوع اور سجدے میں تمن تین بارتیج پڑھنا (۱۴) رکوع میں سَر اور پیٹھ کوایک سیدھ میں برابر رکھنا۔اور دونوں ہاتموں کی تملی الکیوں سے تھٹوں کو پکڑلیٹا (۱۵) تومہیں امام کوستیع اللہ کیفٹ سحیدۃ اورمقتدی کو رَبُّنالک الْحَمْدُ کہا۔اورمنفردکوسمیع اورتحمیددونوں کہا(۱۲)سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں کھنے محردونوں ہاتھ مجر پیٹانی رکھنا۔ (۱۷) جلسہ اور قعدہ میں بایاں یا وال بچھا کراس پر بیٹھنا اورسیدھے یا وال کواس طرح کھڑار کھنا کہاس کی الکیوں كسر عقبك كاطرف رين اوردونون باتهرانون يرركمنا (١٨) تشهدين أشهد أن لآ اللهٔ برکلمه کی انگلی سے اشاره کرنا (۱۹) قعده اخیره میں تشتید کے بعد درود پر منا (۲۰) درود کے بعددعار منا (۲۱) پہلے وائیس طرف پھر بائیس طرف سلام پھیرنا۔

# اہل وعیال پرخرج کرنا

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ ایک دیناروہ ہے جوتم اللہ کی راہ (جہاد) میں خرچ کر دایک دیناروہ ہے جوتم اللہ کی راہ (جہاد) میں خرچ کر دایک دیناروہ ہے جوتم کسی غلام کوآ زاد کرنے میں خرچ کرو۔ ایک دیناروہ ہے جوکسی سکین کو دینے میں خرچ کر داوں (بوی بچوں) پرخرچ کردان میں سب سے زیادہ تو اب اس دیناری ہے جوتم اینے کھر والوں (بوی بچوں) پرخرچ کردان میں سب سے زیادہ تو اب اس دیناری ہے جوتم اینے کھر والوں پرخرچ کرد۔ (میم سلم)

ال حدیث میں آنخضرت منلی الله علیہ وسلم نے کھر والوں پرخرج کرنے کو دومرے معمارف خیر پرخرج کرنے سے افضل قرار دیا۔ اس کی وجہ بیہ کہ کھر والوں کا نفقہ انسان کے ذھرض ہاور دومرے معمارف خیر نفلی نوعیت کے جین کور ظاہر ہے کہ فرض کی اوائیگی کا اثواب نفل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ کھر والوں پرخرج کرنا اس وقت ذیادہ اواب کا حال ہے جب کھر والے ضرورت مندہ ول کیکن اگران کی ضروریات مناسب طریقے پر بوری کی جا چکی ہول آواس وقت دومروں برخرج کرنے میں دیا دہ اواب ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی شان کر می کا کیا تھکانا ہے کہ جوکام انسان خوداہے دل کی تؤپ کو پورا کرنے کے لئے کرتا بی ہے۔ اس کو بھی ذرا سے زاویہ نظر کی تبدیلی سے استے اجروٹو اب کا موجب بنا دیا ہے کہ دوسر ہے صدقات اور مصارف خیر سے بھی اس کا تو اب بڑھ گیا۔ لہذا اللہ وعیال کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا جو کی کی خاطر خوب خوش دئی سے خرج کرنا چاہئے اوراس میں ہاتھ اور دل کو تک ندر کھنا چاہئے۔ (الف)

نماز میں پانچ چیزیں مستحب ہیں (ا) تجبیرتر یمہ کہتے وقت آستیوں سے دونوں ہتنیاں نکال لینا۔ (۲) رکوع سجد سے میں منفر دکو تین مرتبہ سے زیادہ تنہ کہنا (۳) قیام کی حالت میں سجد سے کی جگہ پر اور رکوع میں قدموں کی پیٹے پر اور جلسداور تعدہ میں اپنی کو دیر اور سلام کے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھنا۔ (۴) کھانس کو اپنی طاقت بحرنہ آنے دینا (۵) جمائی میں منہ بندر کھنا اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سید سے ہاتھ اور ہاتی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ چمیالینا۔

#### تحية المسجد كى فضيلت

جب مجمی کوئی مخص کسی معجد میں داخل ہوتو تحیۃ المسجد کی نیت سے دور کعتیں پڑھ لے۔ یہ ستحب ہے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ''تم میں سے کوئی مخص معجد میں آئے تواسے جا ہے کہ دور کعتیں پڑھ لے۔ (زندی)

اس میں بھی اصل تو بہی ہے کہ دور کعتیں تحیۃ المسجد کی نیت سے مستقل طور پر پڑھی جا کیں لیکن اگر فرض یا سنت کا وفت ہے اور ای فرض یا سنت میں تحیۃ المسجد کی نیت کرلی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان شاء اللہ اس نیت کی برکت سے انسان تحیۃ المسجد کے تو اللہ اس نیت کی برکت سے انسان تحیۃ المسجد کے تو اب سے محروم نہیں رہے گا۔

تحية المسجد كالصل طريقة بيب كرمجد من بيني كر بيضن سے پہلے بى بيركعتيں پڑھ لى جاكئوں كرون فض كى يوركعتيں پڑھ لى جاكتى ہے۔ جاكم كيكن اگركوئي فض كى وجہ سے بيٹھ كيا ہوت بھى بيجى بيخ يہ ہے كہ تحية المسجد پڑھ جاكتى ہے۔ اورا كروفت اتنا تنگ ہوكہ تحية المسجد پڑھنے كاموقع نه وقو كم اذكم بيكلمہ پڑھ لے۔ المسجد پڑھنے كاموقع نه وقو كم اذكم بيكلمہ پڑھ لے۔ الله والم تحق كاموقع نه وقو كالله والم ألم والم تحق كاموقع نه وقو كالله والم الله والم تحق كاموقع نه والمله والم الله والم تحق كاموقع نه والم الله والم تحق كاموقع نه وقو كاموقع نه وقو كاموقع نه وقو كاموقع نه والم وقو كاموقع نه وقو كاموقع كاموقع نه وقو كاموقع ك

بلکہ پیکلہ جتنی دیرانسان متجد جس بیٹھارہے مسلسل پڑھتے رہنا چاہئے مدیث جس اس کی بہت فضیلت آئی ہے اوراس کو جنت کے پھل کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب بھی متجد جس جانا ہوخواہ نماز کے لئے یاکسی اور کام سے اگر بیزیت کرلی جائے کہ جس جتنی دیر متجد جس رہوں گا اعتکاف سے رہوں گا' تو ان شاء اللہ اس نیت کی برکت سے فلی اعتکاف کا ثواب بھی حاصل ہوجائے گا۔ (الف)

پڑوسی کے حقوق جعنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو آدمی اللہ پراور آخرت پرایمان رکھتا ہووہ اپنے پڑوی کو نکلیف نہ دے۔وہ آدمی مسلمان نہیں جوخود پید بھر کر کھائے اوراس کا پڑوی بھو کا ہو۔وہ آدمی جنت میں نہ جائے گاجس کی شرارتوں سے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو۔ وہ آدمی کامل مومن نہیں ہوسکتا جس کا پڑوی اس ہے امن میں نہ ہو۔

## زبان کی حفاظت

زبان الله تعالی کی بری عظیم نعمت ہے۔ اس کے ذریعے انسان جا ہے تو اپنی آخرت کے لئے نیکیوں کے خزانے جمع کرسکتا ہے اور اگر چا ہے تو اپنی آخرت برباد کرسکتا ہے۔ اس لئے حدیث میں زبان کو قابو میں رکھنے اور کم گوئی کی بہت تضیابیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرایا: "اپ وقت پرنماز پڑھنا۔" میں نے عرض کیا: "یارسول اللہ اس کے بعد کون ساعل افضل ہے؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: یہ بات کہ لوگ تنہاری زبان سے محفوظ رہیں۔

یعنی زبان کودوسروں کی دل آزاری سے غیبت سے دھوکہ دی سے روکو۔ (ترفیب)
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عندسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ 'نجات
کاطریقہ کیا ہے؟' آپ نے فرمایا: اپنی زبان کوقا بو میں رکھوا ور تمہارا کمر تمہارے لئے کافی
موجائے اورائے گناہ پرروؤ۔ (ابوداؤدوتر فری)

محرے کانی ہونے سے مرادیہ ہے کہ بلاضرورت کھرسے با ہرنکل کرفتنے ہیں جتلانہ ہواور گناہ بررونے سے مراد گناہ پرا ظہار عدامت اور توبہ کرنا ہے۔

آپ سلی الله طبید کلم نے فر مایا۔ خوش اخلاقی اور کشرت سے خاموش رہنے کی یابندی کرو۔ (ترفیب)
اور ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه
سے فر مایا کہ '' کیا میں تہمیں دوایسے کمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہگا' کیکن میزان ممل
میں بہت بھاری ہے؟'' حضرت ابوذر ہے عرض کیا کہ 'یارسول الله اضرور بتا ہے' (الف)

جانورول کے حقوق : ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ پاک نے اس کی مغفرت فر مادی جبکہ ایک عورت نے بلی کو بائد ھا اور کھانے کو پچھے نہ دیا جس سے وہ ہلاک ہوگئ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں واخل ہوئی۔

# اللدتعالى كى تقسيم برراضي ريي

آپ کوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پرداضی رہیں۔اس نے جس قد رفعتیں دی ہیں ان پرشکر کرواوران کی قدر کرو۔قرآن کریم نے جا بجاشکر کا تھم دیا ہے۔علماء کرام کود کیھے کہ کس طرح انہوں نے نقر و تک دی ہیں زندگی گزاری ان کے پاس ظاہری مال ودولت نہ تھی ، نہ خوبصورت محارات نہ فادم لیکن انہوں نے خوثی سے زندگی بسر کی۔خود کو دین کی خدمت ہیں معروف رکھا۔اور ہر حال ہیں اللہ کا شکر اوا کیا۔ جو پچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اسے اس کے معرف ہیں خرج کیا۔اللہ نے ان کی عرب مال اور وقت میں برکت دی جکہ ان کے مقابلہ ہیں ایسے اور ہم کے کہ ان کے عرب مال اور وقت میں برکت دی جکہ ان کے مقابلہ ہیں ایسے اور ہم خال آئیں گے کہ ان کے پاس دنیاوی نعتوں کی بہتات تھی لیکن ان کے لئے بیعتیں بریحتی کا ذریعہ خابت ہوئیں۔ کیونکہ وہ فطرت کے اصول کے خلاف ان کے لئے بیعتیں بریحتی کا ذریعہ خابت ہوئیں۔ کیونکہ وہ فطرت کے اصول کے خلاف چاس براضی رہیں اور موجودہ حالات برصر وشکر کریں۔

حفزات انبیاء میم السلام کے حالات دیکھیں سب نے کم سن کے زمانہ میں بھریاں چرائیں۔حفزت داودعلیہ السلام پیشہ کے اعتبار سے لوہار سے ۔اورخود (فولادی ٹوپی) بنایا کرتے سے ۔حفزت ذکریا علیہ السلام نجار سے ۔حفزت اوریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے سے ۔ان سب ہنر کے باوجود خیرالبشر سے ۔لہذا آپ کی قیمت بھی اجھے اور نیک کام سے ہے۔ باہی میں مسب ہنر کے باوجود خیرالبشر سے ۔لہذا آپ کی قیمت بھی اجھے اور نیک کام سے ہے۔ باہی ہونے کی ضرورت نہیں ۔اللہ تعالی کی تقسیم پر داختی رہے کہ اللہ دوزی کوخود بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ اس پرداختی رہے ہیں انسان کی خوشحالی اور سعادت مندی ہے۔ (میم)

سچائی اور راست بازی: حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: سیج بولنا اہل جنت کی علامت ہے۔ (۲) مومن جمونا نہیں ہوسکتا۔ (۳) جو آدی بیرچاہے کہ الله اور رسول اس سے محبت کریں وہ بمیشہ سیج بو لے۔ (۴) جو آدی جموث بولتا ہے رحمت کا فرشتہ اس کے منہ کی بد بوے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ (۵) جموٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔

# نرم رویے کی تا ثیر

حدیث شریف بیل ہے کہ موکن درخت کی طرح نرم ہے جیسے تیز ہوا درخت کو داسی الم کیں ہلاتی ہے۔ تکم پائی کی طرح ہے کہ وہ کسی سے کراتا ہیں بلکہ اِدھراُدھر نے لکل جاتا ہے یا اوپر بینچ سے گزرجاتا ہے۔ ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ اہل شام میں سے ایک بڑا ہار حب قوی آ وی تھا اور قاروتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کرتا تھا، کچھ مرصہ تک وہ نہ آیا تو قاروتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھے وہ تو شراب میں مست رہنے لگا فاروتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اس کا حال فی پوچھے وہ تو شراب میں مست رہنے لگا فاروتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مشی کو جلایا اور کہا یہ خطا کھو:

''منجانب عمر بن خطاب بنام فلال بن فلال سلام علیک اس کے بعد میں تمہارے لئے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ، گنا ہوں کو معاف کرنے والا ، اتو بہ قبول کرنے والا ، بخت عذاب والا ، بنری قدرت والا ہے ، اس کے سواکوئی معبود نہیں ، اس کی طرف لوث کرجانا ہے۔'' پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب ل کراس کے لئے وعاکر وکہ اللہ تعالی اس کے قلب کو پھیر و سے اور اس کی تو بہ قبول فرمائے ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قاصد کے ہاتھ بیہ خط بھیجا تھا اس کو ہدا ہے کردی تھی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دے جس تک وہ فرش سے ہوش میں شاہ نے اور کی دوسر سے کے حوالے نہ کرے۔

جباس کے پاس حفرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کار خط کہ بنچا اوراس نے پڑھا تو بار باران کلمات کو پڑھتا اور خور کرتا رہا کہ اس میں بجھے سرا ہے ڈرایا بھی کیا ہے اور معاف کرنے کا وعد و بھی کیا ہے، چھررونے نگا اور شراب نوش سے باز آ کیا اورائی تو بہا کہ چھراس کے پاس نہ گیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس اثر کی خبر کی تو لوگوں سے فرما یا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چا ہے کہ جب کوئی بھائی کسی لفزش میں جتلا ہوجائے تو اس کو دری پرلانے کی فکر کرو۔ اوراس کو اللہ کی رضت کا بھروسہ ولا و اور اللہ سے اس کے لئے وعا کروکہ وہ وہ تو بہ کر اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنویعنی اس کو برا بھلا کہ کریا غصہ ولا کر دین سے دور کردو گے ویہ شیطان کی مدد ہوگی۔ (میم)

# موت مؤثرترین واغظ ہے

حضرت داؤدعلیہ السلام نے ایک غاریس دیکھا کہ ایک عظیم الخلقۃ آدی جیت لیٹا ہوارا ا

ہے اوراس نے پاس ایک پھر راہا ہے، سی پر بلعماہوا ہے۔

"شیں دوم بادشاہ ہوں، میں نے ایک ہزار سال حکومت کی، ایک ہزارشہر فتح کے، ایک ہزار شاکر دل کھکست دی اورایک ہزار کنواری مورتوں کے ساتھ ہب ز فاف کالطف اٹھایا، آخر میرا انجام میہ ہوا کہ ٹی میرا بچھونا اور پھر میرا تکیہ ہے ہی جو بھے دیکھے تو وہ ذیا کے دھوکہ میں جتلانہ ہو جیسے دنیا نے جھے دھوکہ دیا۔" جب اسکندر مراتو ارسطاطالیس نے کہا" اے بادشاہ تیری موت نے ہمیں سرگرم عمل کر دیا۔" ایک اور وانا نے جب اسکندر کی موت دیکھی تو کہا " بادشاہ آج اس حالت میں اپنی پوری زندگی کے خطابات سے زیادہ مؤثر خطاب کر دہا ہوا دیا دشاہ آج اس حالت میں اپنی پوری زندگی کے واعظوں سے زیادہ سبق آموز ہے۔" سے اور بادشاہ کا آج کا وعظاس کی پوری زندگی کے واعظوں سے زیادہ سبق آموز ہے۔" سے قیمر اور اسکندر چل بے نیا اور سہراب و رستم چل بے تیم ور سب نظر کو موت ہے کہا دی موت کے میں ہوگئے میں مرنا ہے آخر موت ہے موت کے میں ہوگئے دن مرنا ہے آخر موت ہے کہا کہ دو کرنا ہے آخر موت ہے موت کے میں ہوگئے دن مرنا ہے آخر موت ہے کر اے جو کرنا ہے آخر موت ہے موت کے مورت کو گورت سے یاد کیا کرہ وہ موثر ترین واعظ ہے تخطرت صلی الشاعلیہ سلم نے محم فرمایا کہ "موت کی کے موت کو کرنا ہے آخر موت ہے کہا کہ کے موت کو کرنا ہے آخر موت ہے کہا کہ کرہ تھی کی گورانا کے موت کو کو شاہ کا کہا گورانا کر میں اور اسان میں ہورانا کر دی جو کرنا ہے آخر موت ہے کہا کہا کہ "موت کو کو شرت سے یاد کیا کرہ ۔" اس ادر ادراد کی تھیل کی کے موت میں جی کر دیا ہوران میں جا کرانا کے جو کرنا ہے آخر موت کے حرک ہورانا کر دی جو کرنا ہے آخر موت کو دو تا ہوران کی کی موت میں جو کر دی جو کرنا ہے آخر موت کو تا ہے آخر موت کو تھی کر دی جو کرنا ہے آخر موت کو تا ہوران کی کے موت کو کرنا ہے آخر موت کو تو تا کہا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر ان میں کر ان کر باتان سے جو کر دو تا کر دیا کر دیا گوران کے جو کر دو تا کر دو تا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کہ کر دو تا کر دو تا کر دیا کہ کر دیا کہ کر دو تا کر دو تا کر دیا کر دو تا کر د

تھم فرملیا کہ موت کوکٹرت سے یادکیا کرو۔ اس ارشاد کی تھیل کی کی صورتیں ہیں شلاموت کا ذکر کرو، قبرستان میں جا کرہل قبرستان سے عبرت حاصل کروجیسا کے خیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں مردی ہے کہ قبرستان میں جا کرا بی موت کو یادکر کے دوئے متصادرا کی صورت رہی ہی ہے کہ موت کے موضوع برکتا ہیں کھی جا کیں ، بردھی جا کیں اوران کی اشاعت کی جائے۔

موت کا ایک پہلویہ جمی ہے کہ ہرانسان کی موت اور عالم نزع کا مختر تین وقت در اصل مرنے والے کی پوری زندگی کے لئے دور بین بھی ہے کہ اس حالت میں آ دمی ویہا ہی ممل کرتا ہے جو پچھوہ مساری زندگی کرتا رہا نیک آ دمی آخری کھات میں نیکی کی بات کرتا ہے اور ہرائیوں میں زندگی گذارنے والا آ دمی ان کھات میں ویسی ہی با تیس کرتا ہے اس کے بہت سارے مشاہدات موجود ہیں۔(و)

# وفتت کاضا کع کرنا خودکشی ہے

یہ بچے ہے کہ وقت ضائع کرنا ایک طرح کی خود کئی ہے، فرق صرف اتناہے کہ خود کئی ہیشہ کے لئے زندگی سے محروم کردیتی ہے اور اوقات کوضائع کرنا ایک محدود زمانے تک زندہ کومردہ بنادیتی ہے، بہی منٹ محدثہ اور دن جو خفلت اور برکاری میں گزرجا تا ہے، اگر انسان صاب کرے تو ان کی مجموعی تعداد مہینوں بلکہ برسوں تک پہنچتی ہے، اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کی عمر میں سے دی پانچ سال کم کردیئے گئے تو یقینا اس کو بخت صدمہ ہوگا، کیکن وہ معطل بیشا ہوا خودا بنی عمر عزیز کوضائع کردہا ہے، مگراس کے زوال براس کو بچھافسوں نہیں ہوتا۔

اگرچہ وقت کابیار کھونا عمر کا کم کرنا ہے، کیکن اگریکی ایک نقصان ہوتا تو چندائ فم ندتھا کی بہت بڑا نقصان اور خسارہ بیہ کہ بیکار آ دمی طرح طرح کے جسمانی وروحانی عوارض میں جتلا ہوجاتا ہے حرص وطبع بظلم وستم ، قمار بازی ، زنا کاری اور شراب نوشی عمو آ وہی لوگ کرتے ہیں جومعطل اور بریکارر ہے ہیں ، جب تک انسان کی طبیعت ول و و ماغ نیک اور مفید کام میں مفعول ندہوگا اس کا میلان ضرور بدی اور گناہ کی طرف رے گائیں انسان اس وقت سے انسان بن سکتا ہے ، جب وہ اپنے وقت پر محمران رہے ایک لیے بھی نفول ند کھوتے ہر کام کے لئے ایک وقت اور ہر وقت کے لئے ایک کام مقرد کردے۔

وقت خام مسالے کی مانند ہے جس سے آپ جو پچھے چاہیں بنا سکتے ہیں، وقت وہ سرمایہ ہو پچھے چاہیں بنا سکتے ہیں، وقت وہ سرمایہ ہو ہو جو جو خوص کواللہ تعالی کی طرف سے یکسال عطا کیا گیا ہے جو حضرات اس مرمایہ کو مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں۔ ان ہی کوجسمانی راحت اور روحانی مسرت نصیب ہوتی ہے، وقت ہی کے جے استعال ہے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے، اس کی برکت سے جالی عالم ،مفلس ، تو محرنا دان ، دانا بنتے ہیں۔ (و)

رحم کھاتا اور قصور معاف کرتا: حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جورتم نہیں کرتا اس پررحم نہیں کیا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ (۲) جو کسی کا قصور معاف کرے گا۔ (۳) تم زمین والوں پر دم کروآ سان والاتم پر دم کرے گا۔ نرمی کرنے والے پر دوزخ کی آگے حرام ہے۔

## دعاءاور متربير دونول كي ضرورت

حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوشے اللہ تعالیٰ سے دعانہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس برغصہ کرتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے الیم بلا (مصیبت) سے بھی نازل ہو پچکی ہواور الیم بلا سے بھی جوابھی نازل نہیں ہو گی۔

جس چیز کی ضرورت ہوخواہ وہ دنیا کا کام ہویادین کا اورخواہ اس میں اپنی بھی کوشش کرنا پڑے اورخواہ اپنی کوشش اور قابو سے باہر ہو۔سب خدا تعالیٰ سے مانگنا چاہے۔گر (ساتھ بی) تدبیر بھی کرنا چاہیے مثلاً کوئی دشمن ستائے تواس سے بہنے کی تدبیر بھی کرنا چاہیے۔خواہ وہ تدبیر اپنے قابو کی ہویا حاکم سے مدد لینا پڑے گر اس تدبیر کے ساتھ خدا تعالیٰ سے بھی مدد مانگنا چاہیے۔

الغرض: ہرکام اور ہرمصیبت میں جواپنے کرنے کی تدبیر ہے وہ بھی کرے اورسب تدبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے خوب عاجزی اور توجہ کے ساتھ عرض بھی کرتارہے۔

اورجس کام میں تدبیر کا کچھ دخل نہیں یا کوئی ظاہری تدبیر ہمارے بس کی نہیں اس میں تو تمام کوشش دعا ہی میں خرچ کرنا ضروری ہے جیسے قابو یا فتہ ظالموں کے شرسے (یا ظالم حکمراں) کے شرسے بچنا ان کاموں کا بنانے والاسوائے خدا تعالیٰ کے کوئی برائے نام بھی نہیں۔

اس کئے تدبیر کے کاموں میں جتنا حصہ تدبیر کا ہے اس کو بروئے کار لایا جائے اور ان بے تدبیر کے کاموں میں تدبیر کا وہ حصہ بھی دعاہی میں خرچ کرنا جا ہے۔

غرض تدبیر کے کاموں میں تو کچھ تدبیراور کچھ دعا ہے۔اور بے تدبیر کے کاموں میں تدبیر کی جگہ بھی دعا ہی ہے۔ساری تدبیریں ایک طرف اور خدا سے تعلق اور دعا کرنا ایک طرف اس کولوگوں نے بالکل چھوڑ ہی دیا ہے۔ مگر دعا خشوع کیساتھ ہونا چاہیے۔(ب)

#### مسلمان اورايذ ارساني

جامع ترفري اورسنن نسائي كى ايك مديث ب:

آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں ،اورمؤمن وہ ہے کہ لوگوں کواسکی طرف سے اپنے جان و مال کوکوئی خطرہ نہ ہو۔

آ مخضرت ملی الله علیه وسلم نے اسلامی زندگی کے اس اصول کو انتہائی پرزورطریقے سے ذہن شین کرانے کے لئے فقرہ بیارشادفر مایا ہے کہ "مسلمان درحقیقت وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ربیں" یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے احتراز اسلام کا وہ بنیادی نشان ہے جس سے ایک مسلمان پہچانا جاتا ہے، لہذا جو خض دوسروں کو تکلیف پہنچا تا ہووہ قانونی اور لفظی اعتبار سے خواہ مسلمان ہی کہلائے ،لیکن ایک سے مسلمان کی حقیقی صفات اور بنیادی علامتوں سے کوسوں دور ہے۔

مجراس مدیث کے پہلے جملے میں تو الفاظ بدارشاد فرمائے مکئے ہیں کہ"مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں"لیکن اسکلے بی نقرے میں ارشاد ہے کہ" لوگوں کی جان و مال کواس ہے کوئی خطرہ نہ ہو' نیز سے ابن حبان کی روایت میں الفاظ ہے ہیں کہ:

" من سلم الناس من لسانه ويده ".

یعن ' جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام اوگی محفوظ رہیں''۔

جس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا کام بیہ ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے خواہ وہ انسان مسلمان ہویا غیرمسلم ۔ لہذا جس طرح کسی مسلمان کی ایذ ارسانی سے بچنا مسلمان کیلئے منروری ہے، ای طرح کسی غیرمسلم کو بھی بلاوجہ پریشان کرنایا تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ (ش)

الله اور رسول کی محبت کا ہر چیز پر غالب رکھنا: جب بھی ایبا وقت آ جائے کہ اللہ اور رسول کے حکموں پر چلنے کی وجہ ہے ہمیں جان و ہالی بحر ست و آ ہر وکا خطرہ ہوتو ہر چیز کو دین کی خاطر قربان کر دینا چیا نے چھنور ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں ہے کوئی اس وقت تک کال موس نہیں ہوسکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے مال باپ بی اولا واور دنیا کے سارے آ دمیوں سے ذیادہ تدہو۔

#### معاملات ميں احتياط

مفتى اعظم حفرت مولانامفتى محد شفيع صاحب رحمة الله عليه ايك مرتبه ريل بثل مواربون کے لئے اکٹیشن مینیے بکین دیکھا کہ جس درجے کا ٹکٹ لیا ہوا ہے، اس میں بل دھرنے کی جگہ نبیں، گاڑی روانہ ہونے والی تقی ، اوراتنا وقت بھی نہ تھا کہ جا کرنکٹ تبدیل کروالیس، مجورا اوپر ك درج ك ايك وب عن سوار موسك، خيال بير قا ك كلث جيك كرف والا آيكا توكك في الك تبدیل کرالینکے، کین اتفاق ہے بورے راستے کوئی مکٹ چیک کرنے والانہ آیا، یہاں تک کہ منزل آمنی منزل براتر کروه سید سے تکث کمرینے، وہاں جا کرمعلومات کیس کے دونوں ورجوں کے کرائے میں کتنا فرق ہے؟ پھراتی ہی قیمت کا ایک مکٹ وہاں سے خرید لیا،اورو ہیں پر پھاڑ کر مچینک دیا، ریلوے کے جس مندوافسر نے مکٹ دیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے مکٹ ما و كر مينك ديا باتوات خت جراني موئي، بلكه موسكتا بكه اسد مفتى صاحب ك د ماغی حالت بر بھی شبہ ہوا ہو، اس لئے اس نے باہر آ کران سے بوچھ مجھے شروع کردی کہ آپ نے مکث کیوں بھاڑا؟ حضرت نے اسے بورا واقعہ بتایا اور کہا کہاو برے درے میں سفر کرنے کی وجہ سے یہ میسے میرے فرے وہ مجئے تھے ، مکٹ خرید کرمیں نے یہ میسے دیلوے کو پہنچا دیئے ،اب یہ تمكث بركارتهاءاس لئے بھاڑ دیا،وہ خص كہنے لگاكة بمكرة بياتو النيشن سے نكل آئے تھے،اب آب ے کون ذا کد کرائے کامطالبہ کرسکتا تھا" حضرت مفتی صاحب نے جواب دیا کہ"جی ہاں،انسانوں مين أواب كوئى مطالبه كرف والانبيس تعالميكن جس حق دار كے حق كامطالبه كرف والاكوئى نه موءاسكا مطالبداللدتعالى مروركت بي، مجصايك دن ان كومنددكمانا باللئ يكام ضرورى تفا" ـ (س)

فرض نمازول کے بعد کی دعا : ہرفرض نماز کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہاں گئے فرض نماز کے بعد اللہ پاک کی خوب خوب تعریف کے بعد اللہ پاک کی خوب خوب تعریف کرے ہے بہلے اللہ پاک کی خوب خوب تعریف کرے ، پھر نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج پھراپنے گئے گھر والوں کیلئے ، محلہ والوں کیلئے ، محرسارے عالم کے مسلمانوں کیلئے دعا مائے ، پھر کا فروں کی ہدایت کیلئے مائے ، جہاں جہال مسلمان پریشاندوں وبلادُس مصیبتوں میں ہیں ان کیلئے بھی خوب عافیت کی دعا کیں مائے۔

#### آ ہشتہاوراُونجی تلاوت

عقبہ بن عامر رضی اللہ عند نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کا آ آواز سے پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے اور آ ہت، پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے ... (زندی)

قربانی: ایک مدیث میں ہے کرعیدالائی کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کا )خون بہانے سے ذیادہ اورکوئی نیک کام (فرائض کے علاوہ) محبوب بیس، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگ اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ ای مدیث میں ہے کہ قربانی کا جانور ذری کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں معبول ہوجا تا ہے اور قربانی کے جانور کے جننے بال ہوتے ہیں اس کے ہربال کے بدلے میں ایک نیکی کھی جاتی ہے۔

# سكون ول كهان؟

الله تعالى اين بندے كو يكار كرفر ماتے ہيں ميرے بندے! تونے دولت كانبار لگائے مگر بیچےسکون ندل سکا تونے فحاشی عربانی بدکاری کی انتہا کردی مگر بیچےسکون ندل سكا ـ تونے ساغرا در مینا'شراب ہیروئن'ج س اور بھٹک كا استنعال كرديكھا مگر بخھے سكون نال سكار تونے نت نے فیشن اختیار کئے مگر تجھے سكون ندل سكااے بھولے بھٹکے انسان ميرے دروازے برآ میں تیرارب ہوں میں تیری ضرور بات کا مالک ہوں۔ میں تجمعے حصول سکون كاراسته دكمها وَن كابيه چيزيس تخصِيكون نبيس دے تنس اے ظالم اور جابل انسان تو بھي كتنا پکلہ ہے انگاروں پر بیٹھا ہے اور جا ہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈک نعیب ہو۔ گندگی کے ڈھیرے پر بيه كرجا متاب كه تقية خوشبوك دلزاز جمو كئة كيس كانول يربسر بجهايا باورجا متاب كرچين نه مو-تيل چيزك كرتيلي جلاتا إورجا بها بيكة محبي نه جليدايي خالق و ما لک کو بھلار کھا ہے اور جا ہتا ہے کہ مجھے پریشانیاں بھی نہ آئیں اومیرے یا گل بندے سختے سیم وزر کی چمنا چمن سکون دے سکتی ہے نہ تخت و تاج تیرے دل کے اضطراب کو دور کرسکتا ہے نہ رقص وسروراورمیوزک تیری قبلی بیار یوں کا علاج ہے نہ زنا کاری اور فحاشی بچھے مطمئن ر کھ عتی ہیں اگر سختے سکون ملے گا تو میری جیماؤں میں ملے گا۔میرے ذکری خوشبو سے ملے كا \_ ألابِ ذَكْ الله تَظْمَيْنُ الْقُلُونُ حَمْهِين ول كاسكون اور سجى خوشى الله ك ذكر ك بغير مجمى ڝڡڶڹين ؠۅۘعتى ـ جب تك كنابول ونبين چيورو مينتهاري يريشانيال محى دورنبين بول كي ـ آ ہے! ہم آج عہد کریں آج کے بعد ہم بھی بھی زعد کی کے کسی شعبے میں بھی شریعت کی مخالفت نہیں کریں سے پھرو کھے گا ہمیں سکون قلب کیے حاصل ہوتا ہے۔ جارا گرجنت کا نقشہ پیش کرے گا ہمیں روکی سوکی روٹی میں وہ لذت نصیب ہوگی جو امراء کومرغن غذا دُل میں نصیب نہیں ہوتی ۔ ہمیں کھاس بعوس کے بستریرالی نیند آئے کی جواللہ کے باغیوں کوریشم کے بستریز ہیں آتی۔ (ص)

# والدين كي خدمت كأعظيم صله

حق تعالی وسجاند نے حصرت سلیمان علیدالسلام کووی کی کے سمندر کے کنارے مرجاؤ ایک جیب چز دیمو کے دعفرت سلیمان علیه السلام اینے ہمرای جن وائس کے ساتھ ساحل پرتشریف نے محیے آپ کے وزیر آصف ابن برخیانے سمندر میں خوطہ لگا کرایک تبسفید کافوری حاضر کیاجس کے جار دروازے تھے ایک موتی کا۔ ایک یا توت کا اور ایک ہیرے کا اورایک زمردسبز کا۔اورسب دروازے کھلے ہوئے تتے اوران میں ایک قطرہ بھی یانی کانہیں داخل موار حالانکه وه قبه مندر کی تدهن تعارد میصته بین کهاس کے اندرایک مخض خوب صورت جوان صاف كيڑے بہنے ہوئے نمازير هدے بين آب نے قبيس داخل ہوكراس كوسلام كيا اور فرمایا کہ تخفے اس دریا میں کس چیزنے پہنچایا۔اس نے جواب دیا کداے ہی اللہ! میرے باب ایا جے متھے اور مال تابینا تھی۔ میں نے ان کی ستر برس خدمت کی۔ جب میری والدہ وفات یانے کیس تو انہوں نے کہااے اللہ! میرے بیٹے کی عمر دراز کراورا بی عمادت میں عمر مزارنے کی توقیق دے۔ جب باپ کی وفات کی نوبت آئی تو انہوں نے کہا اے خدا! میرے بیٹے سے ایس جگہ خدمت لے جہاں شیطان کا وظل نہ ہو۔ چنانچہ جب میں آئیس دنتا كراس ساحل كى طرف آيا تورية بنظر آياش اس كى خوبصورتى كے ملاحظہ كے لئے اعرواغل موارات من ایک فرشتے نے آ کر مجھے تعرور یا میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیدالسلام نے بوجمانوكس زماندهي يهالآ ياتها؟اس نے كها كه حفرت ابراہيم عليه السلام كے زماند ميں۔ حصرت نے تاریخ دیمی تو معلوم موانہیں دو ہزارسال گزرے تھے۔اورو محض بالکل جوان تفاایک بال مجی سفیدنہ ہوا تھا۔آپ نے مجردریافت کیا کتم سمندر کے اعدر کیا کھاتے یہے ہو؟اس نے كہااے بى الله!ميرے ياس ايكسبز برعموائى چونچ مس ايك زرد چيز جوآ دى كسرك برابرب لے تاہم مل اسے كما تا ہوں اس ميں دنيا كى سارى نعتوں كا عروا تا ہے۔اس سے میری بھوک بیاس جاتی رہتی ہے۔اور گرمی سردی نیندوسستی اور غنود کی وحشت وغیروسب کی سب اس سے دفع ہوجاتی ہے۔آپ نے لوگوں سے متوجہ ہو کرفر مایا کہ دیکھو ماں باپ کی دعاکیسی مقبول ہے۔خدائم پررحم کرے۔حقوق والدین اوا کرو۔ (ص)

**(乙)** 

# اصلی گھر کی تناری

عطاء خراسانی رحماللد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضوراقد س کی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پرگذر ہوا جہاں سے دور سے ہننے کی آ واز آ رہی تھی ۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلس میں لذتوں کو مکدر کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ لذتوں کو مکدر کرنے والی چیز کیا ہے؟ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ دوز اندرات کو علاء کے مجمع کو بلاتے جوموت کا اور قیامت و آخرت کا ذکر کرتے اور ایساروتے جیسا کہ جنازہ سامنے رکھا ہو۔ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں نے مجھ سے ونیا کی ہم لذت کو منقطع کر دیا ایک موت نے دوسرے قیامت میں جن تعالی کے سامنے کو اور ایسارے کو گارنے۔

ام غزالی رحمداللہ فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ نہایت خطرناک ہے اور لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ اول قواہی مشاغل کی وجہ سے اس کاذکر بی ہیں کرتے اور اگر کرتے ہی ہیں تب ہی چونکہ دل دوسری طرف مشغول ہوتا ہے اس لیے حض زبانی تذکرہ مفید نہیں۔ بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کوسب طرف سے بالکل فارغ کر کے موت کو اس طرح سوپے کہ گویا وہ سامنے بی ہے۔ جس کی صورت سے ہے کہ اسپنے عزیز دا قارب اور جانے والے احباب کا حال سوپے کہ کس طرح ان کواپ ہاتھوں مٹی کے نیچے دبا دیا۔ ان کی صورتوں ، اعلی منصوبوں کا خیال سوپے کہ کس طرح ان کواپ ہاتھوں مٹی کے نیچے دبا دیا۔ ان کی صورتوں ، اعلی منصوبوں کا خیال کے بدن کے کلڑے کو اس کے مسامل کی اور میڈ کو کو بیوہ کے ۔ وہ جانے والے کس طرح بچی کو کو بیوہ اور عزیز وا قارب کوروتا چھوڑ کرچل دیے ان کے سامان ، مال اور سب بچھ یہاں رہ گئے۔ وہ کس طرح مجلوں میں بیٹ کر تیتے دگاتے تھے آئے فاموٹ پڑے ہیں کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے آئے مٹی ہوئے وال میں۔ کس طرح جوانی کا نشرتھا آئے کوئی ہو چھنے والا بھی نہیں مشغول تھے آئے مٹی ہوئے بڑے ہیں۔ کس طرح جوانی کا نشرتھا آئے کوئی ہو چھنے والا بھی نہیں مشغول تھے آئے مٹی مورت ہوں کئی بیشر سامان سو برس کا ہوگا کی خرنہیں کیا ہوگا۔ (موت کیاد) آٹی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے کل کی خرنہیں آئے گاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے کل کی خرنہیں آئے گئی کوئی بشر نہیں

### جاركيميااثر تشخ

1- تعمت اورخوشی پرشکر: روزمره کی زندگی مین جم دیسے بین کرکتنی بی با تین جرروز جاری مرضی و منشاء کے موافق ہوجاتی ہیں.. مثلاً کسی محض سے ملنے جانے کا اراده کیا تھا وہ راستہ بی میں استہ بی بی میں بی میں بی میں بی میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں...ان پر اللہ کا شکر اوا کرنے کی عاوت ڈالنا چاہے... شکر کا کلمہ "المحمدلله" ہے جے اللہ کے دسول میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افعال ترین دعا قرار دیا ہے...

2-رئ و پر بیثانی پر صبر: ای طرح اتنی عی با تیں ہماری مرضی اور پند کے خلاف ہو جاتی بیں ... جن سے ہمیں رخ ہوتا ہے جیسے کہ گری الگ رئی تھی یا کور کا سوئج کھولاتو معلوم ہوا بہلی کا کرنٹ بی نہیں ہے یا بس پکڑنے گئے اور وہ ہمارے وینچے بی نظروں کے سامنے روانہ ہوگئی... ایسی تمام باتوں پر مبر کی عاوت ڈالنا ہے اور مبر کا کلہ جو ہر خلاف طبیعت معالمہ پر خما جا سکتا ہے اور بوے ہے بوے مدمد ہے لے کرمعمولی رخ وگر پر پورے یقین اور ترجمہ کو مذاخر رکھتے ہوئے پڑھنا چاہئے... وہ کلہ "إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَ اِحْوَنَ" ہے جس کا ترجمہ کو مرتب مال واولا و کے حقیقہ ) اللہ تعالی کی ملک ہیں اور ہم سب و نیا ہے ترجمہ ہوئے یاس جانے والے ہیں "و.

### أمت ميں جوڑ پيدا كر نيوالے اعمال

حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص سے اس کا بھائی معذرت کرلے وہ اسکو قبول نہ کرے وہ حوض کوٹر پرمیرے پاس نہ آنے یا نیگا۔ (ابن ماجہ)

غیر مالی حقوق مثلاً کسی مختص نے کسی کوناحق ستایا کوئی نامناسب بات زبان سے کہددی کسی کی دل فٹکنی ہوگئی تو ایسافخص اگر معذرت کر لے غلطی کی معافی مانگ لے لے تو اسکو معاف کردینا بڑے اجرکا ذریعہ ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جو محص کی پریشان حال کی مد کرے الله تعالیٰ اس کے لیے تہتر (۷۳) مغفرت لکھے گاجن میں سے ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے اور باقی بہتر ۲ کے مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات (کی بلندی) کاذر بعہ بن جا کیں گی۔ (بیہتی)

خضور صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا
دیکھا کہ خیرات کا تواب دی حصہ ملتا ہے اور قرض دینے کا تواب اٹھارہ حصہ ملتا ہے۔ (بہتی زیور)
دیکھا کہ خیرات کا تواب دی حصہ ملتا ہے اور قرض دینے کا تواب اٹھارہ حصہ ملتا ہے۔ کا وقت
در آیا ہوای وقت تک اگر کمی غریب کومہلت دے تو ہرروز اتنا تواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ
خیرات دیدیا اور جب اس کا وقت آجائے پھرمہلت دے تو ہرروز ایسا تواب ملتا ہے جیسے
اسے روپیہ سے دوگنا روپیروز مرہ خیرات کردیا۔ (بہتی زیور)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جس جوان في كسى بوز مع فخف كى اس كه بردها بي كسيب تعظيم و تكريم كى الله تعالى اس كه بردها بي كه الله تعظيم و تكريم كى الله تعالى اس كه بردها بي كه اليه تعظيم و تكريم كريكا (ترندى)

ایک اور حدیث میں ہے جو ہمارے چھوٹوں پررحم نہیں کرتا اور بردوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے ( یعنی ہمارے گروہ میں شامل نہیں )۔(ح)

#### راحت اوراسیاب راحت

الله کا قانون میہ ہے کہ اس دنیا کے داحت وسکون کو اللہ نے اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا۔ ہماری نظریں جب کسی ایسے فضی پراٹھتی ہیں جس کواس دنیا ہیں بے شار مال واسباب بنگلے گاڑیاں جائیدا دنو کرچا کر ذہین وخوبھورت اولا ومیسر ہوتو فوراً ول میں بید خیال آتا ہے کہ بیخف کتنا خوش نعیب ہے میخف کیکن نہ ہماری نظراس ہے آھے جاتی ہے نہ ہمارے ملم میں بیہ ہوتا ہے کہ اس محف کو میسر نعتوں کے ذریعے اس کوزیر کی میں آ رام وسکون اور داحت میسر ہے کہ میں میسر ہے کہ اس و نیاوی آسائش کے وائل کے ذریعے کیا الی صحت میسر ہے کہ استھے اس کے خوال کے ذریعے کیا الی صحت میسر ہے کہ استھے اس کے میں بیس کے وائل کے ذریعے کیا الی صحت میسر ہے کہ استھے اس کے اس دنیا وی آسائش کے وائل کے ذریعے کیا الی صحت میسر ہے کہ استھے اس کے اس کی کروڑ میں راک میلر کے الفاظ ریڑ ھے۔

اس کے اس کے اس کے ایک کروڑ میں راک میلر کے الفاظ ریڑ ھے۔

اس کے اس کے اس کے ایک کروڑ میں راک میلر کے الفاظ ریڑ ھے۔

"میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اس کا حساب بھی جیس رکھ سکتا لیکن بیساری جائیداددینے کومیں بخوشی تیار ہوں اگرا یک وقت پیٹ بحرکر کھاسکوں"۔

اس کی دولت وٹروت کے فسانے دنیا کے گوشے کوشے بیس عام تھے بیٹروع بی سے سوم معنم کا مریض نقابایں ہمہ چوہیں تھنٹے بیل تھوڑے سے دودھ اوربسکٹوں کی قلیل مقدار کے پچھ نہ کھاسکتالیکن اس کے مزدور نوکر چاکردن مجر پیٹ بجرکردنیا کی فعشیں اوغذا کیں کھاتے۔

امریکہ کا ایک اور کروڑ پی مسٹر ایڈورڈ اسکرلیس کی اخبارات کا مالک تھا۔ اسے سکون و
کیسوئی کی تلاش ہوئی۔ اس نے چالیس لا کھڈ الرکٹر چہسے بحری جہاز بنوایا اور آلات کی مدد
سے ہرتم کی بیرونی آ واز سے محفوظ کروایا اپنے گردو پیش میں معنوی خاموثی قائم کر کے وہ بیس مجما
کہ اسے سکون ملے گا۔ وہ سکون کی تلاش میں دنیا کا چکر لگا تارہا۔ اس حالت حسرت ویاس میں
بیام اجل آ پہنچا اور اس کی لاش حسب وصیت سمندر کے حوالے کردی گئی۔ (ح)

تواضع اورا تکساری اختیار کرنا: حضور سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جواکساری اختیار کریگا الله تعالی اسکے مرتبہ کواتنا بلند کریگا کہ وہ جنت کے سب سے او نیجے درجہ میں ہوگا۔ مردم شناسی اور موقع شناسی

مسیح انسان اور سیح آ دمی وہ ہے جوکوئی معالمہ یابات کرنے سے پہلے مخاطب اور موقع کو پہچانے ور نہ بعض اوقات بڑی بھاری بحرکم غلطیاں کر بگا۔ اگر چہ وہ عابد ہے مگر مردم شناسی اور موقع شناسی نہ ہونے سے بعض اوقات وشمنوں کو یال لے گا کہ جان چیٹر انامشکل ہوجائے گا۔

سان سهوے سے ساوہ سے دسوں وہاں سے ایک مرتبہ حضور سلی ایک فخص آیا اور
ایک مرتبہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم دولت کدہ پرتشریف فرما ہیں ایک فخص آیا اور
اجازت طلب کی حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیخص جوآرہا ہے ایسا اور ایسا ہے
یعنی اس کے حیب بیان کے اور یہ بیان کرنا اصلاحاً وانتظاماً تھا۔ یہ فیبت نہیں ہے۔ وہ
ایکر آئے تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی خاطر مدارات کی۔ جب وہ فخص چلا
گیا تو حضرت عائش نے فرمایا کہ آپ تو یوں فرمارہ ہے تھے کہ ایسا اور ایسا ہے یعنی غلط تم
کیا تو حضرت عائش نے فرمایا کہ آپ تو یوں فرمارہ ہے تھے کہ ایسا اور ایسا ہے یعنی غلط تم
کا آدی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا تو کیا میں اُس سے اپنے کو ٹراکہ لوا تا یہاں سے اٹھ کر جاتا تو کیسی کیسی
برائیاں کرتا۔ میں نے ایسا معاملہ کر کے اُس کی زبان کوروکا ہے۔

ایک دفعہ علیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس ہوری تھی۔ ایک فض ہندو بنوں کا بہروپ دھارکرآ میا کہ حضرت وہ جوآ پ کا طازم سلیمان ہے وہ میری دکان سے سودالایا تھا لیکن بیٹے نہیں دیئے۔ حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہم تو نقد متکواتے ہیں ادھار نہیں متکواتے ۔ کہنے لگا آ پ نے تو بسے دیئے ہو تکے محرسلیمان نے وہ نہیں پہنچائے۔ مجلس میں بھی صاحبان نے کہا کہ حضرت میتو بہرو بہیہ۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا کہا جم میں جہار النعام تمہارے کھر پہنچادیں گے۔

تحکیم الامت تھا توی رحمہ اللہ نے بھی یہ جانتے ہوئے کہ وہ فض غلط بیانی کر رہا ہے پھر بھی اسے پچھ دیدیا بہاں سے مسئلہ نکل آیا کہ ایسوں کی زبان بند کر دوور نہ یہ تم کو بدنا م کرتے پھریں گے۔ تو ایسے لوگوں کو دینے اور معاملہ کرنے ہیں خود بھی ضرر سے بچتا اور دوسرے کو بھی محناہ سے بچانا ہے کہ کیا پچھ غیبتیں کرتا پھرے گاای لئے فقہا ہ نے فر مایا ہے کہ اس کو برائی سے روک دو۔ اس کا منہ بند کردو۔ تنہیں اس دنیا ہیں رہنا ہے۔ صحابه كرام رضى الأعنهم كاامتمام وصيت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وصیت والی حدیث روایت کرنے کے بعد فر ماتے ہیں کہ بیس نے کوئی رات الی نہیں گزاری مگر بیہ کہ میری وصیت میرے یاس ککسی ہوئی ہوتی تقی ۔ (منداحمہ)

احد کی از ائی میں حضور صلی الشعلیہ وسلم نے پوچھا کہ سعد بن رہے کا حال معلوم نہیں ہوا
کیا گر رہی؟ ایک صحافی کو تلاش کیلئے بھیجا وہ شہدا می جماعت میں تلاش کررہے تھے اوازیں
بھی دے رہے تھے کہ شاید وہ زندہ ہوں یوں پکار کرکھا کہ جھے حضور صلی الشعلیہ وسلم نے بھیجا
ہے کہ سعد بن رہے کی خبر لا وُں تو ایک جگہ سے بہت ضعیف می آ واز آئی یہ اس طرف بوسے
جاکر دیکھا کہ سعد مقتولین کے درمیان پڑے ہیں اور ایک آ دھ سائس باتی ہے جب یہ
قریب پنچ تو سعد رضی الشدتھائی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی الشعلیہ وسلم کو میرا سلام عرض
تریب پنچ تو سعد رضی الشدتھائی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی الشعلیہ وسلم کو میرا سلام عرض
کرویتا کہ الشہتائی میری جانب سے آپ کو اس سے افضل اور بہتر بدلہ عطافر مائے جو کسی
نی کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر سے بہتر عظاکیا ہوا ور مسلمائوں کو میرا ورپیغام پنچادیا
کراگر کافر حضور صلی الشعلیہ وسلم تک بہتر عظاکیا ہوا ور مسلمائوں کو میراور پیغام پنچادیا
کہا کہا کہ اور دیموں کی طرف سے بہتر عظاکیا مور بھی جا کہا ہوگی ہوئی رہی
کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر سے بہتر عظاکیا ہوا در مسلمائوں کو میرا اور شہید ہو گئے۔
کے اگر کافر حضور صلی الشد تعلی کی جانے والی اس وصیت میں ہمارے لئے سبق ہے کہا پی تو مور بائی ہو اور اپنی اولا دکودین پر ٹابت قدم رہنے اور دین پھیلانے کے لئے جان مال کی قربائی پر واور اپنی اولا دکودین پر ٹابت قدم رہنے اور دین پھیلانے کے لئے جان مال کی قربائی پر آمادہ کرنے کی وصیت کرتے رہنا جائے۔ (خ)

شہادت کی فضیلت: (۱)۔ شہید کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ (۲) قبر کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے۔ (۳) مشید کے گناہ معانی نہوگی۔ (۴) سر پرعزت ووقار کا عذاب سے محفوظ ہوتا ہے۔ (۳) حشر کے دن کی پریٹانی نہوگی۔ (۴) سر پرعزت ووقار کا تاج رکھا جائے گا۔ (۵) جنت کی ۲ کے حوروں سے اس کا نکاح کردیا جاتا ہے۔ (۲) رشتہ داروں میں سے ستر کے تن میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔

#### رزق حلال

مولاناسعیداحم صاحب رحماللہ نے حضرت اقمان علیہ السلام کا ایک تول نقل فر مایا ہے کہ میں نے چار ہزار پینج ہروں کی محبت اوران کی خدمت میں رہ کرجو کھیان سے سنااور جو تعلیمات ان سے حاصل کیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ جب تم دستر خوان پر بیٹھوتو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اس فیسے سے دومر المطلب ہیں ایک تو یہ کہ حدسے زیادہ کھانے سے بچو ، دومر المطلب ہے کہ اپنے حال کی قائد ہرام ایساز ہر ہے جودین وایمان کو ہے کہ اپنے حلق کو فقہ جرام ایساز ہر ہے جودین وایمان کو ملیامیٹ کرنے والا ہے اور قرآن وحدیث میں جرام کھانے پر بہت وعیدیں آئی ہیں۔

آج ہمارے معاشرہ میں حرام کے بے شار طریقے بھیلے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی بالکل پرواہ بیس کرتے۔ مثلاً بحلی کی چوری تنی عام ہے، کیس کی چوری، ڈیوٹی کی چوری، مودی لین دین ہمودی بینک میں ملازمت، انشورس کمپنی میں ملازمت بغیر کلائے کے سفر کرنا، رشوت لینا، کم تولنا، کم تولنا، کم تا بنا دغیرہ سب حرام خوری کی مختلف صور تیں ہیں۔

یادر کھے! جس طرح نمازروز وفرض ہے ای طرح حرام سے بچنا بھی فرض ہے۔

بعض مسلمان انعامی بائڈ خرید لیتے ہیں اور اس کے انعام کو بے دھڑک استعال

کرتے ہیں یہاں تک کداس انعام سے جج وعمرہ بھی اوا کر لیتے ہیں حالانکہ وہ انعام خالص

حرام ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ ریٹائرڈ منٹ کے وقت طنے والی پنشن کو بینک کے فکن

و پازٹ اکا وَنٹ وغیرہ ہیں رکھ دیتے ہیں اور ہر ماہ اس کا سود لے کرگز ارہ کرتے ہیں۔

و پازٹ اکا وَنٹ وغیرہ ہیں رکھ دیتے ہیں اور ہر ماہ اس کا سود سے کرگز ارہ کرتے ہیں۔

حضرت لقمان علیہ السلام کی نفیدے کا دوسرا پہلویہ ہے کہ حلال کھانے ہیں کیا فوائد

وبرکات بیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان حلال کھانے کا اہتمام کرے چاہوہ معمولی چئنی اور دال روثی بی کیوں نہ ہوائ کا اثر یہ ہوگا کہ اس سے دل میں نور پیدا ہوگا اور اس کے نتیج میں دل میں نیک کے جذبات پیدا ہول ہے، گنا ہول سے نفرت ہوگی گرآ خرت پیدا ہوگی۔ آج جو ہمارے اندر دین کا جذبہ بیس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا میں مشتبہ غذا کو بڑا دخل ہاں لیے ہم حرام اور مشتبہ غذا سے نیجنے کی کوشش کریں ۔خود ہمی بجیس اور اپنے گھروالوں کو بھی حرام اور مشتبہ غذا سے بیا کیں۔

### امر بالمعروف اور نهى عن المنكر فرض عين ہے

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بے شارآ یوں میں نیک بندوں کے بنیادی اوصاف بیان کرتے ہوئے فر مایا: " یعنی وہ نیک بندے دوسروں کو نیک بندے دوسروں کو نیک کا عظم دیتے ہیں۔ اور نُدائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔

اخلاص اورضيح نبيت

(۱) اخلاص پورے اسلامی اعمال کی روح ہے۔ (۲) اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ ہم جوکام کریں صرف اللہ کوراضی کرنے کیلئے کریں۔ (۳) اخلاص کے بغیر ایمان کمل بہیں ہوتا (۳) قیامت کے دن سب سے پہلے ایک قرآن کے عالم ایک شہید اور ایک مالدار کوجہنم میں گرایا جائے گا حالا نکہ یہ تنیوں ممل بہت بوے بیں محرا خلاص شہونے کی وجہ سے عذاب میں جانا پڑا۔

### كلمهاخلاص كى تا ثير

حضرت بیخ جمال الدین کے خلوص وروحانیت کی برکت سے تا تاریوں کی چغمائی شاخ میں جو بلادمتوسط میں (جس کا مرکز کاشغرتھا) اسلام پھیلا اور پوری شاخ مسلمان ہوگئی۔واقعہ بوں ہوا کہ جب تعلق تیمورشنرادہ جو چغمائی شاخ کا ولی عہدتھا۔شکار کھیلنے کے لئے لکلا ہوا تھا تو سپا ہیوں نے جناب حضرت شیخ کو جوشکارگاہ میں کہیں سے آ نکلے تھے۔ پکڑ کرشنم ادے کے پاس لائے۔شنرادے نے مصورت کو چھا کہ اف! کس منحوں کی صورت رہمی اور نہا بہت حقارت سے کہا کہتم اجھے ہو۔ یا میراکتا؟

تخ نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ جناب اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوسکنا اگر میرا فاتمہ ایمان پر جوت ہوں ہوں اور کہا کہ فی الحال تو میں اچھا ہوں ور نہ یہ کتا اچھا ہے۔ شغراد سے کے دل پر چوٹ گلی۔ اور کہا کہ فی الحال تو میں پر جونی کا سنوتو جھے ضرور ملنا۔ شخ کی مصمت میں بیسعادت نہیں تو مرض الموت میں بیکام اپنے بیٹے شخ رشیدالدین کے جوالے کردیا۔ شخ رشیدالدین نے کے لیے کے ریب سے اونچی آ واز میں اذان دی۔ شغرادہ تغلق تیمورا کی وقت باوشاہ بین چکا تھا۔ باوشاہ نے اذان کی آ واز میں اذان دی۔ شغرادہ تغلق تیمورا کی وقت باوشاہ کر باوشاہ کے کہا۔ الحمد للہ اللہ بات کا فیصلہ ہوگیا اور میرا والدسلاسی ایمان کے ساتھا اس دنیا سے چل بسا ۔ باوشاہ کی مرضی رعیت اور ادکان مسلمان ہونے کا فیصلہ کرلیا ہے تمہاری کیا رائے ہے۔ جب باوشاہ کی مرضی رعیت اور ادکان مسلمان ہوئی تو چھائی تھیلے کے سادے لوگ مسلمان ہوگئے ایک مرد قاندر کے اخلاص صور واقعیلے مسلمان ہوگئے ایک مرد قاندر کے اخلاص صور واقعیلے مسلمان ہوگئے ایک مرد قاندر کے اخلاص سے پورا قبیلے مسلمان ہوگئے ایک مرد قاندر کے اخلاص سے پورا قبیلے مسلمان ہوگئے ایک مرد واندال کا رائے ہے۔ جب باوشاہ کی مرضی رعیت اور ادکان صور تو بھیلے مسلمان ہوگئے ایک مرد قاندر کے اخلاص سے پورا قبیلے مسلمان ہوگئے آئے کہا ہے اخلاص بڑا عظیم الشان ہوگئے ایک مرد درکال (ص)

قناعت اوراستغناء: حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جودوسروں كے سامنے ہاتھ كھيلانے سے اپنے كو بچانا چاہتا ہے تو الله اسكى مددكرتا ہے اور سوال كى ذلت سے اسے بچاتا ہے اور جو بلا ضرورت مال بڑھانے كيلئے سوال كرتا ہے الله اس كا فقرو فاقہ ختم نہيں كرتا اور اسكى تنگدى ميں اضافہ ہوجاتا ہے اور وہ ايسا ہے جيسے آگ كى چنگار يوں ميں ہاتھ ڈالنے والا۔

### گناہوں کی نحستیں

منداحم ش ہے کہ حضرت سیدہ عاکشہ مدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے حضرت معاوید منی اللہ تعالی عنہ کوایک خط میں لکھا کہ جب بندہ خدا تعالی کی نافر مانی کرتا ہے تو اس کی تعریف کر فعالے مارے بھی ندمت کرنے گئے ہیں اور دوست بھی وشن ہوجاتے ہیں، گناہوں سے پروائی انسان کے لئے دائی جائی کا سبب ہے۔ شیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مؤمن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پرایک سیاہ نقط لگ جاتا ہے جراگر تو بدند کی تو یہ نقط ہو حتار ہتا ہے واتا ہے اوراگر تو بدند کی تو یہ نقط ہو حتار ہتا ہے جا اس کے اور اس کے اور سے دل پر چھا جاتا ہے اوراگر تو بدند کی تو یہ نقط ہو حتار ہتا ہے اس اس کے کہ رسول پر چھا جاتا ہے اوراگر تو بدند کی تو یہ نقط ہو حتار ہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے یورے دل پر چھا جاتا ہے اوراگر کی تا میں ران ہے۔

دولیعنی ان کے دلول پر زنگ لگادیا ان کے اعمال بدنے ۔' (سورۃ اطلقین: آے۔ ۱۳)

البنتہ گنا ہوں کے مفاسد اور نتائج بداور مفٹر ثمرات کے اعتبار سے ان کے آپس میں فرق ضرورت ہے اس فرق کی دجہ ہے کئی گناہ کو کبیرہ اور کئی کو مغیرہ کہا جاتا ہے۔

سمی بزرگ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات ہیں ایس ہے جھوٹا بچھواہ بچھویا آگے کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری کہ انسان ان دونوں میں سے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ ای لئے محمد بن کعب قرطی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت ہیہ کہ گنا ہوں کو ترک کیا جائے ، جولوگ نماز تبیع کے ساتھ گنا ہوں کو ترک کیا جائے ، جولوگ نماز تبیع کے ساتھ گنا ہوں کو ترک کیا جائے ، جولوگ نماز تبیع کے ساتھ گنا ہوں کو ترک کیا جائے ، جولوگ نماز تبیع کے ساتھ گنا ہوں کو ترک کیا جائے ، جولوگ نماز تبیع کے ساتھ گنا ہوں کو ترک کیا جائے ، جولوگ نماز تبیع کے ساتھ گنا ہوں کو تیں جھوڑ تے ان کی عمادت مقبول نہیں۔

حعرت فنيل بن عياض رحمه الله تعالى فرمايا كتم جس قدركى كناه كوم كاسم موسكاتنا بى وه الله كزد يك براجرم موجائكا ، اورسلف صالحين فرمايا كه بركناه كفركا قاصد ب جوانسان كوكافرانه اعمال واخلاق كي طرف دعوت ديتا برمادف الترآن) (ت) م

شكر : حضورا كرم ملى الله عليه وسلم كا ارشاد ب جو بندوں كا شكريه ادانييں كرتا وہ الله كا شكر به ادانييں كرتا وہ الله كا شكر بعى ادانييں كرسكا \_ جس تعمت كے شروع ميں بسم الله ہواور آخر ميں الحمد لله بواس لعمت كے شروع ميں بسم الله موادر آخر ميں الحمد لله بوگا۔

# اللدنعالي كي مغفرت ورحمت

شیطان آدمی میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور رات دن اسے گناہ میں جتلا کرکے خدائی رحمت پرقربان کہ انہوں نے خدائی رحمت پرقربان کہ انہوں نے معمولی معمولی نیکیوں پر بخشش کا وعدہ فرما کرشیطان کی ساری محنت کوضائع فرمادیا۔ ذیل میں ان اعمال کی جملک دکھائی گئی ہے جن کے اجتمام پر مغفرت کا وعدہ ہے۔

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: خوش طلقی خطاو کوبوں بھملا وی ہے جس طرح پانی برف کو بکمملادیتا ہے اور برطلتی اعمال کو یوں بگاڑتی ہے جس طرح سر کہ جمد کو بگاڑ دیتا ہے۔ (جبتی)

رسول الندسلى الندعليه وآلدوسلم في ارشادفر مايا: رحم كرونتم بريمى رحم كيا جائيگا بخش ديا كروئة م بريمى رحم كيا جائيگا بخش ديا كروئة م كوجمى بخش ديا جائيگا بخش ديا كوكمى بخش ديا جائيگا بخش ديا كوكمى بخش ديا جائيگا بخش ديا كوكمى بخش ديا جائيگا بخش كي بات سنت بين كي نداس كويا در كفته بين نداس برهمل كرتے بين (ايسے لوگول كوقيف سے تشبيدى) اور فراني ہے ضد كرنے والول كيلئے جوگنا ہول براصرار كرتے بين حالا نكدان كونلم ہے۔ (كز العمال)

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: دومسلمان جب آپس میں ملیں اور مصافی کریں اور ان دونوں میں سے ہرایک اپ ساتھی کے چہرے کود کی کرمسکرائے اور بین ما محمافی کریں اور ان دونوں میں سے ہرایک اپنے ساتھی کے چہرے کود کی کہ مسکرائے اور ایک صحافی نے عرض کیا یا رسول الله! تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انبیاء کرام کی اس کے بعد درجہ بدورجہ جوافضل ہو۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ آگراس کی دین عالت پہنتہ ہوتو آزمائش بھی سخت ہوگی۔ آگر دین کم وربے تو اس کے دین کے موافق الله عالت پہنتہ ہوتو آزمائش بھی سخت ہوگی۔ آگر دین کم وربے تو اس کے دین کے موافق الله تعالی اس کو آزمائش بھی سخت ہوگی۔ آگر دین کم وربے تو اس کے دین کے موافق الله تعالی اس کو آزمائے گا۔ مسلسل بندہ پر مصائب آتے رہتے ہیں تی کہ وہ اس حال میں زین میں دیا

حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ پیرا ورجعرات بیں اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کی مغفرت فرما و بتا ہے۔ کی مغفرت فرما و بتا ہے۔ سوائے ان دوقوں کے جنہوں نے آپس بیں بولنا چھوڑ رکھا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونوں کوچھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں ملے کرلیں۔ (این بانہ) (ت)

### زكوة كي بركت كاايك واقعه

حضرت بین الحدیث مولانا محدز کریار حمة الله علیه این دا پیتی "میں لکھتے ہیں:
میں نے اپنے بجین میں اپنے والد صاحب سے اور دوسر کے کو کوں سے بھی بی قصد سنا
کے شلع سہار ان پور میں 'نہوں' سے آ مے انگریزوں کی بچھ کو فعیال تھیں۔ اس کے قرب و
جوار میں بہت می کو فعیاں کاروباری تھیں۔ جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہوتے ہے
اور ان مسلمان ملازم ان میں کام کیا کرتے ہے۔ وہ انگریز دیلی کلکتہ وغیرہ بڑے شہروں میں
دینے ہے۔ بھی بھی معائنہ کے طور برآ کراہے کاروبار کود کھے جاتے ہے۔

ایک دفعه اس جنگل میں آگی۔ قریب قریب ساری کو نمیاں جل کئیں۔ ایک کوشی کا ملازم ایٹ انگریز آقاکے پاس دیلی بھاگا ہوا گیا اور جا کر واقعہ سنایا کہ حضور سب کی کوشمیاں جل گئیں آپ کی بھی جل گئی۔ وہ انگریز کچھ کھے دہا تھا۔ نہا یت اطمینان سے لکھتا رہا۔ اس نے التفات بھی نہیں کیا۔ ملازم نے دوبارہ زور سے کہا کہ حضور سب جل جمل کیا۔ اس نے دوبری دفعہ بھی لایروائی سے جواب دے دیا کہ میری کوشی نہیں جلی اور یے فکر کھتا رہا۔

ملازم نے جب تیسری دفعہ کہا تو اگریز نے کہا کہ بیں مسلمانوں کے طریقہ پرز کو ہ ادا کرتا ہوں اس لیے میرے مال کوکوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔وہ ملازم تو جواب دہی کے خوف کے مارے بھا گا ہوا گیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ میں خبر بھی نہیں کی۔وہ انجمریز کے اس لا پردائی کے جواب کوئن کرواہی آ گیا۔آ کردیکھا تو داتھی میں سب کو ٹھیاں جل پھی تھیں مگراس انگریز کی کوشی باتی تھی۔(د)

شوم سے بات کرنے کے آداب: شوم کو ہیشدادب سے پکارے، توسے کاطب نہرے آپادے، توسے کاطب نہرے آپادے آپادے ہوئے استعال کرے۔ شوم کی بات پوری توجہ سے ، درمیان ہیں نہ بولے جب بات پوری ہوجائے اورکوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہوتو پوچھ لے۔ شوم رسے ہمیشہ زم لہجہ میں بات کرے تیز لہجہ میں بات کرنا ہوت سے باد بی ہے۔ شوم کو تھم کے لہجہ میں کوئی بات نہ کے بلکہ بول کے کہ آپ خلال چیز لاکیس تو ممریانی ہوگی۔ شوم کونام لے کر پکارنا ہے ادبی ہے۔

# ینگدستی کے باوجود دوسروں کوتر جیج

ایک آ دمی نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے بھوک نے پریشان کررکھا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہرات میں سے ایک کے پاس آدی بھیجا (کہ اگر پھی کھانے کو بھیجے ویں) انہوں نے جواب ویا کہ کھر میں کھانے کو پھیٹیں۔اس ذات کی سم جس نے آپ کوئن دے کر بھیجا ہے! میرے پاس پائی کے علاوہ اور پھیٹیں۔پھر آپ نے دوسری از واج کے پاس باری باری پیغام بھیجا تو سب نے دوسری از واج کے پاس باری باری پیغام بھیجا تو سب نے یہی جواب ویا کہ کھر میں کھانے کو پھیٹیں۔اس ذات کی سم جس نے آپ کوئن دے کر بھیجا ہے! میرے یاس یائی کے علاوہ اور پھیٹیں۔

پھرآپ نے (سحابہ ہے) فرمایا ہے آئ رات کون اپنامہمان بنا تا ہے؟ الله اس براپی رحمت نازل فرمائے۔ ایک انساری نے کورے ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ ایس تیار ہوں۔ چنا نچہ وہ اس آدی کو اپنے کھر لے گئے اور اپنی ہوی ہے پوچھا کہ تبہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا اور تو پچھیں صرف بچوں کے لئے پچھ کھانے کو ہے اس انساری نے کہا بچوں کو کسی چز سے بہلا دینا اور جب وہ کھانا مائلیں تو آئیس ملادینا اور جب ہمارام بہان اندر آئے تو جراغ بجھا دینا اور اس کے سامنے ایسے ظاہر کرنا کہ جیسے ہم بھی کھارہ ہے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ مہمان کھانے گئے تو تو کھڑی ہوکر (ٹھیک کرنے کے بہانے سے) چراغ بجھادینا۔ جب وہ مہمان کھانے گئے تو تو کھڑی ہوکر (ٹھیک کرنے کے بہانے سے) چراغ بجھادینا۔ چنا نچہ وہ سب کھانے کے لئے بیٹھے لیکن صرف مہمان نے کھایا انساری اور اس کی بوی دونوں نے بھوکے بی رات گزاری۔ جب وہ می کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مضور ہوئے تو مضور ہے نے فرمایا تم دونوں نے آئ رات اپنے مہمان کے ساتھ جوسلوک کیا ہے وہ اللہ کو بہت پند آیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر بی آیت نازل ہوئی:

وَيُوْثِرُونَ عَلَى اَنفُسِهِم وَلُو كَانَ بِهِم خصاصة (سورة الحشرة عدد) ترجمه: "اورائي سے مقدم رکھتے بي اگر چدان پرفاقه بی بور" (اخرج مسلم)(د)

### توبيهمين اخلاص كي ضرورت

حضور سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے (بی اسرائیل کی قوم میں)
ایک فضی تھا جس نے ننا نوے قل کئے تھے اس نے لوگوں سے بوچھا کہ کیا کوئی عالم ہے
جس کے پاس جاؤں (اور توبہ کے بارے میں بوچھوں) لوگوں نے اس کو را ہب کی
رہنمائی کی ....(وہ را ہب کے پاس آیا) اور کہا کہ میں نے ننا نوے قل کئے ہیں کیا میر سے
لئے توبہ ہے را ہب نے کہا نہیں ....اس فض نے را ہب کوئل کردیا اور سو پورے کردیئے
پرلوگوں سے سوال کیا کہ کوئی عالم دنیا پڑے جس سے میں توب کے بارے میں عرض کروں
کوگوں نے اس کو عالم کی رہنمائی کی ....وہ فض عالم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے سوئل
کے ہیں کیا میرے لئے توبہ ہے اس عالم نے کہا جی بال ....

پیراس عالم نے کہا کہ فلال جگہ کی طرف چلا جا وہال پرلوگ اللہ کی عبادت کردہ ہول گے ہی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور تو پہلے والی زمین (جس میں تو نے آل کے) کی طرف نہ لوشا و وارض سوء ہے وہ خض چلا گیا یہاں تک کہ جب وہ آ و مصراستہ پر پہنچ گیا تو اس کوموت آگئی .... رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوگیا .... رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوگیا .... رحمت کے فرشتہ کیا کہ بہتو بہ کر کے آیا اللہ نے اس کی تو بہ قبول کرلی اور عذاب کے فرشتہ کیے کہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ان کے درمیان ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اس نے کہا کہ ما پوز مین کوجس زمین کے قریب ہوگا وہی اس کی روح قبض کریں .... چنا نچے زمین ما پی گی تو وہ زمین کم لئل جس کی طرف وہ جارہا تھا اس کی روح قبض کریں .... چنا نچے زمین ما پی گی تو وہ زمین کم لئل جس کی طرف وہ جارہا تھا اس کی روح قبض کریں .... چنا نچے زمین ما پی گئ تو وہ زمین کم لئل جس کی طرف وہ جارہا تھا اس کی روح قبض کی .... ( بخاری شریف ) (و)

بزرگول اور بردول کے حقوق جعنور سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: جو بردوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جوٹو جوان کسی بزرگ کی عزت کرے گا اللہ اس کے بوجائے میں ایسے لوگ مقرد کرے گا جواس کی عزت کریں گے۔

#### جهير....چنداصلاحی تعباويز

جہزے بارہ میں بعض حضرات رہ تجویز ہیں کرتے ہیں کہ جہز کو قانو نا بالکل ممنوع قرار دے دیا جائے کیکن دراصل بیا یک معاشرتی مسئلہ ہے ادراس نتم کے مسائل مسرف قانون کی جکر بندی ہے طانبیں ہوتے اور نہا سے قوانین برعمل کرناممکن ہوتا ہے اس کے لي تعليم وتربيت اور ذرائع ابلاغ كے ذريعے ايك مناسب وين فضا تيار كرنى ضرورى ہے... بذات خوداس ہات میں کوئی شرعی یا اخلاقی خرائی بھی نہیں ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت كرتے وقت اين ول كے تقاضے سے اسے الى چيزوں كا تحفہ پیش كرے جواس کے لیے آ کندہ زندگی میں کارآ مد ہوں ... خودحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپی صاجزادی حضرت فاطمدرضی الله تعالی عنها کوسادگی کے ساتھ کچھ جہز عطا فرمایا تھا...بشری اعتبارے اس مسم کے جہزے لیے کوئی مقدار مجی مقرر نہیں ہے اگر ووسرے مفاسد نہوں تو باب این دلی تقامنے کے تحت جو مجھودیا جا ہے دے سکتا ہے کیکن خرائی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اول تواسے تمود ونمائش کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اور دوسر سے لڑکے والے عملا اسے اپناحق سجعة بين ...زياده سے زياده جہزى اميدين باندھتے بين اورائنائى كھٹيابات بيہ كماس کی کی وجہ ہے لڑکی اور اس کے کھر والوں کومطعون کرتے ہیں... جہنر کی ان خرابیوں کوشتم كرنے كے ليے معاشرے كے تمام طبقات كوان تصورات كے خلاف جہادكرنا يرا مے اللہ تعلیم وتربیت ... ذرائع ابلاغ اور وعظ وهیحت کے ذریعے ان تصورات کی قیاحتی مختلف انداز واسلوب سے متواتر بیان کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے.... یہاں تک کہ بیہ محٹیا ہاتیں ہر*کس وناکس کی نظر بی*ں ایک ایساعیب بن جائیں جس کی اپنی *طرف نسبت* ہے لوگ شرمانے لکیں ... می بھی معاشرے میں تھیلے ہوئے غلط تصورات یا بری عادتیں ای طرح رفتہ رفتہ دور ہوتی ہیں کہ اس معاشرے کے الل اقتدار.... اہل علم و دانش اور دوسرے بارسوخ طبقے ل جل كرايك دينى فضاتيار كرتے ہيں.... بيد دينى فضار فته رفته فروغ ياتى ہاور لوگوں کی تربیت کرتی ہے لیکن اس کے لیے در دمند دل اور انتقاب جدوجہد در کارہے ....(و) جمادى الثاني كالهم تاريخي واقعات

| مطابق       | جماوى الاخرى | حادثات ووا تعات                                          | نبرثل |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------|
| جؤری ۲۲۳ و  | ام           | مدینہ کے بہود بول سے معاہدہ                              | _     |
| وتمبر ۲۲۳ و | ۲ھ           | غزوه ذوالعشيره                                           | 4     |
| اگست۲۳۳ء    | الإسااء      | وفات خليفة الرسول حضرت الويكر صديق رمنى الله عنه         | 7     |
| اگت۲۳۳ء     | الا سام      | وفات حضرت عمّاب ابن اسيد رمني الله عنه                   | ۴     |
| جون ۲۳۸ و   | ر<br>کارو    | توسيع مسجد نبوى                                          | ۵     |
| متىاسى      | ۲۱ھ          | وفات حضرت خالدابن وليدرمني اللدعنه                       | ۲     |
| تومر۲۵۲ء    | \$PY1+       | جنك جمل مابين معفرت عاكشة فتعفرت على رضى اللدعنه         | 'Z    |
| تمبر ۲۵۷ ء  | +اً۲۳م       | وفات حضرت طلحه وحضرت زبير رضى التعنبم                    | ٨     |
| چولائی ۱۲۸م | ۸۳۱          | ذا كخانه كابا قاعده قيام منجانب حضرت معاويد منى الله عنه | 9     |
| جون ۲۷۰ ء   | ۵۰ هم        | وفات حضرت عبدالرحن ابن سمرة رضى الله عنه                 | 1•    |
| اكؤير٢٩٢ء   | ۳۷ء          | وفات حضرت اساء بنت الي بكر رضى الله عنه                  | 11    |
| جولائی ٠٠٧ء | ا ۸ م        | وفات جعنرت عكرمه مولى حصرت ابن عباس رضى الله عنه         | IF    |
| بارج اا کو  | <b>∌</b> 97  | حفرت محرابن قاسم رحمه الله سنده آئے                      | ı۳    |

| بارچ۱۲۷و       | ۳۹ هـ                | وفات حضرت سعيدا بن ميتب رمنى الله عنه        | 10  |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------|-----|
| ابريل ٢٤٥ء     | ۱۵۸ھ                 | وفات حعزت امام زفررحمه الله                  | ۵   |
| ارچ۹۰۸۰        | ۳۱۹۳                 | وفات خليفه بإرون الرشيد وخلافت الامين        | ¥   |
| بارچ۱۰۰م       | ۱۹۴۳                 | وفات سيبوريالخوى                             | 14  |
|                | ۵۲۵ کام              | وفات امام ایومیسی ترقدی                      | ١٨  |
| مئي ١١٩١١ء .   | 49هـ                 | وفاست امام شاطبی القاری                      | 14  |
| جولا كى ٢٢٣ .  | <b>⊸</b> ¥ <b>r•</b> | شهادت حعزمت فريدالدين عطار                   | *   |
| وتمبر ٣١٤١ء    | -42ria               | وفات مولانا جلال الدين روى رحمه الله         | 'n  |
| توبر۱۲۰ اء     | i+i۲ھ                | وفات حضرت خواجه باقى باللدد بلوى رحمه الله   | 77  |
| اكۆير4٠٢١ء     | الماءات              | وفات اكبربا دشاه حكومت جهآتكير               | rr  |
| فروري ۱۹۲۸ء    | 1+1%                 | وفات جهاتكمير وحكومت شابجهال                 | ile |
| ۲ ارچ ۱۲۹۱     | ۱۱۰۲ اند             | وفات سلطان العارفين معزرت سلطان بابو         | ra  |
| يه خروري ١٩٥٣ء | ۲۱۲۲۱۱               | مجلس احرار نے مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار | r   |
| ,              |                      | ديے كيلي فتم نبوت تحريك جلائي                |     |

### بيصبرى ندهيجيح

انسان خواہ کتنائی دولت مندہ و کتنائی باانتیارہ و کتنائی نیک اور تقی ہو۔ اسے اس دنیا شر خوشی کے ساتھ خم سے اور آ رام کے ساتھ تکلیف سے ضرور سرابقہ پیش آ ہے گا۔ برے برے پی فیم بھی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرے ہیں۔ لہٰ ذااگر کو بی خض بیر چاہے کہ جھے پی زعر گی ہیں کمی کوئی تکلیف یاصد مدنہ پنچے تو وہ اس دنیا کی حقیقت ہی ہے جالل ہے۔ اس کی بیخواہش کمی پوری خبیں ہو کتی کم اور ذیادہ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے لیکن تکلیف اور صدموں سے بالکلی نیجات اس دنیا میں ممکن نیس ۔ لہٰ ذااس دنیوی زعر گی میں ہو خص کو کسی نہ کی شکل میں تکلیفوں اور خموں سے سابقہ ضرور پیش آ نا ہے گارو و بیم بری کا مظاہرہ کر سے ہروقت جا بچا اپنے غموں کا دکھ ٹر ارد تا رہو اور پی نقد ہر کا گلہ میکوہ کرے۔ تب بھی اسے غموں سے بالکلیہ نجات نہیں ال سکتی ۔ لیکن اس صورت میں ایک تو وہ بیشہ بیشہ تکلیف کی ممٹن کا شکار دہم ہے ان کا یہ نجات بیں ال کئی اجر ہی نہیں ہے گا۔ کہ یہ لیکھیں جو اس کے لئے اجر و تو اب کا ذریع ہیں ان کا کوئی اجر ہی نہیں ہے گا۔

اس کے برعس ایک انسان وہ ہے جو تکلیف اور صدے کے موقع پر یہ سوچتا ہے کہ یہ چندروزہ و نیا کی تکلیف ہے اور و نیا کی تکلیفوں ہے کی کو بھی کمل چرکارانہیں ہل سکا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ خواہ اس کی حکمت ہاری بجہ جس آئے یا نہ آئے۔ البندا مجھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا حکوہ کرنے کے بجائے اس کی حقانیت پر ایمان رکھنا چاہئے۔ اگر چہ اس تکلیف وہ واقعے سے مجھے صدمہ پہنچا ہے۔ اس صدے کی وجہ سے میرا ول می المدر ہاہے۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی شکایت نہیں کی وکہ وی جانے ہیں ول می المدر ہاہے۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی شکایت نہیں کی وکہ وی جانے ہیں کہ میری بہتری کس چیز میں ہے؟ میں ان ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ جو تکلیف مجھے پنچی کے سامت میرے حق میں بہتر بنا ویں۔ میرے ول کوسکون اور تسلی عطافر ما دیں اور آئندہ مجھے اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے محفوظ رکھیں جو مجھے بیتا ہے کرنے والی ہوں۔

ال فنعلی کا ای سوج کا نام 'مر' ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو تلی موتی ہے کہ اس سے انسان کو تلی ہے موتی ہے کہ اس سے انسان کو تلیف موتی ہے کہ اس میں کی آتی ہے۔ ول کو قرار نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو تکلیف میں بینچی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر ماتا ہے۔

### حدیث کی چیربڑی کتب کا تعارف

صحاح ستہ: محاح میچ کی جمع ہے اور ستہ کامعنی جہد۔ بید دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں جو کہ صدیث شریف کی معروف ومتند چھ کتب کیلئے بولا جاتا ہے جو یہ ہیں۔

- ا بخاری شریف 2 مسلم شریف \_ 3 جامع ترندی
- 4 سنن ابوداؤد\_ (ئ سنن نسائي \_ 6 سنن ابن ملجه
- ا بخاری شریف کومرتب کر نیوا کے محدث محد بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ ہیں۔

  آپ 13 شوال المکرم 194ھ میں ایران کے مشہور شہر بخارا میں پیدا ہوئے اور
  عیدالفطر کی رات 256ھ میں ہمر 63 برس رصلت فرما گئے۔امام بخاری رحمہ اللہ نے

  میدالفطر کی مسلسل تحقیق و جانفشانی کے بعدا پئی کتاب کیلئے 7275 احادیث مبارکہ کا
  انتخاب کیا۔ بخاری شریف کوقر آن کریم کے بعدی حریم کتاب مانا جاتا ہے۔ آپ

  کا مزار خریک میں ہے جو کہ مرقندے 5 میل کے فاصلہ یہے۔
- 2-امام مسلم رحمہ الله 204 صبی ایران کے شہر نیٹا پورٹس پیدا ہوئے اور 261 صبی ایران کے شہر نیٹا پورٹس پیدا ہوئے اور 261 صبی ایمن 57 برس کی تحقیق کے بعد 12000 احادیث کا مجموعہ مرتب فرمایا جواحادیث بخاری ومسلم دونوں میں موجود ہیں وہ "دمتنق علیہ" کہلاتی ہیں۔
- 3-ام ابوعیسی محمد بن میسی کوام ترفدی کہاجاتا ہے آپ 209 ھیں ایران کے شہرتر فد میں پیدا ہوئے اور 279 ھیں ہمر 70 برس انقال فرمایا۔ آپ کی کتاب جامع ترفدی 2028 احادیث میار کہ یمشمل ہے۔
- ام ابوداؤدر حمد الله 202 هل جمتان افغانستان میں فقد حار کے قریب پیدا ہوئے اور 275 ه میں ہم 73 برس انقال فرمایا۔ آپ کی کتاب سنن ابوداؤد 4800 احادیث برمشم لہے۔

- امام نسائی رحمہ اللہ ایران کے شہر نسائیں 215 ہے بین پیدا ہوئے اور 303 ہے بیں
   اہمر 88 برس انقال فرما مسے۔ آپ نے سنن نسائی میں 5765 احادیث مباد کہ کومر تب فرمایا ہے۔
- ﴿ المام ابن ماجه رحمه الله 209 هل ايران كمشهور شهر قزوين ميں پيدا ہوئے اور 63 ميں مرس كى عمر ميں 273 هيں انقال فرما محكة ۔ آپ كى كتاب سنن ابن ماجه 4000 ماديث يرمشتل ہے۔

درودش*ری*ف

اور حضرت انس رضی الله عند فرمات بین که تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "جس مخض کے سامنے میرا ذکر ہوا سے چاہئے کہ مجھ پر درود بھیج اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا ہے۔ اللہ ایس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں'۔ (ایسنا)

درودشریف میں سب سے افضل درودابرا ہیں ہے جونماز میں پڑھا جاتا ہے اور سب سے خفر دصلی اللہ علیہ وسلم "ہوجاتی ہے۔ سے خفر دصلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا جائے تو پورا جملہ سلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا جائے تو پورا جملہ سلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہئے۔ مرف سلم یا ص ککھنا کانی نہیں ہے۔ (الف)

### مجلس کے آ داب

1۔ جب کسی مجلس میں بیٹھیں تو پہلے سلام کریں۔ واپسی ہوتو سلام کرکے واپسی ہو۔ (بشرطیکہ وہاں کوئی درس وغیرہ نہ ہور ہا ہو)

2۔ جہاں جکٹل جائے وہاں ہی بیٹے جانا مائے۔

3- تین آدی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کرآ اس میں باتیں نہ کرنے لگ جا کیں۔

4۔ اچھی مجانس میں بیٹھنا جائے۔ بری مجلس سے ایٹے آپ کودورر کھنا جا ہے۔

5. جب می کوئی آے اگر چی جگری موتب می ذرا کھ سک جاتا جا اس سے بت بدا ہوتی ہے۔

6۔ مجلس سے جانے کے بعد پھرآنے کا ارادہ ہوتو اپنی جگہ پرکوئی چیز دکھ جائے تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیدواپس آنا جا ہتا ہے۔

7۔ ایک وقت میں ایک بی کو بولنا ما ہے۔

8۔ مجلس میں جو بات راز کی ہوتو وہ کسی کے سامنے ہیں کہنی جائے۔

9 . مجلس سے اٹھتے وقت بید عا پڑھ لینی جائے:

مُبُطنکَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِکَ اَشُهَدُ اَنَّ لَآ اِلهُ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغُفِرُکَ وَ اَتُوْبُ اِلْیُکَ اِلْکِکَ جَمِینک کے وقت آواز مِکی اور پست رکھے۔ چھینک کے وقت آواز مِکی اور پست رکھے۔

۲۔جب چھینک آئے تو ناک کے سامنے ہاتھ یارو مال رکھ لے۔

سار آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی عادت مبارک میتمی که چھینک کا دومر تبه جواب دینے ،اگر کسی کو تیسری مرتبه آتی تو اس کا جواب نه دینے اور فرمادیے: اَلْوَ جُلُ مَوْ کُومٌ، مینی اس مخض کونزله ہوگیا'' کو یا اب جواب دینے کی ضرورت نہیں۔

میں۔ جس کو چھینگ آئے اور وہ الحمد للدند کہتواس کا جواب دیے کی ضرورت نہیں،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہی معمول تھا اگر کوئی جواب نددیے کی شکایت کرتا تو آپ
صلی اللہ البر سلم فرماتے بتم چھینک کے وقت اللہ کو بھول مسکے اس لئے بہم تم کو بھول مسکے۔
۵۔ عور توں کو جائے کہ وہ بچوں کو چھینک کے وقت الحمد للہ کہنے کی عاوت ڈلوا کیں
کیونکہ بھی ان کی تربیت کا زمانہ ہے۔

# نیکی کی ہدایت کرنا

کسی دوسر مے خص کوکس نیک کام پر آمادہ کرنا بہت تو اس نیک کام ہے۔ اگرایک محف کی کوشش سے کوئی دوسر افخص کی نیک کام پر تیار ہوجائے تو اس نیک کام کا بعثنا تو اب کرنے دالے کو ملے گا اتنائی تو اب اس خص کو بھی ملے گا جس نے اس نیک کام میں اس کی رہنمائی کی۔ حضرت ابو مسعود انعماری رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ''جوخص کسی نیک کام کی طرف کسی کی رہنمائی کرے اس کو اتنائی تو اب ملے گا جتنااس کے کرنے والے کو ملے گا'۔ (میح مسلم)

اور نیک کام کی طرف بیر بہنمائی اگراجتا گی شکل میں ہو۔ یعنی بہت ہے لوگوں کو نیکی کی ترخیب دی جائے اور اس ترخیب کے ختیج میں وہ کام کرلیں تو سب لوگوں کی نیکیوں کا تو اب رہنمائی کر نیوا لئے کو ملتا ہے۔ یہ تو اب تو اس وفت ہے جب دوسرا محنمی رہنمائی کرنے والے کی بات پڑمل کر لے لیکن اگر بالفرض وہ مل نہمی کرے تب بھی ان شاء اللہ خیر خوا بانہ ہمی کرے تب بھی ان شاء اللہ خیر خوا بانہ ہمی کہ کے تکہ حدیث میں ہے۔

آمُرٌ بِالْمَعُرُونِ صَدَقَةٌ وَنَهُى عَنِ الْمُنْكُرِ صَدَقَةٌ

نیکی کاتھم دینا بھی آیک ہم کاصد قد ہاور برائی سے دو کنا بھی آیک ہم کامد قد ہے۔ (می سلم)

البندا جب کی شخص کو کوئی انچی بات بتانے یا کسی نیکی کا مشورہ دینے کا موقع ملے تو

الس سے گریز نہیں کرتا چاہئے البتداس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کام کے لئے

طریقہ ایسا اختیار کیا جائے جس سے سننے والے کی رسوائی یا دل آزاری نہ ہو۔ جمع میں

روک ٹوک نہ کی جائے اورا نداز متکبر انداور حقارت آمیز نہ ہو بلکہ تنہائی میں ایسے زم لیج

کے ساتھ بات کی جائے جس میں دل سوزی دردمندی اور خیر خوابی نمایاں ہواس کے

لئے ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جس میں سننے والے کا ذہن مشوش نہ ہو۔ غرض حکمت

اور خیر خوابی کا لیا ظر کھنا انتہائی ضروری ہے۔ (الف)

ہم سفر سے خسن سلوک

جس طرح اللہ تعالیٰ نے مکان کے پڑوی کے بہت حقق ارکھے ہیں ای طرح ہم سنر

کیمی حقق بیان فرمائے ہیں۔ ہم سفر سے مرادوہ خف ہے جس سے خواہ پہلے جان پہان نہ

ہولیکن کی سفر کے دوران وہ ساتھ ہوگیا ہو۔ مثلاً بسول ربلوں اور ہوائی جہاز ہیں اپ قریب

ہینے والا۔ اس کو آن کر یم کی اصطلاح میں ''صاحب بالجنب'' کہا گیا ہے۔ یعنی وہ ہم سفر

جو تحور نے وقت کے لئے پڑوی بنا ہو۔ اس کاحق بیہ ہے کہ اپ کی ممل سے اس کو تکلیف نہ پہنچانی جائے۔ بعض لوگ سفر میں اپ آرام کی خاطر اپ ہم سفروں کو تکلیف پہنچانے سے

گریز نہیں کرتے۔ حالا تکہ یہ سوچنا چاہئے کہ سفر تو آیک مختصر وقت کے لئے ہوتا ہے جو کمی نہ کی طرح گزرتی جاتا ہے لیکن آگر اپ کی ممل سے اپ ہم سفر کو ناحق کوئی تکلیف پہنچا تو اس کا گناہ اور شدید گناہ بھر سے کہ اپ ناہ کی مارک کا اور بیا گناہ چونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اس لئے صرف تو بہت معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہم سفراس کو العباد سے تعلق رکھتا ہے اس لئے صرف تو بہت معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہم سفراس کو معاف نہ کر لئے اور عور آجی کی معاف نہیں ہوتا ہے کہ ان سے معافی کرائی جائے۔ اس لئے سفر کے معاف نہیں گناہ کی معافی کرائی جائے۔ اس لئے سفر کے معاف نہیں گرہا ہوتا ہے کہ ان سے معافی کرائی جائے۔ اس لئے سفر کے معافی بہت معافی کرائی جائے۔ اس لئے سفر کے کو تکلیف پہنچانے کا گناہ انہائی تھیں گناہ میا معالات میں کوئی راستر نہیں رہتا۔ اس لئے سفر کے کو تکلیف پہنچانے کا گناہ انہائی تھیں گناہ ہے جس کی معافی بہت مشکل ہے۔

کو تکلیف پہنچانے کا گناہ انہائی تھیں گناہ ہے جس کی معافی بہت مشکل ہے۔

ووسری طرف اگر ہم سنر کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے حتی الامکان اہمارے کام لیا جائے اوراس کوراحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے یا کم از کم اس سے خندہ پیشانی کا معالمہ کیا جائے تو یہ بہت تو اب کا کام ہے اور معمولی توجہ سے تو اب کا ایک بڑا خز اندا ہے لئے جمع کیا جا سکتا ہے۔ (الف)

چھینک کے وقت کی وعا: جس کو چھینک آئے وہ یہ پڑھے۔آلمحمُدُلِلُهِ (بناری) چھینک کا جواب ان الفاظ میں وے: یَوْحَمُکَ اللَّهُ (بناری) جس کو چھینک آئے وہ یَوْحَمُکَ اللَّهُ کَہٰے والے کا جواب ان الفاظ میں دے۔ یَهْدِیْکُمُ اللَّهُ وَیُصَلِحُ بَالَکُمُ۔ (بناری)

#### تحية الوضو

وضوخوا المسى مقعد كے كيا جائے۔ اس كے فور أبعد دور كعتيں تحية الوضو كى نيت برخ هنا بہت فضيلت كاكام ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روايت ہے كه آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا كه جوفض وضوكرے اور الحجيى طرح وضوكرے اور دو ركعتيں اس طرح پر ھے كه اس كا چېره بھى اور دل بھى الله تعالى كى طرف متوجه بهوتو اس كے ركعتيں اس طرح پر ھے كه اس كا چېره بھى اور دل بھى الله تعالى كى طرف متوجه بهوتو اس كے لئے جنت لازم بوجاتى ہے۔ (مسلم ابوداؤ دُنسائی)

اور حفرت الوہر رومنی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ اسخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حفرت بلال رمنی اللہ عنہ سے قرمایا کہ ' مجھے اپنا وہ مل بتاؤجس سے تہمیں سب سے زیادہ (قواب کی) امید ہو۔ کیونکہ میں نے (معراج کے موقع پر) جنت میں اپنے سامنے تہمارے قدموں کی آ ہٹ من ہے۔' حضرت بلال نے عرض کیا۔' مجھے اپنے جس ممل سے سے زیادہ (اللہ کی رحمت کی) امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دن یا رات کوجس وقت میں ہمی وضوکیا تواس وضو سے جننی تو فیق ہوئی نماز ضرور یوسی۔' (بناری وسلم)

وضوکے بعد دورکعت پڑھنے میں دو تین منٹ خرج ہوتے ہیں۔ لیکن اس دو تین منٹ کے عمل کا تو اب کتنا تعظیم ہے؟ اس لئے اس کا ضرورا ہتمام کرتا جا ہے۔ اگر وضو کے فوراً بعد کسی فرض عمل کا تو اب کتنا تھیم ہے؟ اس لئے اس کا ضرورا ہتمام کرتا جا ہے۔ اگر وضو کے فوراً بعد کسی فرض نماز کا حقیقہ الوضو کی نیت سے دورکعتیں پہلے پڑھ کی جا تھیں گیراس کا وقت نہ ہوتو فرض نماز باسنتوں ہی میں تحیة الوضو کی نیت کرلی جائے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امرید ہے کہ ان شاماللہ ال نیت سے بھی تحیة الوضو کا تو اب حاصل ہوجائےگا۔ (الف)

بزر كوں اور بروں كے حقوق كى اہميت

حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

جوبردوں کا اوب نہ کرے اور چھوٹوں پر رخم نہ کرے وہ میری امت میں ہے۔ جو نوجوان کمی بزرگ کی عزت کرے گا اللہ اس کے بڑھاپے میں ایسے لوگ مقرر کرے گاجواس کی عزت کریں گے۔

#### بإزاربيل ذكراللد

جب انسان اپنے کاروبار کے لئے بازار میں جائے تو اس وقت تھوڑے تھوڑے وقت تھوڑے دو تھوڑے وقت تھوڑے وقت تھوڑے وقت تھوڑے وقت تھوڑک وقت تھوڑکر باہرت اجروثو اب کا کام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس جگہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے عافل ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایسا ہے جیسے جہاد ہے پیٹے موڈ کر ہما گئے ہوئے انسانوں کے درمیان کوئی فض ٹابت قدم رہے۔ (زفیب)

حضرت الوقلابعشہورتا بعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں دوآ دمیوں کی ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ''آؤ دُ۔

ایسے وفت جب لوگ خفلت میں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔' بیان کر دوسرے نے استغفار کیا۔ اور دوسرے دوسرے نے استغفار کیا۔ اور دوسرے مختص نے استغفار کیا۔ اور دوسرے مختص نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کہ رہا ہے۔''جس شام ہم دونوں بازار میں مطے تھے اس شام اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کی مغفرت فرمادی تھی۔ (ترفیب)

یوں توبازار میں جس ذکر کی بھی تو نیق ہوجائے خیر بی خیر ہے۔لیکن خاص طور پر بعض اذکار کی نضیلت حدیث میں آئی ہے۔ حضرت عمر نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیالفاظ روایت کئے ہیں۔

لآإِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُمَّهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْمِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَى لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْعَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تخف بازار میں داخل ہوکر ریکمات کے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہزار ہزار نیکیاں لکھتے ہیں۔ ہزار ہزار (صغیرہ) گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہزار ہزار نیکیاں لکھتے ہیں۔ ہزار ہزار (صغیرہ) گناہ معاف فرماتے ہیں۔ (ترین)

ان کلمات کوخاص طور پریاد کرلیما جا ہے اور بازار میں رہنے کے دوران ان کو بار بار پڑھتے رہنا جا ہے۔ (الف)

#### الثدتعالى كاخوف وخشيت

الله تعالى كاعظمت كاحق بيب كاس كى نارانسكى سے انسان ڈرتار بـــالله تعالى كى تارامنی کا خوف و ممل ہے جس کی قرآن کریم اورا حادیث میں جابجاتا کید کی تی ہے اوراس کے فضائل بیان کے ملے ہیں۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پچیا حضرت عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آنخضرت منلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک در فت کے بیجے بیٹے ہوئے تنے اسے میں اس درخت کے سوکھ سے گرنے لگے۔اور درخت پر مرف مبز ہے رہ مے۔آنخضرت ملی الله عليه وسلم في قرمايا كه "اس در فت سے كيا مثال تكتى ہے؟" لوگوں نے کہا کہ"انتداوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔" آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال اس موس کی ہے جس کواللہ تعالی خشیت سے جمر جمری آجائے تواس کے گناہ کر جاتے ہیں اور نیکیاں رہ جاتی ہیں۔(الترغیب)

الله تعالى كاخوف وخشيت ول من بيداكرنے كے لئے الله تعالى كى عظمت وقدرت كا خیال دل میں جمایا جائے۔ پیچیلی امتوں کے انجام کوسوجا جائے اور قرآن وحدیث میں نا فرمانوں کے لئے جوعذاب مٰرکور ہے اس کا تصور کیا جائے۔اس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف و تحثیت دل میں پیدا ہوگا اوراس کے نتیج میں گنا ہوں بدعنوانیوں اورظلم وزیادتی برانسان کی جرائت كاخاتمه وكااوراس كے نتيج مين" تقوى "ماصل موكا جوتمام نيكيوں كى بنيا داور دنياو آخرت میں انسان کی ملاح وقلاح کاواحدراستہے۔ (الف)

مسلمانوں کے حقوق : حضور صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان كا مال اسكى جان اوراسكى آبروسلمان برحرام ہے۔جوكس مسلمان كاحق بامال كرے كاس محمناه اس برلاد ديے جائيں كے۔ادراس كى نيكياں اسے دے دى جائيں كى۔جوسلمان كى حاجت يورى کرے گااللہ اس کی حاجت یوری کرے گا جومسلمان کی تکلیف دور کر بیگااللہ اسکی تکلیف دور كرے كا جوسلمان كے عيب كى يرده بوشى كرے كا الله اسكے عيب كى يرده بوشى كر يوككى مسلمان کے لئے حلال جیس کروواس سے تین دن ہے زیادہ سلام وکلام ترک کرے۔

صبروشكر

عبدیت کا اظہار شکر نعمت ہے اور شکر نعمت واجب ہے اور تا گوار حالات میں مبر واجب ہے۔ بیددونوں مقام قرب ہیں۔

اسيخ موجوده حالات يرقناعت كرك بروقت شكراداكرت ربهااي رجنسي اي منروریات زندگی این ماحول این الل وعیال بر برونت نظر رکے اور سمجے کہ جو بھی موجودہ حالت ہے۔اس میںسب سے بری نعمت توسلامتی ایمان ودین اسلام پر ہوتا ہے جو بغیر کسی التحقاق كالله تعالى في م كوعطافر ماياب محرايين وجود كي نعتون يرنظر كرايا من ماحول كي راحتول برنظرڈالے۔ایے الل وعیال کی عافیت کو دیکھے۔دوسروں سے ایے تعلقات کی خوشكوارى كااندازه كرے اور پھردل كى مجرائيوں كے ساتھ ان انعامات البيد برشكراداكرے۔اس كے علاہ جو بھى موجودہ حالت ہے اگر غور كريے تولا كھول مخلوق خداس سے محروم ہیں۔اس حالت كوص الله تعالى كافضل مجهر شكراداكر اساى طرح ايك ايك چيز يرقدر كساته نظر والنيك عادت ڈالے۔ یہ کیمیا کانسخہ ہے۔ اس بڑمل کر کے دیکھا جائے اللہ تعالی کا دعدہ ہے کہ جبتم ہاری نعتوں برشکراداکرو سے تو ہم ان نعتوں میں ضرورا ضافہ برکت اور ترتی عطافر مائیس سے۔ شکر کرنے والا آ دی مجھی اترا تانہیں شکر کے اندرا خلاص اور صدق بحرا ہوا ہوتا ہے جس چزے جس لحدراحت بہنے جائے شکرادا کرے۔اس سے عبادتوں ہیں حسن پدا ہوگا اورزندگی حسین بن جائیگی - جب انسان احسانات انعامات البیدی منحرف بوجا تا ہے توبیہ امراس کی ہلاکت روحانی وایمانی کاسبب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام ظاہری وباطنی نعتوں کووہ اپنی ہوس رانی اورنفسانی خواہش کےمطابق استعمال کرتا ہے بعنی ان راستوں کاغیر سمجھ وغیرفطری استعال کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدا ترات مرتب ہونا شروع ہوجاتے بین اور آخر کار بهان تک نوبت مینیتی بین کرقبی استعداد و ملاحیت اور قابلیت میحد سنج ہوجاتی ہے اور فسق و فجور كفر كے اثرات رائخ ہوجاتے ہيں \_ پھركوئي استحضاريا احساس فلاهرى وباطنى نعتول كاباتى نهيس رهتا جب نعتول كااحساس واستحضاري فطرت سيصمفقو د ہوجا تاہے توجس ومنعم حقیقی کانخیل وتصور ہی باتی نہیں رہتا ای کانام الحاد ہے۔ (میم)

# سوج کرآ کے بردھواور کام کرو

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں کی کروکہ الله تعالی تمہارے اعمال کود کورہاہے۔ ایک معالی کا کہنا ہے کہ جسمانی امراض کو زیادہ ترجیح دینے کی بجائے وساوس اور غلا افکار و نظریات کی جڑکا نے کی فکر کروکہ یہ امراض سے زیادہ مبلک ہیں۔ ابن المسماک رحمہ الله فلایات کی جڑکا نے کی فکر کروکہ یہ امراض سے زیادہ مبلک ہیں۔ ابن المسماک رحمہ الله فلای فلای کا گلاس طلب کیا۔ ابن المسماک رحمہ الله نے فرمایا اے فلیف اس پانی کے پینے ہے آپ کوروک دیا جائے تو آپ کیا کریں کے۔ فلیفہ نے کہا کہ بیس آ دمی سلطنت دے دوں گا۔ جب فلیفہ نے پانی بی لیا تو ابن المسماک رحمہ الله نے فرمایا اگریہ پانی آپ سے جسم سے نہ فلے تو آپ کیا کریں گے۔ فلیفہ نے کہا میں آ دمی سلطنت خرج کردوں گا۔ اس پر ابن المسماک رحمہ الله نے فرمایا اس مال و دالت میں کوئی خیر نہیں جو یانی کے ایک گلاس کی قیمت ہو۔

اس واقعہ سے اندازہ سیجئے کہ آ دمی دنیا کے مال وسامان کی حرص میں نہ پڑے بلکہ آ کے بڑھے اوراعمال صالحہ میں کوشش کرے کہ یہی چیز آ دمی کورشک ملائکہ بنادیتی ہے۔

حضرت عمر رمنی الله تعالی عندایک الیمی قوم سے ملے جو پچھے کام کاج نہ کرتے ہتے تو آپ نے فرمایاتم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو متوکلین ہیں۔

حضرت عمر رمنی اللہ تعالی عند نے فرمایاتم جموت کہتے ہومتوکل تو درحقیقت وہ فض ہے جو اپنا غلہ زین میں دال کر اللہ پر بحروسہ کرتا ہے اور فرمایاتم بیں سے کو کی فض کام کاج سے ہاتھ مین کی کریڈ کر کے دانے اللہ! مجھے رزق عطا فرما دے حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ آسان سے سوتا جا تھی کریں مرسا کرتے۔

اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہزرگ ہیں جنہوں نے غرباء وفقراء کواس بات سے روکا کہ وہ کام کاج مچھوڑ کرلوگوں کے معدقات وخیرات پر تکید کرکے بیٹے جا کیں چنانچہ آپ نے نے فرمایا: اے غرباء وفقراء کی جماعت! اچھائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اور مسلمانوں پر ہو جھ نہ ہو۔ (میم)

قرآن كادل سورة يليين

عطابن ابی ربائ کہتے ہیں کہ مجھے حضورا کرم سکی اللہ علیہ دسلم کا بیارشاد پہنچاہے کہ جو مخف سوره ليين كوشروع دن من برسطاس كى تمام دن كى حواتج بورى موجا تيل \_ احاديث من سوره يلين كم بحى بهت سے فضائل وارد موے بيں۔ ايك روايت من وارد موا ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک دل ہُواکرتا ہے۔قرآن شریف کا دل سورہ پلیمن ہے جو مخص سورہ پلیمن ير منا بخن تعالى شانداس كے لئے دى قرآنوں كا ثواب لكمتا ہے۔ أيك روايت من آيا ہے كري تعالی شان نے سور مطر اور سورہ کیلین کوآسان وزمین کے پیدا کرنے سے ہزار برس مہلے رہا۔ جب فرشتول في سناتو كمن فك كم خوشالى ماس است ك لئه جن بريقرة ن الاامام ع كاورخوشوالى ہے۔اُن داوں کیلئے جواس کواٹھا ئیں کے بعنی یاد کریں سے اور خوشحالی ہان زبانوں کے لئے جواسکو الاوت كري كى الك حديث مي ب كرجوفف موره يليين كومرف الله كى رضا كواسط يز مصراس ے پہلےسب کناه معاف ہوجاتے ہیں ہی ال سورة کواسینے مردول پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ کیسین کا نام اورا اوس معمد ہے کہائے بڑھنے والے کیلئے ونیاوا خرت کی جملائیوں برمشمثل ہادر بیدد نیاد آخرت کی مصیبت کودُور کرتی ہادر آخرت کے مول کودور کرتی ہاس مورہ کانام رافعہ خانصہ بھی ہے بعنی مؤمنول کے رُہنے بلند کرنے والی اور کافروں کو بست کرنے والی۔ آیک روایت میں ہے کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کے میرادل جا ہتا ہے کہ سورہ کیلین میرے ہرائنتی کے دل میں ہوایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ لیسن کو ہردات میں برما محرم کیا تو شہیدمرا۔ایک روایت میں ہے کہ جولیسن کو برمجتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سر ہوجاتا ہے اور جوراستہ کم ہوجانے کی وجہ سے پڑھتا ہے دوراستہ بالیتا ہے اور جو تحص جانور کے کم موجانے کی دیدے پڑھے وہ جانور بالیزاہا ورائی حالت میں بڑھے کہ کھانا کم ہوجانے کا خوف ہوتو وہ کھانا کافی ہوجاتا ہے اور جوالیے تھی کے یاس پڑھے جونزع میں ہوتو ال يرزع من آساني موجاتى بــاورجوالي ورت يريد همدس كريد مون من د والى مورى مؤال کے لئے بچر جننے میں مولت موتی ہے۔مقری کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا وش کا خوف مواوراس ے لئے سورہ کیسین پڑھے تو وہ خوف جاتار ہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ کیسین اور والطفع جعدے دن بر عي اور پر الله سے دُعا كى اس كى دعا يُورى موتى ہے (اس كا بعى اكثر مظاہر حق ہے منقول ہے مرمشائ صدیث کو بعض روایات کی محت میں کلام ہے۔) (و)

### اولا دے مرنے برصبر کرنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاپاك ارشاد ب كرجس مسلمان كويمى كوئى مصيبت بيني خواه
وه برانى بهوچى بهوجب بحى اس برانا يلله وَإِنّا إلَيْهِ وَاجِعُون بِرْ صِحْ كَا تُواس كووى بهلى مرتبه
برشن اورمبر كرف كاسما اجر ملے كاجومصيبت كون ملاتھا حضرت عثمان كاذكر ب كه استحم
بال كوئى بچه بوتا تواسه ساتو بى دن اپ پاس ليخ شف بوچينے برفر مايا كه بس چاہتا بول كه
اس كى مجموعت مير سدل بس بيدا به وجائة كه مرجائة اس كا اجرزياده ملے۔

حضرت النس بن ما لک دوایت کرتے ہیں کہ ایک فض اپنے نیچ کوسا تھ کیکررسول الدُّسلی
اللہ علیہ و کم اللہ علی ماضر مور کرتا تھا۔ قضائے اللی سے بچوف ہوگیا جسکے بعد باپ
می بجھ دن حاضر خدمت ندہوں کا آنخضرت صلی اللہ علیہ و کیا ہے جو آپ نے دیکھا تھا۔ ارشاد فرما کی بچھ پر صحابہ نے و کی بایارسول اللہ اس کا بچوفوت ہوگیا ہے جو آپ نے دیکھا تھا۔ ارشاد فرما یا تم نے بچھے کیوں اطلاع نہ دی چلوہم اپنے بھائی کی تعزیت کوچلیں محافی کے گر کوشر ف
سعادت پخشا اور اسے فم واعدہ میں جملاد یکھا کہنے لگایارسول اللہ ایس اپنے بوسا پہاور کم ورک سعادت بی فرما ہے اور کم ورک سعادت کے ایس محافی اللہ علیہ ملے سعادت بی اس کے سہارے اور لگا تی امیدیں لگائے ہوئے تھا۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ معلوم ہوا کہ ہوئے اس کے سیارہ اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما تمیں کے بیا بات میں کرمحافی کا فم فتم فرما تمیں کے بیاب سے محافی کا فرما تمیں کے بیاب سی کرمحافی کا فرما تمیں کے بیاب سی محافی کا فرما تمیں کے بیاب سے محافی کا فرما تمیں کے بیاب سی محافی کا فرما تمیں کے بیابات سے محافی کا فرما تمیں کے بیانا مسنون عمل ہے تمی بھائی کو محسیب یہ تمی محافی موا کہ تعزیت کیلئے جانا میا ہے۔

حفرت الوہریرہ رضی اللہ تعالی عندے مردی ہے کد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ کے ارشاؤر ملا کر اللہ اللہ عالی شاند ارشاد فرمائے ہیں کہ اپنے مؤن بندے کے بیٹے کی روح کو جب بیل قبض کر لیہ اللہ موں اور پھروہ اس پر تواب کی امید دکھتا ہے جنت کے علاوہ کوئی اس کا بدائیس ہے۔ (ب)

### محبوب ترين مال كاصدقه

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ابوطلے انساری مدید منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ اور سب سے بڑے ۔۔۔ اُن کا ایک باغ تھا جس کا نام بیر صائح تھا وہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا... محبوب تھا... بانی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراط سے تھا... حضور صلی الله علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے...

سوچے! کیا: ہم ہم ابنا کوئی محبوب ترین مال جائیدادکوئی ایک دھووعظائ کر..قرآن پاک
کی کوئی آ بت پڑھ کریائن کراس طرح بدھڑک خیرات کردیتے ہیں...اگر وقف وغیرہ
کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہوجائے کے بعد یا وارثوں سے فقا ہوکر اُن کو
محروم کرنے کی نیت سے اور برس کے برس اس سوچ ہیں لگادیتے ہیں کہ کوئی صورت الی پیدا
ہوجائے کہ میری زندگی ہیں تو میرے بی کام آوے بعد ہیں جوہووہ ہوتا رہے... ہال نام وخمود
کی کوئی چیز ہو... بیاہ شادی کی تقریب ہوتو سودی قرض سے مجی انکار نیس... (ف)

ترک لالیعنی: بیبودہ باتوں کوچھوڑ دینا۔حضور نے ارشاد فرمایا: آ دی کے اسلام کی خوبی ہے ہے کہ جو بات اس کے لئے مغیدا ورضر وری نہ ہواس کوچھوڑ دے۔

# جعدی بہلی اذان کے بعد تمام کام حرام

قرآن كريم من الله تعالى قرمات بين

یا یکھا الگذین امنو آ اِذَا اُودِی لِلصَّلُوةِ مِنْ یُومِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا اِلَی ذِکْرِ اللّهِ

اسایمان والواجب جمعی اذان دے دی جائے تواللہ کی یادی طرف تیزی سے چل پروئیسی جمہ جمعی پروئیسی جمہ کے جائے جل پروئیسی جمہ جمعی کی بازان ان ہوجائے توسب کی چھوڈ کرد عبادت 'جمعہ کے لئے چل پروؤ معارف القرآن میں ہے آ بت کے معنی یہ ہیں کہ جب جمعہ کے دن جمعی اذان دی جائے تواللہ کے ذکری طرف دوڑ و کیمی نماز و خطبہ کے لئے مسجد کی طرف جائے کا اجتمام کروئی جب دوڑ نے والا کسی دوسرے کام کی طرف توجہ ہیں دیتا اذان کے بعدتم بھی کسی اور کام کی طرف بوجہ بیس دیتا اذان کے بعدتم بھی کسی اور کام کی طرف بجر اذان وخطبہ کے لیے مسجد کی ہوئی ہوں اور کام کی طرف بجر اذان وخطبہ کے لیے دیم بھی کسی اور کام کی طرف بجر اذان وخطبہ کے لیے در معارف جائے ہوں ہوں۔

اذان جمعہ کے بعد جوخر بیدوفروشت کواس آیت نے حرام کر دیا ہے اس پڑمل کرنا تو بیچنے والوں اورخر بداروں سب پرفرض ہے مگر اس کاعملی انتظام اس طرح کیا جائے کہ دکا نیس بند کر دی جا کیں قوخر بداری خود بخو و بند ہوجائے گی۔ (معارف)

علامہ ابن جمیم بحر الرائق میں لکھتے ہیں پہلی ہی اذان سے خرید وفروخت کا چھوڑ تا واجب ہے اور پہلی اذان (جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے کا اعتبار ہے جو نکہ بھی اعلان کے ہے اور پہلی اذان (جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے کہ ہروہ کام جو جمعہ کی طرف لئے ہے اور بھی تول نہ ہب محجے ہے )۔ معارف القرآن میں ہے کہ ہروہ کام جو جمعہ کی طرف جانے کے اہتمام میں گل ہووہ سب بھے کے مغہوم میں واغل ہے اس لئے اذان جمعہ کے بعد کمانا پینا سونا کسی سے بات کرنا بہاں تک کہ کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ سب ممنوع ہے۔ معرف جمعہ کی تیاری کے متعلق جو کام ہوں وہ کئے جاسکتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے وذروالیج کی مرف جمعہ کی تیاری کے متعلق جو کام ہوں وہ کئے جاسکتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے وذروالیج کی تغییر میں لکھا ہے تمام وہ معاملات اورامور جو سمی جمعہ سے روک دیں شرعاً حرام ہیں۔ معرست عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو جمعہ کی اذان کے بعد خرید فروخت سے متعمر کی اذان کے بعد خرید وفروخت سے متعمر کی اذان ہوجاتی تو مدینہ پاک سے متع کرتے ہے خطرت میمون بیان کرتے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہوجاتی تو مدینہ پاک ہیں اعلان کیا جاتا ہے کہ خرید وفروخت حرام ہوگئی  (ص)

#### روح كاحسن

روح کی یا کیز کی جمیں ال لوگوں میں و کھائی دیتی ہے جوائے عمول سے زیادہ دوسروں کے دکھ کواپنا سجھتے ہیں اور انکی ہرممکن مرد کرتے ہیں۔خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں روح کی برورش کرنا آتا ہے جوابی روح کودوسروں کی فیبت چفلی کینہ جھوٹ اور بغض جیسے امراض میں مبتلانہیں کرتے جومرف اسیے نفس کوسکون نہیں پہنچاتے بلکہ اسیے نفس پر قابو یاتے ہوئے دوسروں کیلئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ایسے بی لوگ یا کیزہ روح رکھتے ہیں۔ انسان برمصائب ومشكلات تبب بى آتى ہيں جب وہ جسمانی خواہشات وضرور يات كوروح بر غالب كرلے ۔الي صورت بيس محاسبه ورفكر كر يارروح كاعلاج كريں جس طرح بمجسم كوصحت مندر كخنے كى فكر كرتے ہيں اس طرح دوح كوبھی محت مند بنائيں جس كيلئے صرف ایک بی کام کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اسے نفس برقابو یالیں۔ آج ہماری روح زخی ہے تواس كى وجدىيد ہے كہم نے اسيخ كمرول ميں توسيس بال ركمي بيں اور جكہ جكہ اللہ تعالى كى نافر مانى كے مناظر يس - اپنول سے ناطر تو اليا ہے - محبت واخوت كو بالائے طاق ركھ ديا ہے۔ ان حالات میں روح مجمی خوبصورت ہوہی نہیں سکتی۔ کیونکہ جس انسان کے دل میں کسی اور کیلیے بمدردي ومحبت ندمو قرباني كاجذبه ندمو وه ندتو جسماني طور يرخوبصورت كبلاع كااورند روحانی طور بر۔روح کا ساراحس عبادت تقوی اور بر بیزگاری بر مخصر ہوتا ہے۔انسان بر جہاں اللہ تعالی کی عبادت فرض ہے وہیں ایک انسان کیلئے دوسرے انسان کے بیس ہدردی اور بمائی جارگ اورعزت واحر ام کا جذب بھی لازی قرار دیا گیا ہے۔ اگر بیساری خوبیاں انسان میں نہوں تو بیارروح کی وجہ ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل وخوار ہوگا اور آخرت میں بھی۔ جسم کے مقابلہ میں روح کاحسن ہرانسان کے اختیار میں ہے کہ وہ خود کومبروشکر ایٹار وقربانی محبت ورحمت اور سیج وصدافت جیسے اوصاف سے مزین کرکے اپنی روح کوآ راستہ كرسكتا ہے۔آج ہماری ساری محنت جسم پر ہے جسكاحسن و جمال ہمارے افتتیار میں نہیں جبکہ روح کی محت ویا کیزگی ہمارے اختیار میں ہے اسکی طرف ہماری توجہ بالکل نہیں۔

# قرأن كريم روح وجسم كيلئے نسخه كيميا

ارشاد خدا وتدى ہے: يَأْيُهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ تُكُمُّ مُوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبُّكُمُ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وُرَحُمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ

اس آیت میں قرآن مجید کی حارم خات بیان فر مائی ہیں۔

الهیعت بینهارے رب کی طرف سے هیعت ہے۔ کسی مخص کی طرف سے نہیں خممارے دب کی طرف سے تھیحت ہے۔

٢ ـ شفا: أنميس شفاي ليخداستعال كاطريقه: ١ ب تعييجت كيب حاصل موكى اوردل کی بیاری ہے شغا کیے مط کی۔مثلا کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس میا۔ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر دے دیا۔ بہت مرمہ گزرنے کے بعد مریض کہتا ہے کہ فائدہ ہوائی نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نسخه كيسے استعمال كرتے ہيں۔ مريض كہنے لكا ياني بين كمول كرني جا تا ہوں يا كلے بين با عمد لیتا ہوں۔ ڈاکٹرنے کہاارے نالائق! میں نے ریسخداس لئے دیا تھا کہ نسخے میں جودوا کیں اور پر ہیز بتائے ہیں ان پڑمل کروسو جب قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ بیا ہے تاور دلوں کیلئے شفاہے تو اللہ کومعلوم تھا کہ آ سے جا کرمسلمان بھی مجمیس سے کہ زعفران سے لکھتے ر موادر كمول كريمية رمو- يول شفال جائے كى \_اس لئے الله تعالى نے عبية رمادى \_

٣- بدأيت: قرآن كوشفاا ورهيحت كهاب\_اس سے شفاا ورهيحت كيے لے كى اس سےدل کےروگ کیے جا تیں گے۔ "هدی"اس میں تنے ہیں۔ان شخول برعمل کرنے ے دل کا روگ بعن دنیا کی محبت کا علاج ہوجائے گا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے کی۔(اس لحاظے ہدایتے)

٧-رحت: جس نے قرآن میں دیتے مے شخوں برعمل کرلیا اس کیلئے دنیا میں بھی رحت اورآ خرت مس مجى رحت \_كوئى بوى سے بوى مصيبت محى اسے يريشان نبيس كرسكتى ۔ وہ محمتا ہے کہ میں نے اسینے مالک کوراضی کرلیا ہے۔ اب جو بھی حالت گزردی ہے اس محبوب كي طرف سے بينيان من ميراي فائده ہے۔

قرآن مجید کی بیرجار صفات بیان فرمانے کے بعد آ<u>گے</u> فرماتے ہیں۔

قُلُ بِفَضُلِ اللهِ وَ بِرَحُمَتِهِ فِيلَاِكَ فَلْيَفُرَحُوا بِيهِ اللَّاكَافُصُلَادِراسَ كَارَحَتَ ـ اس کوسوچ سوچ کرخوش ہونا جاہے۔ بھی آب لوگوں نے بیسوجا کہ بیقر آن کتنی بوی دولت ممتنی بوی نعت ہے ہمیں اس برخوش ہونا جا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کے قلب میں قرآن سے زیادہ ونيائ مردارى محبت إلى لئ آحفرمات بيس "هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ دنيا بجرى دولت جوسمیٹ رہے ہو جع کررہے ہو بیقر آن مجیداس پوری دنیا کی دولت سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ وعوت قرآن: اس آیت میں رسول الله صلی الله علیه وسلم كوظم موتا ہے كرآب ابنی است سے فرما دیں کہ قرآن کی دولت برخوش ہوا کریں۔ کیسے انسیر نسخے ، کتنی بڑی فعمت ، کتنی بڑی دولت ،اس بر خوش ہوا کریں۔ان سے مقصد تقوی حاصل کرنیکی دعوت، بیسبق دینامقصودہے کہ دنیا وآخرت كى برمصيبت سے بيخے كا واحد ذريعه ميہ ك الله تعالى كى نافر مانى سے بيخ ـ جولوگ الله تعالى ك مجرم بي كناه كرت بي الله ك نافر مان بي ان كيلية ارشاد فرمايا" وَإِنْ تَوَلُّوا فَانِينَ اخَافَ عَلَيْكُمْ عَلَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ "تم أكر كناه بيس جهور وكتوببت بريدون كعذاب كاخوف ے۔اللہ تعالی مل کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین (ح)

شكر: تمام جسمانی اور روحانی نعمتوں كا استحضار كرے اور جو بات طبیعت كے مطابق اور خوش كرنے والى مواس يربيكمات كہنے كى عادت ۋالے ،اكْلْهُمْ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُورُ صبر: جو بات طبیعت کو نا کوار ہو یا بریشان کرنے والی ہواس پر "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعُونْ "كَيْحِكَ عادت دُالله.

استنعفار: جب بعى كوئى كناه يادا جائے فورا استغفور الله رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ إلَيْهِ كَهِنِي عادت والله

استعاذه: جب بعي مستقبل كاكوئي خطره اوريريثاني دريش بوفورا ك ٱللُّهُمُّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَمِيْعِ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لِإَ مَلْجَأً وَلا تَمْنُجَأً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ــ

# یا پنج کاموں کی عادت بنائیں

1- یکی توبد و نیای جتنے بھی ناجائز اور گناہ کے کام بیں .....ان سے تی توبد کرلیں اور استدہ ان سے نیخے کاپکاعبد کرلیں اور مت بھی کریں .....اوراللہ تعالیٰ سے تو فیق بھی ہائلیں۔
2- ہر کام میں اخلاص ۔ وہ کام جس میں دین اور دنیا کا نفع ہے جن کوعبادت بھی کہہ سکتے بیں .... جائز اور مباح بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسکے اعد تو ہم صرف اللہ کے واسط کرنیکی نیت کرلیں ۔ مبح سے شام تک جتنے کام بھی کریئے .....ا کے اعد خالص اللہ کو رامنی کرنیکی نیت کرلیں ۔ مبح سے شام تک جتنے کام بھی کریئے .....ا کے اعد خالص اللہ کو رامنی کرنیکی نیت کرلیں تو سارے کے مارے کام اجروا لے ہوجا کیں گے .....

3- ذکر کی عادت ہم رات دن اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے کے عادی بنیں ..... یہ بہت بڑی دولت ہے اور یہی دولت ہمارے اسلاف رحم ہم اللہ کو نصیب تھی کہ ہاتھ سے قلم بنار ہے ہیں اور زبان اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہے۔

4- نفنول کا موں سے احتیاط۔ جتنے بھی نفنول اور لا دینی کا م ہیں ..... نفنول اور لا یعنی بحثیں ہیں اور نفنول لا دینی بحثیں اور نفنول ولا دینی پروگرام ہیں ....ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں ....اور روز اندان چار کا موں پر ممل کر کے اپنی صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لیں۔

5- دین کتب کے مطالعہ کاشوق۔ دیلی میں ایک طالب علم نے جو بہت غریب تنے .....اور مطالعہ کیلئے تیل نہ ہونیکی وجہ سے پریشان تنے .....انہوں نے ایک دکا ندار سے کہا کہ میں تنہاری دکان کارات کو پہرہ دیا کروگا .....میرے رات بحرکے تیل کا انظام کردیا جائے۔
دکا ندارخوش ہوا کہ اتن کم اجرت پر آ دمی مل گیا۔ اور یہ طالب علم خوش ہوئے کہ میرے مطالعہ کا انتظام ہو گیا .....اس لئے یومیہ کوئی وقت مقرر کر کے اہل علم کے مشورے سے دینی کتب کا مطالعہ ضرور کریں۔ (ح)

مراقبه دمحاسبه

مراقبه كى طرح محاسبهمى عرنى زبان كالفظ بيكين اردويس بمى استعال موتاب جو باہم صاب کرنے کے معنی میں آتا ہے۔فرصت کے لمحات میں صرف بیسوچ لیاجائے کہ ہم مبح بیدارہونے سے دات کوسونے تک کیاا عمال کرتے ہیں۔ کیا ہمارا ہردن خیر کی طرف بدیھ رہاہے یا شرکی طرف۔ ہارا ذریعہ معاش کس حد تک حلال ہے۔ ہاری شکل وصورت ایسی ہے جواللداوراس کے رسول کی نظر میں پسندیدہ مجسی ہے بانہیں۔ کہیں جاری معاشرت الی تو نہیں جواللہ اور اس کے رسول کے وشمنوں کے مشابہ ہو۔ ای طرح ایے لباس کے متعلق سوچیں کہوہ اسلامی معاشرت کا آئینہ دارہے یاغیر سلموں کی بے و حب نقالی کررہا ہے۔ محاسبه کا فائدہ میں ہے کہ انسان آگر میرسوے کہ آگر اللہ نے مجھے چندروز ہ زندگی دی ہے تو یں دنیا کی زندگی جس طرح بھی بسر کرلوں بالآخر جھے ایک دن مرناہے ہرایک مسلمان کاعقیدہ یمی ہے کہ موت اختیام زندگی نہیں بلکہ انقال زندگی کانام ہے۔ موت کے بعد اللہ رب العزت كروبرو مجصائي زندگى كے ہر ہر مل كاجواب دينا ہے۔ ميرى زندكى كاايك ايك سانس الله كى طرف سے تعت ہے جس کا شکر میں کیسے اوا کرسکتا ہوں۔اس طرح اللہ کی بے شار نعتوں کے مقاسلے میں اسینے کردار کے بارہ میں سوج وفکر کی جائے تو فرصت کے بیلحات بزے تیتی بن سکتے ہیں۔ای کا نام مراقبہ ہے اس سے انسان اپی اصلاح کیلے فکر مند ہوجا تاہے۔اپی اصلاح كيلي فكرمند موناى اصلاح كى جانب ايك اجم قدم ہے جومحاسد ومراقبرى كى بدولت الخاسكة بين مبح بيدار موكر صرف دومنث كيك انسان بيسوج لے كد نيند (جيموت كى بهن قرارویا میا ہے)میری موت آئی چکی تھی لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور مجھے مزید ایک دن کی مهلت عطا فرمادی اب اس ایک دن کویس اینی زندگی کا آخری دن سجه کرخوب سوچ سجه کربسر كرونكات كمبرون يحيك دن كي نسبت خيركي طرف برصف والامور (ح)

ہاتھ دھونا: ہاتھ دھونے کاسنت بھی بہت تواب کا ذریعہ ہے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا مستحب اور مسنون ہے۔

ا تباع سنت تمام نیکیوں کی تنجی ہے

مفتی اعظم مولانامفتی محد فقیع صاحب رحمداللد فرماتے ہیں کداللہ فے ساری نیکیاں ایک مکان میں جع کرویں اوراس کی منجی امتاع رسول صلی الله علیہ وسلم ہے...اب امتاع کیا ہے متابعت کروقناعت میں...جرص میں نہ پڑو....رزق کی زیادہ فکر نہ کرو...تم بفتدرضرورت تو جمع کرلو كيكن ضرورت سے زيادہ جمع نه كرو.... بھيك بھى ما تكنانه براے اور نعنوليات ميں بھى نه براجاؤيد عام مسلمانوں كوتكم ہے كى كو كچھ دوتو كچھ روك كرجى ركھو... آپ سلى الله عليه وسلم نے بعض لوگول كاليك تهانى سيه بعى كم قبول كيا... باقى واپس كرديا اورايك هخص كويالكل واپس كرديا جواينا سارے کاسارالا یا تقااس سے خفکی بھی ظاہر کی ریوعام معمول تقاادرائے لئے اور خاص محابد منی الله عنهم کے لئے خصوصیت تھی کہ ابو بکروشی اللہ عنہ کا سارا مال قبول کرلیا...ان کے درجات اور میں ... غرض اعتدال سے جمع کرنے کا علم ہے ... آج دل کو پکڑتے پھرتے ہیں ... کھانا ہضم نہیں ہوتا مردنیا کی زیب وزینت حاصل کرنے کاروگ ہو گیا ہے بغیر فرنیچر کے چین نہیں آتا... فضول بانوں ...فنول مجلسوں ...فنول كاموں ...فنول كھانے ...غرض مرفنوليات ے بچو جہاں جارا وی بیٹھتے ہیں غیبت اور لا لینی ہوتا ہے.... یہ برداعذاب لگ کیا ہے قوم ا كمتى لوك بهي اس ينبس بيخة ... ( عالس منتى اعظم ) (ع)

نیک فال: جب کوئی اچھا نام یا کوئی اچھی بات سنونو اس کواینے لئے اچھی بات سمجھو۔ ( کہ ان شاء اللہ کوئی اچھی بات میرے ساتھ ہوگی ) اور خوش ہو جاؤ۔ یہی فال لیما ہے۔ بدفالی سخت منع ہے۔ مثلاً سفر میں جاتے وقت اگر محید ژراستہ سے گزر جائے تو اس دن سفر نہ کرنا بلکہ تھی اور دن سفر کرنا یا صبح کو بندر کا نا منہیں لیتے اور اس کو براسجے بیں بیسب با تیں غلط ہیں۔ سی آ دمی یا جگہ کومنوس مجمعا بھی غلط ہے۔ اس طرح پیرکہنا کہاس مکان کی ٹحوست کی وجہ سے ہم کو بیہ بیاری یا نقصان ہوا غلط ہے۔ میت کوجلدی ونن کرو: میت کے بارے میں سنت یہ ہے کہ جلدی ونن کریں۔

اعتدال كأتعليم

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم بھی مھی رات کے وقت صحابہ کرائے گودیکھنے کے لیے باہر لکلا كرتے تھے...ايك مرتبہ جب آپ صلى الله عليه وسلم فكانو حضرت صديق اكبروضي الله تعالى عنه کود یکھا کہ تبجد کی نماز میں بہت آ ہستہ آ ہستہ آ داز میں قر آن کریم کی تلاوت کررہے ہیں جب آ مے بڑھے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زورز ور سے قرآن کریم کی تلاوت کردہے ہیں ....اس کے بعد آب واپس گھرتشریف لے آئے ...مبح فجركى نمازكے بعد جب حضرت صدیق اكبررضي الله تعالی عنه تشریف لائے تو آپ صلی الله عليه وسلم نے ان سے يو جھا كرات كوہم نے ويكھاكة بانمازيس بہت آ ستم ستة رآن كريم كى تلاوت كررب تے ..... اتى آ استه آ واز ميں كيوں كررب تھ؟ حضرت صديق اكبررضى الله تعالى عندفي جواب ميس كتنا خويصورت جمله ارشا وفرمايا... فرمايا كه يارسول الله (صلى الله عليه وسلم)! ميس جس مناجات كرر ما تفااس كوسناديا .....اسلئ مجهية واززياده بلند كرنے كى ضرورت نہيں .....جس ذات كوسنانا مقصود تفااس نے س ليا ..... اس كيليج بلند آ واز کی شرطنہیں...اس کے بعد آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یو جھا كرآب اتى زورى كيول يراه رب عن ... انهول في جواب ميل فرمايا كرميس اسلىئة زور ے پڑھر ہاتھا کہ سونے والوں کو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں پھر آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صديق اكبررضى الله تعالى عندي فرمايا كه متم ذرا بلندآ وازي يرها كرو "اورحصرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه ي فرمايا كه "تم ايني آواز كوتهوژ اساكم كردو" (ابوداؤد) (ع)

پسندیده نام: اپنی اولا د کانام عبدالله اورعبدالرحمٰن رکھیں کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی کے نز دیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبدالله اورعبدالرحمٰن ہیں۔ (اس کے علاوہ نام رکھنا بھی جائز ہے کیکن بیدونوں نام انصل ہیں)

آج کائبین 23 رجب

# رجب المرجب كمتعلق معمولات نبوي

ا.... جب ميمينيا تاتورسول اللصلى الله عليه وسلم خداست يون وعافر مات....

"ا أالله! بهم كور جنب اورشعبان مين بركت يعني نفع تام عطافر مااور بهم كورمضان تك يبيجا...."

۲۔اس ماہ میں ایک شب کو (جس کی زیادہ مشہور تاریخ ۲۷ ہے) اللہ نے آنخضرت منی الله علیہ وسلم کوائی قدرت دکھانے کے لئے جامعے میں جسم کے ساتھ براق بر کمدے بیت المقدس شام تک اور مجروبال سے عرش تک رفرف پرسفر کرایا...اس وقت آپ کی عمر ۳۹ سال يا ۱۵ سال کي همي... نما زمعراج مي*ن فرض مو* کي...

...اس ماه میں کوئی تھم خداوندی یعنی عمل فرض و داجب نہیں ....اعمال مسنونہ ہیے ہیں .... ا:... آ مخضرت صلى الله عليه وسلم في الله على الل

٢:... المخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس ماہ من نقل نماز بكثرت بريمى ہے....

اس اه میں تین باتیں ہج مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں...

ا۔ رجب کے جلبے ... آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی معراج شریف کی یادگار اور تذكرے كے كئے شاندار جلے كرتے ہيں...جن من حدسے تجاوز كر جاتے ہيں... ستائیسویں شب کو چراغاں...شب بریداری میں بعض تو وفت گزاری کیلئے گراموفون بجاتے اور د کا نوں کو تعماو مرسے سجاتے ہیں وغیرہ...

رسول الشملى الشعليدوسلم سے محبت كے بيمعن كمال بيل كدان كى ياد ميل جلسه مواور انہیں کے تھم کے خلاف تعباد رہے آرائش کی جائے ... نیز معراج کی یادگار میں جلیے صحابہ کرام رضى الله عنهم ي عابت نبيس جوعشاق رسول صلى الله عليه وآله وسلم يتع ... اورجن من اس كازياده جوش اورولولہ تھا...رجی کا جلسہ ایک بزرگ نے غلبہ حال میں کیا تھاوہ خودمعندور عضم کوان کی تقلِّ كرمنا اوران كى سنت جارى ركھنا نەخىرورى بےنەمسلىت ...اس كےعلاوه بىد بات مجمى قابل غورب كمعراج شريف كى يادكاريس حق تعالى في است رسول ياك صلى الله عليه وآلدوسلم ك طفیل عام مسلمانوں کوبھی ایک معراج عطا فر مائی تھی اوروہ نماز ہے...مسلمان بھائی کثیر تعداد

یس بخ وقت نماز با جماعت مجدول می اداکرتے رہی تو بیخودی معراج شریف کی اصلی یادگار
اور رجی کا دینی جلسه واجه ع ہے .... مگراس دینی جلسہ (لیعنی نماز باجماعت اواکرنے) کی
بجائے لوگ جلسہ کر لینے کو معراج کی یادگار کائی سمجھ لیتے ہیں .... انا فلہ وانا البه واجعون ...
۲-ای ۱۲/ تاریخ کو معراج کی یادگار میں روز ورکھنے کو ہزاری روز و، بی بی مریم کا
روز و وغیرہ کہتے ہیں اور اس کو ایک ہزار روز ہ کے برابر سمجھتے ہیں ... اس کا کوئی قوی شوت
صدیث وفقہ میں نہیں ہے ... ندر سول نے بیتاریخ مقرر کی نہ بی تو اب بتایا ... اگر کوئی ۱۲ یک

سال ماہ کی ۲۲ تاریخ کوسیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے .... بددینوں کومحابہ رسول سے بُغض تو ہے ہی .... انہوں نے ایک فرضی من گھڑت قصے کے ذریعے ای دن' کونڈ ہے کی عید'' منائی اور شنع ل کو دھو کے میں ڈالنے کے لئے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کا نام لے دیا ....

سنی بھائی اس جیمہ میں آئر بددینوں کی طرح اس دن تھی کی بوریاں پکاتے اور کھاتے کے مطابقہ کی بیریاں پکاتے اور کھاتے کہ کھلاتے ہیں...اناللہ...رسول کے صحافی کی تاریخ وفات میں عیدمنا کرتھی کے چراغ جلا کرتھی کی بوریاں پکا کرمسلمان فلاح نہیں پاسکتے ...اللہ مسلمان بھائیوں سے یہ بلاہ تھوا ائے ....(ع)

مسلمانوں کے حقوق: (۱) مسلمان کی تعلقی کو معاف کرنا۔ (۲) اس کے عیب پر پردہ ڈالنا (۳) اس کا عذر قبول کرنا۔ (۳) اس کی تکلیف دور کرنا۔ (۵) بیار ہوتو عیادت کرنا۔ (۲) اس کی دعوت قبول کرنا۔ (۸) اس کے اہل دعیال کی حفاظت کرنا۔ (۹) اس کی سفارش قبول کرنا۔ (۱۰) اس کی چھینک کا دعیال کی حفاظت کرنا۔ (۹) اس کی سفارش قبول کرنا۔ (۱۰) اس کی چھینک کا یو حمک اللہ سے جواب دینا۔ (۱۱) اس کے جنازہ اور ڈن میں شریک ہوتا۔ (۱۲) اس کے سام کا جواب دینا۔ (۱۱) جوابے لئے پند کرے وہ مسلمان کے لئے پند کرے دہ مسلمان کے لئے پند کرے دہ مسلمان کے لئے پند کرے دہ مسلمان کے لئے پند کرے۔ (۱۲) اس کے احسان اور نعمت کا شکر بحالا نا اور اس کا بدلد دینا۔ (۱۲) جب اس کو مدد کی ضرورت ہواس کی مدد کرنا۔

## وصيت نامهلكط ليجئے

ومیت لکمنااس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ نے بیدومیت نہیں لکمی، اور قضائما زول کوادا کرنے سے پہلے آپ کا انقال ہو گیا تو اس صورت میں ورفاء کے ذے شرعاً بیضروری منیں ہوگا کہ آپی نمازوں کا فدیدادا کریں۔ بیفدیدادا کرنا ان کی مرضی پرموتوف ہوگا۔ خبیں تو دیں اور چا ہیں تو ندویں۔ اگر فدیدادا کریں گے توبیان کا احسان ہوگا۔ شرعا ان کے خرض وواجب نہیں۔ لیکن اگر آپ نے فدیدادا کرنے کی وصیت کردی تو اس صورت میں ورفاء شرعا اس بات کے پابند ہوں کے کہوہ کل مال کے ایک تہائی ترکہ کی صد تک اس وصیت کونا فذکریں، اور نمازوں کا فدیدادا کریں۔

حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ فخص جو الله پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کے پاس کوئی بات ومیت لکھنے کے لئے موجود ہوتو اس کے لئے دو راتیں بھی وصیت لکھے بغیرگز ارنا جائز نہیں۔' (جامع ترندی)

البذا اگر کسی کے ذھے نمازیں قضا ہیں تو اس حدیث کی روشی میں اس کو وصیت لکھنا میں اس کو وصیت لکھنا میں ہے۔ منروری ہے، اب ہم لوگوں کو ذرا اپنے گریبان میں مند ڈال کر دیکھنا چاہئے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنا وصیت نامہ لکھ کر دکھا ہوا ہے، حالا نکہ وصیت نامہ نکھتا ایک مستقل محنا ہے۔ جب تک وصیت نامہ ہیں لکھے گا۔ اس وقت تک بیگنا ہ ہوتا رہے گا۔ اس لئے فورا آئ جی ہم لوگوں کو اپنا وصیت نامہ لکھ لینا چاہئے۔ (ث)

کن لوگول کوکس وقت سلام نہ کرنا جائے؟: (۱) جوفض نماز پڑھد ہاہو(۲) قرآن شریف کی تلاوت کررہاہو(۳) جب واعظ وعظ کہدرہاہو(۴) کوئی فض ذکر کررہاہو (۵) جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو۔ (۲) مؤذن جب اذان دے رہا ہو(2) اجنبی عورت کو (۸) کافر کو (۹) کمانا کماتے ہوئے کو (۱۰) جماع کے وقت (۱۱) قضائے حاجت کے وقت (۱۱) اذان اور تکبیر کے وقت (۱۱) جولوگ دیلی مسائل میں گفتگو کردہے ہوں۔

#### ججوث

زبان کوجلد بازی نداق دل کی اور کھیل میں جھوٹ سے بچانا چاہئے کیونکہ جنب آدی ہزل یعنی مسخرہ پن اور ہے ہودگی میں جھوٹ کی عادت ڈال لیتا ہے تو دوسر سے اوقات میں لیعنی راست اور بجیدہ گفتگو میں (نا دانستہ )اس سے باز نہیں رہ سکتا ۔ جھوٹ کہیرہ یعنی بڑے گنا ہوں میں سے ایک ہے۔ جب کوئی آدی دروغ کوئی میں مشہور ہوجا تا ہے تو کوئی اس کی باتوں پر اعتا ذہیں کرتا اور سوائے حقارت کی نظر کے اس کوئیس و مجھوٹ کرتم ہے جا نا چاہتے ہوکہ جھوٹ کیونگر براہے تو دوسروں کود مجھو جب وہ جھوٹ کہتے ہیں تو تم کو کیدا برالگنا ہے اور وہ جھوٹ کر جو جو کرکہ کی سے جو ل کو کیدا برالگنا ہے اور وہ جھوٹ کرو چونکہ تم اسے عیوں کو آپنیں جانے ہوتو دوسروں کود مجھوجوکوئی چیز اصلاح اس طرح کرو چونکہ تم اسے عیوں کو آپنیں جانے ہوتو دوسروں کود مجھوجوکوئی چیز اصلاح اس طرح کرو چونکہ تم اسے عیوں کو آپنیں جانے ہوتو دوسروں کود مجھوجوکوئی چیز اصلاح اس طرح کرو چونکہ تم اسے عیوں کو آپنین میاند شکرو۔

وعده خلافي

### اللدتعالي كےساتھ رہنے

وہ لوگ جوتم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ رہنے کے آواب جانتا بہت مروری ہیں۔ اولا وہ ہستی جو ہیشہ سٹر وحضر خواب وبیداری اور ذندگی اور موت میں تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارا مالک و پر وردگار ہے جب بھی تم اسے یادکر تے ہوتو جیسا کہاں نے کہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔"انا جلیس من ذکر نی " میں اس کا ہم نفین ہوں جو جھے کو یادکرتا ہے اور جب تم اپنی کوتا ہیوں اور تھیمروں کی وجہ سے دل شکت ہوتے ہوتب تو جو جھے کو یادکرتا ہے اور جب تم اپنی کوتا ہیوں اور تھیمروں کی وجہ سے دل شکت ہوتے ہوتب تو وہ تمہارے نزدیک ہوتا ہے کوئکہ "انا عندالمنک سرة قلو بھم من اجلی "میری وجہ سے جن کے دل شکت ہوں میں ان کے قریب ہوں۔

مہندی کا خضاب: جس مے بال سفید ہوں اس کے لئے سنت بہ ہے کہ وہ مہندی اور نیل کے ساتھ خضاب کروہ ہے۔ نیل کے ساتھ خضاب کروہ ہے۔

#### اخلاص میں نور ہوتا ہے

تحييم الامت حفزت تھا نوى رحمه اللہ كے ہاں ايك مہمان پنجاب سے حاضر ہوئے ان كاحفرت والاسے بيعت كاتعلق تفا۔ بعدمصافح كرنے كي وض كيا كہ بچھ كى ہوئى مجلى اورروغی روثی بطور مدید بیش کرتا ہوں۔حضرت والانے دیکھ کرفرمایا اس قدرزا کدلانے ک کیا ضرورت تھی۔تھوڑی لے آتے۔عرض کیا کہ حضرت بیتو تھوڑی ہی ہے۔بطور مزاح فرمایا کداب بیاعتراض ہے کہ تعوری کیوں لائے۔زائد کیون نبیس لائے یہاں پرتو دونوں شقول براعتراض ہے۔اسسلمیں حضرت والانے فرمایا کمایے ہدایا میں سے ضرور کھانا خاہے اس میں ایک نور ہوتا ہے۔ جارے حضرت حاجی صاحب کامعمول تھا کہ ایس چزوں میں سے ضرور کچھ تھوڑا بہت کھا لیتے تھے۔حضرت کا رنگ تو عجیب تھا بیمعلوم نہ ہوتا تھا کہ حضرت لذائذ سے بیجے ہوئے ہیں۔آپ کھاتے تھے اور بہت قلیل۔ یہ بری مشکل بات ہے کہ کھاتے اور کم کھاتے اس سے بیآ سان ہے کہ بالکل ند کھاتے۔ محرحصرت کا بیہ معمول تفا کیسی بی کوئی چیز آمنی مثلاً انگوروغیره\_بس آیک داندا نفا کرنوش فر مالیااور باتی کو منتيم كراديا ـ بيربت بى وقيق زبرتها حضرت حاجى صاحب رحمة الله عليه الى چيزول كى نسست یول بھی فرمایا کرتے سے کہ جو چیز حب فی الله کی وجہ سے آئے اس سے ضرور. کھائے۔اس میں نور ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی ملاقات کو چلے راستہ من خیال آیا کدبزرگ کی خدمت میں جار ہا ہوں مجھ ہوتا ضرور جا ہے یاس مجھ ندتھا۔ ا کثر ایبا ہوتا ہے کہ درختوں کی تیلی تیلی کھیشاخیں خٹک ہوکرینچے زمین پرخود بخو دگر جاتی میں۔ان بزرگ نے خیال کیا کہ یہ بی لے چلو۔حضرت کے ہاں ایک وقت کی روثی بی یک جائے گی۔لکڑیاں جمع کیں اور سر پر رکھ کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میہ کھھ ككُّرْيال لا يا ہوں \_فر مايا بهت احجا اب ان بزرگ كى قدر دانى و يكھئے \_ خادم كو بلايا اور فر مایا کہ بیلکڑیاں کیکر حفاظت سے رکھو! اور جب ہم مرجا تھیں ان لکڑیوں سے ہارے عسل کا یانی مرم کیا جائے اس کی وجہ سے جمیں اپنی تجات کی امید ہے۔ان کی برکت ے ان شا واللہ ماری بخشش ہوجائے گی۔ (مس)

## حق تعالیٰ کی وسعت رحمت

حضرت ابو قررض الله عندس دوابت بفر ما بارسول الله سلی الله علیه و کم الله تعالی الله علی الله تعالی اورجس کی ارشا دفر ما تا ہے کہ اسے کہ اسے کمراہ ہو گروہ محف جس کو جس نے راہ دکھا کی اورجس کی جس نے رہنمائی کی ۔ پس تم مجھ سے ہدایت طلب کروتا کہ جس تم کوسید می راہ دکھا وس تم سب الله عندی اور محف جس کو جس کو جس کو جس کو جس کے سب فقیر اور محف اگر وہ محف جس کو جس کے سب گنم کا رہو گروہ محفق جس کو جس کے بیالیا ہی جو تم جس سے مسب گنم کا رہو گروہ محفق جس کو جس سے معفرت طلب جس سے بیجا نتا ہے کہ جس معفرت اور بخشش کی قدرت رکھتا ہوں اوروہ مجھ سے معفرت طلب کرتا ہے قبی اس کو معاف کردیتا ہوں اور گناہ معاف کردیتا ہوں اور گناہ معاف کردیتا ہوں اور کہ تا ہوں اور کا معاف کردیتا ہوں اور کرتا ہوں کو جس کے تم ہروانہیں کرتا ہے قبی اس کو حس کے تا ہوں کو حس کے تا ہوں کرتا ہے کہ جس کو حس کے تا ہوں کردیتا ہوں اور گناہ معاف کرتا ہے قبی کرتا ہے تھی کرتا ہے تو جس اس کو حس کے تا ہوں کردیتا ہوں اور گناہ معاف کرتا ہے تو جس کو حس کی تعرب کرتا ہے تا ہوں کردیتا ہوں اور گناہ معاف کرتا ہے تو جس کرتا ہے تا ہوں کردیتا ہوں اور گناہ معاف کرتا ہے تو جس کرتا ہے تا ہوں کردیتا ہوں اور گناہ معاف کرتا ہے تو جس کرتا ہے تو جس کرتا ہے تا ہوں کہ کہ تا ہوں کردیتا ہوں اور گناہ معاف کرتا ہے تو جس کرتا ہوں کرتا ہے تو جس کرتا ہے تو کرتا ہے تو جس کرتا ہے تو کرت

آگرتمہارے پہلے اور یجھے تمہارے مردے اور ذعرہ تمہارے کمزوراورتوانا سب انسان اور جنات تنقی اور پر ہیزگارین جا کی توبیہ قی میری سلطنت اور حکومت میں ایک مجھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کرسکتے ۔ بعنی خدا کوکئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ۔ اورا گرتمہارے پہلے اور یکھیے تمہارے کمزوراورتوانا سب انسان و جنات گنمگاراور فاس ہو جا نمیں تو میری حکومت اور سلطنت میں سے میاجتاع ایک مجھر کے پر کے برابر بھی کی نہیں کرسکتا یعنی بیسب فاس اور گنمگار خدا کی حکومت کوکئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

اورا کرتمبارے پہلے اور چھائے تمبارے مردے اور زعرہ تمبارے کمزور اور توانا سبانسان
اور جنات ایک مقام پرجع ہوکر ہرایک اپنی آرد و کس اور امیدیں جھ ہے ائے اور میں ہر
ایک سائل کی خواہش پوری کردوں تو میری سلطنت اور میر سے خزانوں میں آئی کی نہ ہوگی جسے تم
میں سے کوئی خفس سمندر پر سے گزرتے ہوئے ایک سوئی سمندر میں ڈبوکر اٹھا لے اور اس پر پچھ نمی یا تری آ جائے سیاس لئے کہ میں جودوسوا کا مالک ہوں ۔ سخاوت کرنے والا ہوں ۔ اپنی خدائی میں تنہا اور اکیلا ہوں ۔ میری عطا اور میر او بنا صرف میر اایک تھم کردیتا ہے میری پکڑاور میرا عذاب میں سرف میر اایک تھم کردیتا ہے میری پکڑاور میرا عذاب میں سرف میر اایک تھم کردیتا ہے۔ جب میں کسی تی کے موجود کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا صرف بیرا سے تا ہوں تو میرا میں ایک این ہوتا ہوں تو میرا صرف میرا ایک تھم کردیتا ہے۔ جب میں کسی تی کے موجود کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا صرف بی اس میں اس میں سرامرف ای سامت میں اس میں سرامرف ایس میں اس میں سرامرف ایس میں اس میں اس میں سرامرف ایس میں میں سرامرف ایس میں اس میں سرامرف ایس میں اس میں سرامرف ایس میں ایس میں اس میں سرامرف ایس میں اس میں اس میں سرامرف ایس میں سرامرف ایس میں اس 
حضرت ابو ہرمیہ وضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ جو مخض مجھ سے دعائبیں کرتا مجھے اس پرغصہ آتا ہے۔ (ت)

## حضرت زاہر رضی اللہ عنہ کا قصہ

شائل ترندی میں ایک محالی حصرت زاہر بن حرام انتجعی رمنی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بہت خوبصورت انداز ہے تقل کیا تمیا ہے۔

ید دیہات کے رہنے والے تھے، حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی تخنہ الایا کرتے تھے، سبزی ترکاری وغیرہ جوبھی دیہات میں ان کومیسر ہوتا حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے تخنہ لایا کرتے تھے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم ان کا تخنہ بہت خوشی کے ساتھ تبول فرمالیا کرتے تھے اور یہ صورت وشکل کے اعتبار سے قبول صورت نہیں تھے لیکن ان کی سیرت اور کمال ایمان اعلی درجہ کا تھا، جب یہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دیہات واپس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دیہات واپس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پچھ تخنہ دیا کرتے تھے۔

بال رکھنا یا مونڈنا: سرے تمام بال رکھنا یا تمام بال مونڈ ناسنت ہے۔ای طرح کچھ بال رکھنا اور کچھ کا سے بیائے۔ رکھنا اور کچھ کا سے بیائے۔

# خواتين كيلئة بشارتين

1.....ایک حاملہ عورت کی دورکعت کی نماز بغیر حاملہ عورت کی اسی رکعتوں ہے بہتر ہے۔
2..... جوعورت اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اسے اللہ تعالی ایک ایک بوئد پر ایک ایک فیصل اسے نئی عطافر ماتے ہیں۔ 3.... جب شوہر پر بیٹان حال گھر آئے اور اس کی ہوی اس کو مرحبا" کہا در آئی دیے واللہ تعالی اس عورت کو 1/2 جہاد کا تو اب عطافر ماتے ہیں۔
4.... جوعورت اپنے بیچے کے رونے سے رات مجر نہ سو سکے اللہ تعالی اس کو ہیں غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں۔

5..... جو فض اپنی بوی کورحمت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی شو ہر کورحمت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالی دونو ل کورحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

6 ..... جوفورت اپنے شو ہرکواللہ کے راستے میں بھیج اور خود کھر میں آ داب کی رعایت کرتے ہوئے دست میں جائے گی اور ستر ہزار ہوئے رہے دست میں جائے گی اور ستر ہزار فرشتوں اور حوروں کی مردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں خسل دیا جائے گا اور "یا قوت" کے کھوڑے برسوار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں خسل دیا جائے گا اور "یا قوت" کے کھوڑے برسوار ہوگرائے خاندان کا انتظار کرےگی۔

7.....جوعورت اپنے بیچے کی بیاری کی وجہ سے سونہ سکے اور اپنے بیچے کو آ رام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالی اسکے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو بارہ سال کی مغبول عبادت کا اواب ملتا ہے۔ 8..... جوعورت اپنی گائے یا بھینس کا دودھ بسم اللہ شریف پڑھ کردو ہے وہ جانوراس مورت کو دعا کیں دیتا ہے۔

9 .... جوهت بسم المدريف برص الماكن معالمة تعالى الكي مذى من بركت ول دين بير

10.....جوعورت غیرمردکود کیمنے جاتی ہے، اللہ تعالی اس پرلعنت بیجیجے ہیں جیسے غیرعورت کو ۔... کود یکھنا حرام ہے۔ کود یکھنا حرام ہے، ای طرح غیر مردکود یکھنا بھی حرام ہے۔

11 .....جوعورت ذکر کرتے ہوئے جماڑو دے ، اللہ تعالی اس کو خانہ کعبہ بیس جماڑو دیئے جتنا تو اب عنایت کرتے ہیں۔12 .....اگرتم حیانہ کروتو جو چاہو کرو۔ (بناری)

- 13..... جوعورت نماز اور روزه کی بابندی کرے، یا کدامن رہے اور ایے شوہر کی تابعداری كرے،اس كواختيارے جس دروازے سے جاہے جنت ميں داخل موجائے۔(مكلؤة)
- 14.....دوافراد کی نماز سرے اوپر نہیں جاتی ، ایک وہ غلام جواینے مالک سے بھا گا ہو، دوسرى ووعورت جواييخ خاوندكى نافرمان مو
  - 15 ..... جوعورت حاملہ موراس کی رات رعمادت کی رات اورون روز وہی شار موتا ہے۔
- 16.....جب می عورت کا بچہ بیدا ہو جائے تو اس کے لئے ستر سال کی نماز اور روزے کا الواب لکھاجاتا ہے اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے ہررگ کے درد برایک ایک ج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔
- 17 ..... اگر بچہ بیدا ہونے کے بعد جالیس دن کے اعرر اعرفوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا ہوگا۔18 ..... جب بجہرات کوروئے ، مال بدوعا دیے بغیر دودھ يلائة تواس كوايك سال كى نما زاورروز ، كا ثواب ملے كا\_
- 19 ..... جب يح كا دوده يمني كا دنت بورا موجائة توآسان سے أيك فرشته آكراس عورت كو خوشخرى سناتا بكرائ ورت الله في تحديم برجنت واجب كردى ..
- 20 ..... جب شوہر سفر سے واپس آئے اور عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس دوران اس نے کوئی خیانت بھی ندکی ہوتواس عورت کو بارہ سال کی تفلی عبادت کا تواب ماتا ہے۔
  - 21..... جب عورت ایئے شو ہر کو کمے بغیر د بائے تو اس کوسات تو لےسونا معدقہ کا ثو اب ملتا ے اگر شوہر کے کہنے برد بائے توسات تولے جاندی کا ثواب ملتا ہے۔
    - 22.....جس عورت كا خاونداس بررامني مواوروه مرجائة جنت اس برواجب موكني \_
      - 23 .....ایک نیکوکار ورت ستر مردول سے اصل ہے۔
      - 24..... بى بيوى كواكي مسئلة سكمانااس سال كى عبادت كاثواب لما ہے۔
        - 25 ..... جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کے لئے جا تیں مے۔
  - 26 ..... عورتیں نامحرم مردوں سے بردہ کریں، باریک کیڑا بیننے والی عورتی او کول میں خواہش رکھنے والی عورتیں یعنی تکلف اور بناؤ مشکمار سے رہنے والی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی ان کو جنت کی خوشبوسو تکھنے کو ملے گی۔ (منم)(ح)

رجب المرجب كے اہم تاریخی واقعات

| مطابق            | رجب          | حادثات دواقعات                                                       | نمبرثير  |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
|                  | ا-رجب        | طوفان نوح عليه السلام كاآغاز                                         | .        |
| مارچ٠١٢٠         | يه وانبوي    | المخضرت ملى الله عليه وملم كامراءا ورمعراج كاواقعه                   | r        |
| ٨١رچ٠٦٢,         | 21° • انبوی  | منج كان فراز كى فرمنيت بعب معراج<br>منج كان فراز كى فرمنيت بعب معراج | ۴.       |
| AJC 5-74.        | ۷۲/۰۱نبوی    | فرمنیت ذکوة                                                          | ب        |
| جؤري ٢٢٣ م       | ۲ھ           | حعنرت سلمان فارى كاقبول اسلام                                        | 9        |
| ٠٩٣٠             | ٩ھ           | غزده تبوك                                                            | ۲        |
| ٠٩٣٠             | ٩ ۾          | جزيه لينح كانتكم                                                     | 4        |
| ٠٩٣٠             | ٩٠           | مربية عغرت خالدابن وليدرضي اللدعنه                                   | ٨        |
| ٢٣٢٠             | ۵ارو -       | و فات حعزرت سعد ابن حيادة                                            | <b>q</b> |
| ויור             | ۵۱۵ .        | وفات اسيدابن حنيرانساري رمنى الله عنه                                | 1+       |
| وبر ۲۵۹ ء        | 44           | وفات ام المونين حعزت ميمونه رمنى الله عنها                           | =        |
| اکویالاء         | الارد        | وفات ام المونين معرب هدرض الدعنها                                    | ır       |
| 444              | ۳۳ ه         | وفات حعزت عبداللدابن سلام رضى اللدعنه                                | سوا      |
| ستمبر ۲۲۵ء       | <b>₽</b> 100 | وفات حعزت زيدابن ثابت رضى الله عنه                                   | ie.      |
| جولا کی ۲ نے ۲ م | 20r          | وفات حعزت معاويها بن خدرج رمنی الله عنه                              | 16       |
| <i>جون۳۷۲</i> و  | 200          | وفات حعزت اسامه ابن زيدر منى الله عنه                                | או       |
| اپريل ۱۸۰۰       | ۰۲۰          | وفات حغرت معاويد منى الله عنه وخلافت يزيد                            | 14       |

|                 |                      | 1,20 1 2 1 2 2 2 0:                             | - V <del>()</del> 1 |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| جۇرى ۲۰ 2 م     | al+l                 | وفات حضرت عمرابن عبدالعزيز خلافت يزيدثاني       | IA                  |
| ابريل٢٥٥ء       | 1110                 | وفات ما لك ابن دينارٌ                           | 19                  |
| اگست۲۹۵ء        | ۸۱۱ھ                 | وفات حضرت جعفرصا وق رحمه الله                   | <b>*</b> *          |
| اگنت ۲۲۵ء       | 11°61ھ               | وفات امام الائمه حضرت ابوحنيفه رحمه الله        | ř                   |
| ايريل٢٧٤ء       | 9 ۵۱ م               | خدائی کے دعوید ارتقع نے آگ میں کود کرخودشی کرلی | rr                  |
| اكتوبرا ٩٧ء     | ۲کاھ                 | وفات مفنرت حمادا بن الي حنيفة                   | 44                  |
| اكؤيراوع        | ۵124°0               | بغدادمس كاغذسازى كي بهله كارخاف كاقيام          | ۲ľ                  |
| اگست ۹۹ یمو     | ۵۳۸۱۵                | وفات حضرت مویٰ کاظم                             | ra                  |
| دیمبر۱۹۹        | ۵۲۰۱۳٬۳۰             | وفات حضرت امام شافعي                            | 44                  |
| اير ل ١٤٥٥ء     | ۵۲٬۱۲۵ م             | وفات امام سلم تشيريٌ صاحب مسلم شريف             | 12                  |
| متی۲۰۰۱ه        | <u></u> <del> </del> | محمود غز نوی کاملتان پر پہلاحملہ                | ťΛ                  |
| ابریل ۱۰۳۷ء     | ۵°۲۸ €               | وفات امام احمد ابن محمر قادوري مصنف قدوري       | rq                  |
| وتمبر ۱۰۴۸ء     | ₽64.                 | و فات سلطان محمود غرونوی م                      | ۲.                  |
| چۇرى اااام      | <b>∌</b> ۵+۵         | وفات امام غزالی                                 | ۳۱                  |
| ارچ٢٣٢ء         | #ALL                 | وفات حضرت خواجه معين الدين اجميري               | ۳r                  |
| اكؤيرا ١٢٨ء     | ۱۸۲ه                 | وفات ابن خلكان المورخ                           | ۳۳                  |
| ارچ۱۰۳۱م        | ا۲۱'۱۱ کھ            | وفات علامه عبدالله فمحنفي صاحب تنسير مدارك      | ماسة                |
| ابریل ۱۵۲۷ء     | ع9۳۲ <u>′</u>        | يانى پەت كى جنگ                                 | 10                  |
| اگست+۱۸۱ء       | љIrta `              | وفات قاضى ثناءالله يانى يتى حنفى                | ۳٩                  |
| قروری۱۸۵۸م      | ۳۱۲۵                 | د بلی پرانگریز کا قبضه                          | <b>1</b> ′2         |
| ٠٠ جولائي ١٩٣٣ء | ∌เผงเว่ง             | وفات تحكيم الامت مولانا محمدا شرف على تفانوي ت  | <b>17</b> A         |
| ۲۵منگ ۱۹۸۰      | ۱۱٬۰۰۰٬۱۲            | وفات فيخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب       | 79                  |
|                 |                      |                                                 |                     |

## نیت کی برکات

این بچل سال الدعلیه و است بیاد کیاجائے کا تخفرت ملی الدعلیه و کم کسنت بیہ کہ آئی ملی الدعلیه و کم کسنت بیہ کہ آئی ملی الدعلیه و کم بی است محبت فرمائے تقے کھر کا کام ال نیت سے کیاجائے کہ تخفرت صلی الدعلیہ و کم میں اپنے کھر والوں کا ہاتھ بڑایا کرتے تھے۔ بیوی بچل سے خوش طبق کی با تیں ال نیت سے کی جا کمیں کہ بیا تخضرت صلی اللہ علیہ و کم سے دورہ ب ملی اللہ علیہ و کم سے ان سے میں کہ بیا تحضرت ملی اللہ علیہ و کم سے اورہ ب ملی اللہ علیہ و کم سے ان سے میں سلوک کا تھم دیا ہے۔

مہمانوں کی خاطر مدارات اس غرض سے کی جائے کہ مہمان کا اکرام سنت ہے اور موکن کے حقوق میں سے ہے گھر میں کوئی پودایا درخت لگانا ہوتو اس نیت سے لگایا جائے کہ اس سے کئی انسان یا جانور کوفا کدہ پنچ گا اور دیکھنے والوں کواس کا منظرا چھا معلوم ہوگا تو ان کواس سے خوثی ہوگی۔ اپنی تحریر کواس نیت سے صاف اور خوبھورت بنانے کی کوشش کی جائے کہ پڑھنے والوں کو ہولت ہوگی۔ عورت جائز زیب وزینت اس لئے کرے کہ شوہر کو جائے کہ پڑھنے والوں کو ہولت ہوگی۔ عورت جائز زیب وزینت اس لئے کرے کہ شوہر کو خوشی حاصل ہوگی اور مرداس نیت سے صاف سخرار ہے کہ بیوی کو مسرت اور داحت بلے کی۔ جائز تفریحات بقدر ضرورت اس غرض سے کی جائیں کہ ان سے فرائفن کی اوا میگی اوقا نے گئی ہوگا اور فقت کی قدر و قیت بیچان کرا سے ایجھے کا موں میں صرف کروں گا۔ مرض ہوگی اور مرسری مثالیں ہیں۔ خوض ہوگی جو مرض ہوگی اور مرسری مثالیں ہیں۔

ورنہ جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں بجاطور پرفر مایا ہے کہ انسان کی زیرگی کا کوئی جائز کام ایسانہیں ہے جے کوئی نہ کوئی اچھی نیت کرے تواب کا کام نہ بنایا جاسکے۔ یہاں تک کہ میاں بوی آپس میں ایک دوسرے سے اگر اس نیت سے لذت حاصل کریں کہ ایک دوسرے کا حق ادا کر ہے ہیں اور اس سے دونوں کو عفت اور پاک دائن حاصل ہوگی تو اس کم میں تو اب کھا جاتا ہے۔ (الف)

### سَيِّدُالْإِسْتَغَفَّار

استغفار برزبان میں ہوسکتا ہے اس کامخفر عربی جملہ ہے۔ ٱسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّٱتُّوبُ إِلَيْهِ

میں اللہ تعالیٰ اینے پر وردگارے ہرگناہ کی مغفرت مانگیا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔

کیکن صدیث میں استغفار کی ایک مخصوص دعا کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں اور اسے

"سیدالاستغفار" (استغفار کاسردار) قراردیا گیاہے۔وہ استغفاریہے۔

اَللَّهُمُّ انْتَ رَبِّي لَآ اِللهُ إِلَّا انْتَ خَلَقُتِي وَانَا عَبُدُكَ وَانَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ آعُودُيكَ مِنْ شَرَّمَا صَنَعْتُ آبُوءُ لَكَ بِنِعُمَتِكَ عَلَيٌّ وَأَبُوءُ بِلَنْبِي فَاغْفِرُلِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّاآنَت.

یا اللہ! آپ میرے پروردگار ہیں آپ کے سواکوئی معبود نہیں آپ نے مجھے پیدا کیا۔ میں آپ کا بندہ ہوں اور میں حتی الوسع آپ سے کئے ہوئے عہداور وعدے پر قائم ہوں میں نے جو مجھ کیا اس کے شرہے آپ کی بناہ مانگنا ہوں آپ نے جو تعتیں مجھ کوعطا فرما ئیں<sup>،</sup> میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اینے گتا ہوں کا اعتر اف کرتا ہوں 'لہٰڈا میرے گناہ معاف فرماد بیجئے کیونکہ آپ کے سواکوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔

حدیث میں ہے کہ جو محض میکلمات بورے یقین کے ساتھ مبح کے وقت کے اور شام سے يهلاس كانتقال موجائة وه جنتيول من ثار موكااور جوخص يكمات رات كونت يور يقين كرساته كياوس سيلمرجائة ووالل جنت مس سير مع بنارى إب النال الستنار) فاص طورے رات کوسونے سے پہلے چند بار حضور قلب کے ساتھ اپنے دن بحرکے

اعمال کی کوتا ہوں کا اجمالی تصور کر کے ان سب سے استغفار کر لینا جا ہے۔ (الف)

نكاح كامسنون دن: نكاح كے لئے جعدكا دن مسنون ہے كيونكه بيدون بعلائى اور پرکت والا ہے۔

## اللدك لئے محبت كرنا

کمی خص سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر محبت رکھنا بردا عظیم الشان عمل ہے جس پر بہت اجروثواب کے وعدے کے جی جی ۔ 'اللہ کے لئے محبت کرنے کے 'معنی یہ بیں کہی سے وکی دنیوی مفادحا مسل کرنا مقصود نہ ہو۔ بلکہ یا تواس سے اس لئے محبت کی جائے کہ وہ ذیادہ دینداز متنی پر بیر گارہے یا اس کے پاس دین کاعلم ہے۔ یا وہ دین کی خدمت میں مشخول ہے یا اس لئے محبت کی جائے کہ اس سے مجبت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تھم فرمایا ہے۔ مثلاً والدین۔

الی محبت کوا حادیث میں 'حب فی اللہ' (اللہ کے لئے محبت) کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ:۔ ' اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما کیں گے کہ میری عظمت کی خاطر آئیں میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آئ جب کہ میرے سائے کے سواکسی کاساریہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کواپنے سائے میں رکھوں گا'۔ (می سلم کن بابرواحد) ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کی عظمت کی خاطر آئیں میں محبت کرنے والے قیامت کی خاطر آئیں میں محبت کرنے والے قیامت

کے دن ورکے منبروں برجوں مےاورلوگ ان پردشک کریں گے"۔ (جامع ترندی)

الله تعالی کے نیک بندوں سے مجت رکھنا چونکہ در حقیقت الله تعالی ہی کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے اس پر الله تعالی سے محبت کا اجر واتو اب ماتا ہے اور اس محبت کی برکت سے الله تعالی محبت کرنے والے کو اپنے محبوب لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے چھا کہ یارسول الله! قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ درم نے اس کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے؟ "عرض کیا کہ" تیاری تو پھوئیں۔ البتہ میں الله وراس کے دسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے دسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے دسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے دسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ "م جس سے محبت کرتے ہوائی کے ساتھ ہوگئی۔

آغازسفر كاون جعرات اور بفته كدن سفرشروع كرناسنت بـ

## تتيمول اوربيواؤل كي مدد

الم تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: من اوريتيم كى كفالت كريف والاجنت میں اس طرح ہوں سے اور یہ کہ کرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور پیج کی انكلي من تموز اسافا صلدر كهكراشاره فرمايا - (ميح بناري)

اس مدیث میں کسی بیٹیم کی سریری کی اتن عظیم فضیلت بیان کی تی ہے کہ اسکی عظمت کا تصور بمى مشكل بيعنى ايما محض جنت مين آتخضرت صلى الله عليه وسلم كي ساته اورآب صلى الله عليه وسلم سيه نهايت قريب موكا -اس انتهائي قرب كوظا مركرنے كيليے آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیاس قتم کا قرب ہوگا جیسا شہادت کی انگلی اور پچ کی انگلی ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بیدوضا حت مجمی فرمادی کہ بنتیم کی سر برستی کرنے والاخواہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو مثلاً مال وادا بھائی وغيره بإرشته دارنه و دونول مورتول من وه اس اجر دثواب كاحل دار موكار (رين السالين)

اور بیوہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا : جو مخص کسی بیوہ یا کسی مسکین کے لئے کوشش کرے وہ الله کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور (راوی کہتے ہیں کہ)میراخیال ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ميمى فرمايا تھا كدوه اس مخف كى طرح ہے جوسكسل بغيركسى وقفے كے نماز میں کھڑا ہواوراس روز ہ دار کی طرح ہے جو بھی روز ہ نہ چھوڑ تا ہو۔' (می بناری و میمسلم)

حفرت ابوہرمیہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں کاسب سے بہتر گھروہ ہے جس میں کسی پتیم سے حسن سلوک کیا جاتا ہو اوربدترین کمروہ ہےجس میں سی بیتم سے بدسلوکی کی جاتی ہو۔'(ابن ماجه)

قرآن دحدیث بیموں اور بیواول کی مدے فضائل ہے بحرے ہوئے ہیں۔ کیکن ان چندار شادات بی سے اندازہ نگایا جاسکتا ہے کہ بیمل اللہ تعالی کو کتنامجوب ہے۔ لہذا جب بھی سی يتيم يا بوہ كے ساتھ سی بھلائی کاموقع کے۔اس کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا جائے اور جس سم کی بھلائی یا مدد کی توفيق بوجائے اے نیمت محمدا جائے۔ان شاءاللدان فضائل میں سے حصر ضرور ملے گا۔ (الف)

### میاں بیوی کا آپس میں حسن سلوک

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه "جوكمان كي چيزتم ايني بيوي كمنهيس ڈالواس بربھی جہیں تواب ملتائے ۔ بلکمایک حدیث میں ہے کہ میاں بوی آپس میں جوجنسی عمل كرتے بين اس يرجمي تواب بي بعض صحاب كرام نے يوجها كديار سول الله الم اوك الى نفسانی خواہش بوری کرتے ہیں کیاس برہمی اجرہے؟ آب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "ب بتاؤ کهاگرکوئی محض بیخوابش حرام طریقے پر پوری کرتا تو کیااس کو گناه ہوتا؟ (یقیناً ہوتا) تو جو مخض اسے حلال طریقے سے بورا کررہا ہے اس کواجر ملے گا۔ '(میحسلم)

میاں بیوی چونکہ ہروفت ساتھ رہتے اور طویل مت تک ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں اس لئے بھی نہمی ایک دوسرے سے نا کواری پیش آ جانا بھی ایک فطری سی بات ہے۔لیکن اكراس نا كوارى كوارائى جمكر اورايك دوسرے برطلم وزيادتى كا ذريعه بناليا جائے تو دنياكى مسرتیں مجی عارت ہوجاتی ہیں اور میاں ہوی ہے؟ پس میں حسن سلوک کا جروثواہ بھی ضائع موجاتا ہے اس لئے اللہ تعالی اور اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کے لئے بھی بروا زریں دستوراہمل عطافر مایا ہے۔جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جن باتوں سے تا کواری مور بی ہے مرف ان بی کونه دیموید مجی سوچو که جس کی با تنس نا گوار بور بی بین ای بین بهت سی خوبیال مجى بيں۔ان خوبيوں بردهميان دينے سے تاكواري ش يالنياكى آئے گى۔

اورایک صدیث مین الخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد ب:

کوئی مومن مردکسی مومن عورت سے کلی طور پر بغض نه رکھے اگر اس کی ایک عادت تاپىند موگى تو كوئى دوسرى بات پىندىجى موكى \_

ا الرمیال بیوی اس اصول برعمل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی بوری کوشش کریں تو ان کی از دواجی زندگی مسرتوں ہے مالا مال بھی ہو جائے گی اورحسن سلوک کی وجہ سے دونوں کے اجروثواب میں بھی زئدگی بحراضا فدہوتار ہے گا۔ (الف)

#### اذان دينا

اذان شعائر اسلام میں سے ہاور احادیث میں اذان دینے کی بہت تضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ہوئی ہیں۔ بخاری وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کواذان کے اجراور فضیلت کا ٹھیک ٹھیک حال معلوم ہو جائے تو ہر مخص اذان دینے کی کوشش کرے اور خواہش مندا فراد کی زیادتی کی وجہ سے قرعدا ندازی کرنی پڑجائے۔

آج کل مسجدوں میں توعموماً موذن مقرر ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی مخص مسجد کے علاوہ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو جہال تک اذان کی آواز نہیں پنجی تو وہاں بھی نمازے ہے پہلے اذان دینامسنون ہے ادرایسے مواقع پراذان کی رفضیلت منرورحاصل کرنی چاہئے۔

حفرت الوسعيد خدرى رضى الله عنه في ايك مرتبه عبدالرحل بن صصعة كم ماجزاد و حفرت عبدالله سن فرمايا كه "مين ويكما بول كهم كو بريول اورصحراؤل سل مهاجزاد و حفرت عبدالله سن فرمايا كه "مين ويكما بول كهم كوبريول اورنماز كے لئے بهت لگاؤ ہے۔ اب جب بھی تم اپنی بکریوں كے درمیان یاصحرا میں ہواور نماز كے لئے اذان دوتو بلند آ واز جہال تك بھی پہنچی ہے اذان دوتو بلند آ واز جہال تك بھی پہنچی ہے وہال كے جنات انسان اور جر چیز جواس آ واز كونتى ہو وہ قیامت كے دن اذان دينے والے كے جنات انسان اور جر چیز جواس آ واز كونتى ہے دوہ قیامت كے دن اذان دينے والے كے حق میں كوائی دے كی مید كہدكر حضرت ابوسعید خدرى رضی الله عند فرمایا کہ "مین نے بیات رسول الله عليه وسلم سے نی ہے۔ " (میج بناری)

اسے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اذان دینے کی کتنی بڑی نصیلت ہے۔ادرموقع ملنے پراس نصیلت کے حصول میں بمبھی کوتا ہی نہیں کرنی جا ہئے۔(الف)

قیام کرنا: سنر میں تھہرنے کی سنت ہیہ کدراستے کے درمیان جہال مسافروں کے چلنے کی جگہرہ وہال نہ تھہرے بلکدا کی طرف ہٹ کر تھہرے۔ جگہ ہود ہال نہ تھہرے بلکدا کی طرف ہٹ کر تھہرے۔ فوراً والیس لوٹ آنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جس مقصد کے لئے سنر کیا تھا جب وہ حاصل ہوجائے تو والیس لوٹ آئے۔ بلاضرورت سنر میں نہیں رہنا جا ہے۔''

#### الجيمي طرح وضوكرنا

وضوکواهمینان کے ساتھ دست کے مطابق آ داب کی رعایت کے ساتھ انجام دینا بھی بہت فضیلت کا ممل ہے جس پرا حادیث میں بہت اجر دو واب کے وعد بے فرمائے کے جین معزت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو فضی وضوکر ہے اورا تھی طرح وضوکر ہے تو اس کے جسم سے گنا ونکل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے نا خنوں کے بیجے تک سے خارج ہوجاتے ہیں۔ (می سلم دنسائی) ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرجبہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: ''کیا میں جہیں بتاؤں کہ کن باتوں سے اللہ تعالی من ہوں کو مناتے اور درجات بلند فرمایا: ''کیا میں جہیں بتاؤں کہ کن باتوں سے اللہ تعالی من اللہ اضرور بتا ہے۔ فرمایا ''در ایس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''در ایس کے ناگوار ہونے کے باوجود وضو کھمل طریقے نے مربا اور میں کہ فرمایا ' در ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار سے کرنا اور میں کی طرف کڑت سے قدم برجانا' اورایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہا ممال جہاد کی فضیلت رکھتے ہیں۔'' (مسلم برندی)

یعنی جب سردموسم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وضوکرنا دخوار معلوم ہور ہا ہوائ وقت بھی وضوکو کھل طریقے سے اواکرنے کا اتنا تو اب ہے جتنا جہاد بیس کسی سرحد پر پہرہ دینے کا تو اب ہوتا ہے اور وضوکو کھل طریقے سے انجام دینے کا مطلب بیہ ہے کہ تمام سنتوں اور آ داب کے ساتھ وضوکیا جائے ۔ لہذا وضوکرنے بیس ان تمام آ داب کا اہتمام کرنا جا ہے اور وضوکا سیح طریقہ اچھی طریقہ اچھی طریقہ ایک طریقہ ایک کہاں بڑمل کرنا جا ہے کہاں سے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضاف ہوتا ہے۔ (الف)

گھروالیسی کی اطلاع دے: اگر کہیں دورسٹر پر کیا تھا تو اچا تک گھرنہ چلا جائے بلکہ پہلے آنے کی خبر کردے چر پھر تھ مرر جائے۔ اگر رات کوتا خبرے والیس آؤ تو رات ہی کو محر نہ چلے جاؤ بلکہ کہیں ( قریب ) تغہر کرمنے کو گھر جاؤ ۔ لیکن اگر گھروالوں کو آنے کی خبر ہو اور وہ لوگ انتظار میں ہوں تو رات ہی کو جائے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بی طریقے سنت کے ہیں جن پڑل کرنے میں مول تو رات ہی کھلائیاں ملتی ہیں۔

## قرض اورمقروض كومهلت

کمی ضرورت مند مخض کو قرض دینے کا بہت تو اب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے۔ حضرت مند مخض کو قرض دینے کا بہت تو اللہ کے '' برقرض صدقہ ہے۔'' (طبرانی) بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سی ضرور تمند کو قرض دینے کا تو اب مدیقے سے معلوم ہوتا ہے کہ سی ضرور تمند کو قرض دینے کا تو اب مدیقے سے معلوم ہوتا ہے کہ سی ضرور تمند کو قرض دینے کا تو اب مدیقے سے معلوم ہوتا ہے کہ سی خرایا دو ہے۔ (ترغیب بحوالہ طبرانی و بیسیق)

عالباس کی وجہ بیہ ہے کہ قرض عموماً اتنی رقم دی جاتی ہے جس کے صدقہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی 'اوروہ ایسے خض کو دیا جاتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے کیکن لوگوں سے مانگرانہیں۔ لہذااس کی ضرورت پوری کرنے میں اجروثو اب بھی زیادہ ہے۔

سمى تنگدست مقروش كوقر منے كى ادائيكى ميں مہلت دينے كى قرآن وحديث ميں بہت فضيلت آكى ہے۔قرآن كريم كاارشاد ہے۔ دَانْ كَانَ دُوْعُنْسَرَةِ فَنَظِرَةُ الْيَ مَيْسَكِرةٍ "

اورا كرمقروض تنكدست موتو خوش حالى تك است مهلت دى جائے (سرة البرة)

أ تخضرت ملى الشعلية وسلم في ارشاد فرمايا:

جوفع کسی تکدست کومہلت دیااس کے قرض بھی کی کردے۔اللہ تعالی اس کوا یہے دن اپنے فرش بھی کی کردے۔اللہ تعالی اس کوا یہے دن اپ عرش کے سائے بھی رکھیں ہے جس دن اس کے سائے کے سواکوئی سائیدیں ہوگا۔ (تندی)

آ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ '' پچھلی امتوں بھی ہے ؟ اس روح فرشتوں نے بیش کی اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے کوئی بھلائی کا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بیس لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کا ریمدوں کو تھم دیا ہوا تھا کہ وہ تگدست کو مہلت دے دیا کریں اور جو فض خوشحال ہواس سے بھی چشم پوشی کیا کریں۔اللہ تعالی نے مہلت دے دیا دیا کہ بیس فرشتوں سے فر مایا کہ تم بھی اس فض سے چشم پوشی کرو۔'' اور اس طرح اس کی مغفرت ہوگئی۔ (بنادی وسلم) (الف)

# نیکی کا جراللہ تعالیٰ سے ما تگئے

ہر نیکی اللہ کی رضا کے لئے کی جائے اور اس کا اجر و تو اب اللہ کے ہاں ملنے کی تو ی
امیدر کھئے اور کسی سے بدلہ اور اجر کی امید نہ رکھیں ۔ اور نہ پریشان ہوں۔ اگر آپ نے کسی
سے احسان کیا اور اس نے تھکرا دیا تو اس کا بدلہ اللہ تعالی سے طلب کرو۔ تمام نیکیاں صرف
اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کی جا کیں ۔ ایک محض نے نابیا آ دمی کوعمہ وہتم کا حلوہ کھلایا تو
کسی نے کہا کہ آپ نابیا آ دمی کو اتن عمہ و چیز کھلارہے ہیں جس کونظر بھی نہیں آ رہا کہ وہ کیا
کمار ہاہے؟ تو میز بان نے جواب دیا اللہ تعالی تو جانتا ہے کہ ہم اس کو کیا کھلارہے ہیں۔ البندا اس لئے آپ کوئی بھی نیک کام کریں تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں۔ البندا بندوں کی پرواہ نہ کریں اور ہر معالمہ میں اللہ تعالی پر نظر رکھیں۔

اللہ تعالی نے آپ میں ایکی صفات رکھی ہیں۔ ان کی وجہ سے بعض لوگ آپ کے ساتھ صد بدگمانی اور بدزبانی کریں گے۔ ایسے لوگوں کی حالت بیکار افراد کی طرح ہے جو اپنی صلاحیات کو فضول کا موں میں خرج کرتے ہیں لہذا آپ خود کو فیتی بنا ئیں۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ لوگوں کی بدزبانیاں میرے بارہ میں ختم ہو جا ئیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا: اے موئی! میں نے اپنے لئے ایسانہیں کیا جبہہ یہ میرے بندے ہیں اور میں نے آئیس بیدا کیا، درق ویا اور پیمرے ساتھ بھی بدزبانی کرتے ہیں۔ بندے ہیں اور میں نے آئیس بیدا کیا، درق ویا اور پیمرے ساتھ بھی بدزبانی کرتے ہیں۔ لہذا آپ لوگوں کی زبان نہیں پڑ سکتے لئے ایسانہیں کر سکتے ہیں اور لوگوں کی بدزبانی حضرات انبیا علیم السلام کی بھی ہے کہ خاموثی اختیار کی جا کہ اور خود ودرگز در کرتا چاہیے کہ حضرات انبیا علیم السلام کی بھی مند تھی۔ ہر پریشانی کے بعد کتا دگی آتی ہے۔ ہر مصیبت کے بعد داحت ملتی ہے۔ سفر کے بعد داحت ملتی ہے۔ اس کے حالات کیسان نہیں دہتے اور پریشانی ختم ہونے کے بعد اس کے مالات کیسان نہیں دہتے اور پریشانی ختم ہونے کے بعد اس کے مالات کیسان نہیں دہتے اور پریشانی ختم ہونے کے بعد اس کے حالات کیسان نہیں دہتے اور پریشانی ختم ہونے کے بعد اس کے حالات کیسان نہیں درجے اور پریشانی ختم ہونے کے بعد اس کے حالات کیسان نہیں درجے اور پریشانی ختم ہونے کے بعد اس کے حالات کا جواں مردی سے مقابلہ کیا جائے اور لوگوں کی بدزبانی کوا بی تی تی میں رکھ درخور در شنے دیا جائے۔ (میم)

#### سورهٔ کہف کی فضیلت واہمیت

برجه حد كورات من يادن من سورة كهف ضرور يزمها كريس اس لية كه:

صديث شريف مين آياب كد: "جوفض جعدك دن سورة كبف يرد المات بالكياع اس جعدے آ ناوالے جعدے درمیان (بورے ہفتہ میں) ایک تورروش رہے گا۔ "(مکنو الما منوه ۱۸)

ايك اور حديث يس آيا ہے كه: "جوفض جعدكى رات سورة كهف رد حديثا ہے،اس کے لئے اس کی جگہ اور بیت العتیق (خانہ کعیہ) کے درمیان ایک نورروشنی بخشار ہتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جس مخص نے سورہ کہف جس طرح اتری ہے ای طرح (سیج

طریق) پر پڑھ لی تواس کی جگہ اور مکہ کے درمیان وہ ایک ( میایاش) نور بنی رہتی ہے اور جو

مخص اس کی آخری دس آیتی بردهتار ہے گا اگر دجال (اس کی زندگی میں )نمودار ہو کیا تووہ

السخف يرمسلط ندموسك كا" (يعني د جال ك فتنه محفوظ رب كا) (سن الكبري لليبعي)

ایک اورروایت میں ہے کہ جو تحض سور ہ کہف کی اوّل تین آ بیتیں پڑھتارہے گاوہ بھی دجال کے فتنہ ہے محفوظ رہے گا۔" (مسلم)

ایک مدیث میں آیا ہے کہ: 'جوفض دجال کویا لے (بعن اس کے سامنے کل آئے) اس کو جاہئے کہ وہ سور ہ کہف کی ابتدائی دس آپتیں اس کے منہ ہریڑھ دے۔'' اس لئے کہ مية يتن يرهن والكواس كونترس بناه دين والى بين-" (ابددادر)

ای طرح اینے بچوں اور بچیوں کو کم از کم سور ہ کہف زبانی یا دکرنے کی ترغیب دیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کے روز جو تفی سورۃ کہف بڑھے گا اس کا دل دوسرے جمعہ كسان شاءاللدنوريم منورر بكاءاورفتنة دجال مع محفوظ رب كا- (امول وق) (و)

محمرے بہلے مسجد: سنرے والیسی بر کمریس داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جاکر دو رکعت نقل پڑھنا سنت ہے۔ سفر میں کما اور کھو محروساتھ ندر کھنا بھی سنت ہے ورند شیطان پیچے لگ جاتا ہے اور سفر بے برکت ہوجاتا ہے۔

# بإخج خدائى عطيات

حسن بھری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تم سے خلطی اور بھول کا تھم اٹھا دیا ہے۔ اورای طرح وہ چیزیں بھی جن پرتم کو مجود کیا جائے اور جو تم ہاری طاقت میں نہ ہو نیز بوقت ضرورت بعض چیزیں تم ہو نیز بوقت ضرورت بعض چیزیں تم ہوال کردی ہیں جوعمو آحرام ہیں۔ اور پانچ چیزیں تم کو عطافر ما کیں۔ اراس نے دنیا تمہیں محض اپنے فضل سے عطافر مائی اور تم سے اس کا مطالبہ بطور قرض کے کیا ہے سوتم اس میں سے جو پچھاپی ولی خوش سے دو کے تو وہ تمہارے لیے دی گنا سے سات سوگنا تک بلکہ بے حساب حد تک بڑھا دیا جائے گا۔

۲۔دوسری چیزیدکاس نے بعض چیزی تہاری طبیعت کے خلاف تم سے الیس اورتم نے اس پرمبر کیا اور تو اب کی امیدر کھی تو اس کے وض اللہ تعالی نے تہارے لئے ملاۃ ورحت مقرر فرمائی۔ارشادیاک ہے۔اُولینک عَلَیْهِمْ صَلَوتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَدَحْمَةٌ۔

۳- تیسری چیز بیہ ہے کہ تعت پر شکر کرو مے تواس تعت میں زیادتی اوراضافہ کا دعدہ فرمایا کہ شکر کرو مے تو میں بالعنر ورخمہیں زیادتی عطا کروں گا۔

۳- چوتلی بید کدتم میں سے کوئی مخص اتن برائی کرے کہ حد کفر کو کانچ جائے مگر پھر تو بہ کر لے تو وہ تو بہ قبول فر مالیتا ہے اوراس سے محبت بھی کرتا ہے۔ارشاد باری ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيَحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنِ

یقیناً اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک ماف رہے والوں ہے۔

۵۔ادر پانچ یں چیز یہ ہے کہ اگر جرائیل ومیکائیل کودہ عطا ہوتی تو ان کیلئے بھی بہت بی گرانفقر ہوتی۔وہ یہ ہے۔ارشاد فرمایا۔

أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ (جُهُ كُونِكارومِن تهارى درخواست تبول كرون كا)

#### صلدرحمي كي حقيقت

صلدری وہ ہے جواس بات کود کھے بغیر کی جائے کہ دوسرے نے میرے ساتھ کیاسلوک کیا تھا' نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات برقربان جائے بخاری شریف میں ہے آپ نے فرمایا کہ ليس الواصل بالمكافي لكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها لیعنی وہ مخص صلد حی کرنے والانہیں ہے جو مکا فات کرے اور بدلہ دے اور ہرونت اس ناپ نول میں لگارہے کہ اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا اور میں اس کیسا تھ کیسا سلوک کروں۔ بلکہ صلہ رحمی کرنے والا در حقیقت وہ مخص ہے کہ دوسرے مخص کے قطع رحمی كرنے كے باوجود بياس كے ساتھ صلدرحي كرر ہاہے يا بشلاً دوسر المحض تواس كے لئے بھى كونى تخفيل لاياليكن بياس كے لئے تخفہ لے كرجار ہا ہے اوراس نيت سے لے جار ہاہے كه بدييدويين كامقصدتو الثدتعالى كوراضي كرناب اورحضورا قدس صلى الثدعليه وسلم كى سنت برهمل کا قائل ہیں ہوں۔ میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ حقیقت میں ایسا مخص صلہ رحمی کرنے والا بالبذا ہرمعاملے میں تراز و لے کرمت بیٹھ جایا کرو کہاس نے میرے ساتھ کیساسلوک کیا تھا جیسا اس نے کیا تھا میں بھی ویسا ہی کروں گا بیغلط ہے بلکہ صلہ رحی کوعمادت سمجھ کرانجام دینا جاہئے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت آپ کو پیر خیال آتا ہے کہ میرا ووست نمازنہیں پڑھتااس لئے میں بھی نہیں پڑھتا۔ یا میرا دوست جیسی نماز پڑھتا ہے میں مجھی ولیں ہی پڑھوں' نماز کے وقت پیرخیال نہیں آتا اس لئے کہاس کی نماز اس کے ساتھ تمباری نمازتمهار بساته اس کامل اس کیساته تمهاراعمل تمهار بساته بالکل ای طرح صلدرحی بھی ایک عبادت ہے اگر وہ صلد حی کی عبادت انجام نہیں دے رہاتو تم تو اس عبادت کو انجام دواورالله تعالی کے تھم کی اطاعت کرو۔ای طرح اگروہ تمہاری عیادت کے لئے نہیں آ رہاہے تو تم تواس کی عیادت کیلئے جاؤاس کئے کہ عیادت کرنامجی ایک عبادت ہے۔(ش)

#### راسته کے حقوق

نی اکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہتم راستے میں بیٹھنے سے پر ہیز کروتو پھے محابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! راستوں میں بیٹھنے سے بچاتو ہمارے لئے مشکل ہے۔ کیونکہ جب ہم راستوں سے گزرتے ہیں تو ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور ملاقات ہونے کی وجہ سے ہمیں ضروری با تمیں اور مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ پچھ با تمیں ہوتی ہیں اور اس تم کی با تمیں ہم وہاں کھڑے ہو کراور بیٹھ کرنے کریں تو ہمارے لئے بیمشکل ہے۔

آپ ملی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا اجھا اگر تنہیں را سے بی مجور آبیش بارٹا تا ہے۔ ہے تھی جور آبیش بارٹا تا ہے۔ ہونے کا جوت ہو وہ ادا کرو ہے تو چرتم راستوں کا حق ادا کر ویعنی راستے بیں بیٹنے یا کھڑے ہونے کا جوت ہے وہ ادا کرو تو ہے۔ تا کہ تو بچوم کا کیا حق ہے۔ تا کہ ہم راستے کے حقوق ادا کرتے ہوئے راستے بیں بیٹیس یا کھڑے ہوکر بات کریں تو ہماری بات چیت بھی ہوجائے ادر ساتھ ساتھ جوتن ہے وہ بھی ادا ہوجائے ؟

آپ ملی الله علیه وآله وسلم نے راستے کے حقوق بیان کرتے ہوئے فر مایا۔

1۔راستے کا ایک حق بنظر نیجی رکھنا۔2۔ تکلیف دو چیز سے بچانا۔

3 گزرنے والوں کے سلام کا جواب دیا۔

4۔امچی بات کا تھم دینا۔

5۔ ثری بات سے رو کنا۔

مزید حقوق دوسری حدیثوں میں بیان کئے مکتے ہیں۔

6\_جوراسته يا جكه بعول كيا مواس كى رجنما ألى كرنا\_

7۔کوئی مظلوم ہو .....جیران اور پریشان ہواور مدد کا خواہش ندہو .....اس کی مدد کرتا۔ 8۔ جومن اینے سر پروزن لا دے ہوئے ہوا ہے سر پروزن رکھنا چاہتا ہو ..... یا وزن اتار ناچاہتا ہو .....اس کی مدوکرنا۔(ح)

# هاراطرز زندگی اور بیاریان

گذشتذ ماند میں اوگ قدرتی طرز زندگی اختیار کرتے ہے ، من صورے اٹھتے ہے ، نماز ، تلاوت سے فارغ ہوکراپنا کام شروع کردیتے ہے ، مردحفرات کھیتوں میں کام کرتے ہے ، ایا جانوروں کے جارے کا بندو بست کرتے ہے ۔ خوا تین بھی لی نکالنے یا پھی پراجناس پینے میں مشغول ہوجاتی تھیں زیادہ پیدل چلنا ان لوگوں کی زندگی کا حصہ ہوتا تھا ، بہت دورجانا ہوتا تو سائکل کا استعال ہوتا تھا ، الغرض ستی وکا بلی کا نام ونشان نہ ہوتا تھا بلکہ مشقت اور محنت جسموں میں رہی ہوتی ، نتیجہ بھاریاں انسانوں سے دوررہتی تھیں۔

اگر کسی نے آ دھاکلومیٹر دور کسی کام سے جانا ہوتو پیدل یاسائٹل پر جانے کارواج بی نہیں،
موٹر سائٹل یا کار کا استعمال بہت عام ہوگیا ہے۔ دود ھادر کسی کی جگہ جائے اور مصنوعی مشر دبات
نے لے لی ہے۔ سادہ غذا کی جگہ مرخن غذاؤں اور فاسٹ فوڈ نے لے لی ہے۔ برحتی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دلی مرخی اور انٹروں کی بجائے براسکر کی اسل ایجاد گی گئی لیمن قدرتی چیز کومصنوی طریقے سے بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ نتیجہ برڈ فلوجیسی مہلک بیاری کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ گھر میں کھانا پکانے کی بجائے باہر ہوٹلوں اور ریستورا نوں میں کھانا کھانے کو فیشن سمجھا جانے لگاہے، اس چیز سے قطع نظر کہ دہاں کس قسم کے مصنر مصالحہ جات استعمال کے جاتے ہیں۔ قدرتی طرز زعدگی سے دوگر دانی کرنے سے ہماری صحت پر جو جات استعمال کے جاتے ہیں۔ قدرتی طرز زعدگی سے دوگر دانی کرنے سے ہماری صحت پر جو خوف کا کہ من از است طاہر ہوئے ہیں وہ ہماری اسل کی بقاء کے لئے ایک خطرہ ہیں۔ تو آپ نے دیکھ مصنوی طرز حیات کو چھوڑ کرصحت منداور قدرتی طرز زعدگی کو اینانا ہوگا۔ (ح)

بالوں میں تیل لگانا: جس مخص کے سر پر بال ہوں اس کو چاہئے کہ بھی بھی ان کودھویا کرے اور کنگھا کیا کرے۔ سراورڈاڑھی کوتیل لگانا بھی سنت ہے کہ پہلے بھوؤں کواور پھرڈاڑھی کولگائے (از خصائل نبوی)

بہتر میہ ہے کہ سر اور ڈاڑھی میں روزانہ کنکھا نہ کرے بلکہ ایک دن آ ڑیعنی درمیان میں ایک دن چھوڑے ۔

#### انتاع سنت

حضور صلی الله علیه وسلم کی پیروی کرنے کے دونتائج اور فوا کد ظاہر ہوں کے ....

ا یہ خیبہ نی م الله (الله تعالی تم سے مجت کرنے گئے گا) .... یہ ایک بجیب بات ہے ....
عام قاعدہ یہ ہے کہ آپ کی سے مجت کریں تو آپ کی بیخواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی بیخواہش
محبت کر ہے .... چنانچہ آگر ہم الله تعالی سے مجت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی بیخواہش
ہوتی ہے کہ الله تعالی ہم سے مجت کرنے گئے اور اس سے بڑھ کر ہمارے لئے سعادت کی اور کیا
بات ہوگی کہ خود الله تعالی ہم سے مجت کریں کین الله تعالی نے بیضا بطہ بنا دیا کہ تم اس سے جنتی
مجت کرنا چاہو .... کروکی تنہاری محبت کریں گئو میں مجت کا جواب مجبت سے دوں گا اور اگر میر سے رسول کی پیروی کرو گئو میں مجت کا جواب مجبت سے دوں گا اور اگر میر سے رسول کی پیروی کرو گئو میں مجبت کا جواب محبت سے دوں گا اور اگر

۲-وَ یَغْفِرُ لَکُمْ ذُنُوْ ہَکُمْ (اورتنہارے کنا ہوں کو بخش دیگا) معلوم ہوا کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کامجوب بن جاتا ہے .... اس طرح اگراس سے گناہ ہوئمی جائیں تو اللہ تعالیٰ آئیس معاف فرماد سے جیں ....

محابه کرام رضوان الدیلیم اجعین نے اپنے آپ کوسنت کے سائنے میں کمل طور پر و حال دیا تھا... لباس و پوشاک میں ... گفتگو میں ... کمانے پینے میں ... انھنے بیٹھنے میں .... چلنے پھرنے میں ... نماز میں ... عبادات میں ... معاملات میں ... تجارت میں ... محنت و مزدوری میں غرضیکہ ہر چیز میں وود کھتے تھے کہ ہمارے رسول کااس میں کیا طریقہ تھا؟ (ع)

مصیبت زوہ کی مدوکرنا: جومعیبت زدہ کی مدوکرے گا اللہ اس کے لئے ۳۷ مفتر تیں لکھے گا اللہ اس کے لئے ۳۷ مفتر تیں کھے گا اور مختر ت کرے گا اور ۲۷ سے آخرت کے دیا ہے کا موں کو درست کرے گا اور ۲۷ سے آخرت کے درجات بلند کرے گا۔

صدقہ جاربہ چھوڑ نا:حضور نے ارشادفر مایا نیک اولاد چھوڑ نا،مسجد بنانا یا مدرسہ بنانا، مسافر خانہ قرآن مجیدور شیس چھوڑ نا نہر جاری کرنا اور صحت کے زمانہ میں مال خیرات کرنا بیسب با تیں ایسی ہیں جن کا مرنے کے بعد تو اب مرنے والے کوملتار ہتا ہے۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کے معمولات بعد فجر

حضور صلی الله علیه وسلم کامعمول تھا کہ نماز فجر پڑھ کر بی جانماز پر آلتی پالتی مار کر ( جار زانو ) بیٹھ جائے .... محابہ رمنی اللہ عنہم پروانہ وار پاس آ کرجمع ہوجائے ....

یمی دربار نبوت تھا... یمی حلقہ توجہ تھا... یمی درسگاہ ہوتی تھی... یمی محفل احباب بنتی تھی...
یمبی آپ نزول شدہ وی سے محابہ کو مطلع فر ماتے... یمبی آپ فیوض باطنی اور برکات روحانی کی
بارش ان پر فر ماتے... یمبی آپ دین کے مسائل ... معاشرت کے طریقے ،معاملات کے ضابطے ،
اخلاق کی باریکیاں ان کو علیم فرماتے کو کول کے آپس کے معاملات و مقدمات فیصل فرماتے...

#### بعدظهر

نمازظہر باجماعت پڑھ کراکٹر مدینہ کے بازاروں میں گشت لگاتے.... دکا نداروں کا معائنہ واضل باجماعت پڑھ کراکٹر مدینہ کے بازاروں میں گشت لگا تے.... دکا نداروں کا معائنہ واضلاب فرماتے ... ان کا مال ملاحظہ فرماتے ان کے مال کی اچھائی مُرائی فرماتے کہ ہیں کم تونہیں تو لئے ... بستی اور بازار میں حاجت مند موتا تواس کی حاجت بوری کرتے ....

#### يعدعصر

نماز عمر باجماعت پڑھ کراز واج مطہرات میں سے ایک ایک کے گرتشریف لے جاتے... حال بوچھتے اور ذرا ذرا در ہرایک کے یہال تغمرتے اور بیکام آئی پابندی سے کرتے کہ ہرایک کے یہاں مقرر وقت پر پہنچتے اور سب کومعلوم تھا کہ آپ وقت کے بہت قدرشناس اور پابند ہیں...

#### بعدمغرب

نمازمغرب باجماعت پڑھ کراور نوافل (اَشُراق چاشت اوراوا بین کی نماز کمجی آپ ادا فرماتے اور کمجی حجوژ دیتے تا کہ امت بر فرض، واجب یا سنت مؤکدہ نہ ہو جا کمیں ) اوابین سے فارغ ہوکرجن بی بی کی باری ہوتی آب شب گزارنے کے لئے وہی تغمر جاتے...اکثرتمام از واج مطہرات ای کھر میں آ کرجع ہوجاتیں...

مدینه کی اور عورتیں بھی اکثر جمع ہوتیں ... اس لئے کہ اس وقت آ ب عورتوں کو دیلی مسائل تعلیم فرماتے محویا مدرسه شبینه اور مدرسه نسواں قائم ہوتا....جس میں انتہائی ادب اور پرده کے ساتھ عور تیں علم دین ...جسن معاشرت ،حسن اخلاق کی باتیں اس معلم عالم ملی الله علیه وسلم سے سیکمتیں ... الله کے رسول عورتوں کو (جن کی مودیں بچوں کی مہلی درسگاہ ہوتی ہیں)علم دین سے محروم اور تہذیب اسلامی سے نا آشنا تہیں رکھنا جا ہے تَنے... يہيں عورتيں اينے مقد مات پيش كرتيں ... آپ ان كا فيصله فرماتے... وه اپنی پریشانیاں، شکائنیں، مجبور ماں بیان کرتیں... آب ان کوحل فرماتے، اگر کوئی بیعت ہونا عامتين تويبين آب ان كوبيعت فرمات .... (ع)

سلام کرنے کے آواب: ۱۔ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے (خواہ پہلے تعارف ہو یانہ مو) ملاقات موتومسرت كا ظهاركرنے كيلئے اس كوالسلام عليكم كها جائے۔

٢-السلام عليكم كے الغاظ بى كے ساتھ سلام كريں اس كے علاوہ دوسر ب الغاظ كے ساتھ سلام نہیں ہوتا۔ ۳۔ ساری جماعت میں سے ایک آدمی سلام کرلے تو وہ ساری جماعت کی طرف سے كافى موجاتا بالصارح جماعت بس ساكية دى في جواب دے دياتو كافى موجاتا ہے۔

سم كمرس نكلت اور داخل موت وقت بحى سلام كرنا جا ہے۔

٥ مجلس من آنے والا جانے والاسلام كرے كا۔

٢ ـ سلام كرفي مي بهل كرفي مياسية ـ

2-جب كوئى غيرمسلم سلام كرائواس كے جواب ميں صرف وعليم كہنا جا ہے۔

٩-جب كوكى عائراندسلام بيبجواس كجواب بس يوس كهاجات عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمُ السَّكامُ ٠١-سلام كاجواب نهايت خنده پيشاني سے دينا واستے۔

#### عشاءكے بعدمعمولات نبوي

نمازعشاء باجماعت پڑھ کرآپ اس شب کی قیام گاہ پر جا کرسور ہے ...عشاہ کے بعد بات چیت کرنا آب ببند نه فرمات .... آب صلی الله علیه وسلم بمیشه دانی کروث سوتے...اکٹر داہنا ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے...قبلہ کی طرف سر ہانا کرتے...جا نماز اورمسواک اینے سر ہانے ضرور رکھ لیتے....سوتے وفتت سورہ جمعہ بعض روایات میں سورة حشرسورة في اسرائيل اورسبح اسم ربك الاعلى كايرهنا بهي ياب) تغابن، صف کی تلاوت فرماتے...سوتے وقت فرماتے... "خدایا تیرانام لے کرمرتا اور زندہ ہوتا ہوں...، "مجھی آ دھی رات مجھی دو تہائی رات کے بعد اُٹھتے اور فرماتے.... "اس خدا کاشکر ہےجس نے مرنے کے بعدزندہ کیا اور حشر مجمی اس کی طرف ہوگا.... '(سرۃ النی دوم) پھرمسواک ہے دانت صاف کرتے ....وضو کرتے پھرتہجد کی نفلیں مبھی دومبھی جار تمجی چیم بھی آٹھ بھی دس رکعات پڑھتے ....اس کے بعد تین رکعات وتر پڑھ کر پھر دو رکعتیں نفل کھڑے ہوکر پڑھتے (آخرعمر میں البتہ بیٹھ کر پڑھی مگر آپ کوٹو اب پوراہی ماتا تها، دعا زياده ما تكتير ... بهي نقل نماز كے سجده ميں دير تك دعا ما تكتے بھر آ رام فرماتے .... جب فجر کی اذان موتی تو المصتے ... جمرہ شریفہ ہی میں دورکعت سنت پڑھ کر وہیں دانی كروث ذراليث ريخ كالمسجد على تشريف لات اور باجماعت نماز فجرادا فرمات .... ىيە تىنچە آپ كے روزانە كے معمولات ....اول تو يانچوں نمازىي خودې قدرتى طورېر وقت کی بابندی سکھاتی ہیں ... ہرتھوڑی در کے بعد آگلی نماز کا وقت آ کرمسلمان کومتنبہ کرتا ہے کہ اتنا وقت گزر کیا...اتنا باتی ہے جو پچھکام کرنا ہو کرلو...اس یابندی وقت کے علاوہ آ ل حضرت صلى الله عليه وسلم كي خصوصيت سيقى كداين جركام كے لئے وقت مقرر فرماليتے اوراس کو بوری پابندی سے نباہتے ای وجہ سے آب بہت کام کر لیتے تھے بھی آب نے وقت کی کمی اور تنگی کی شکایت نہیں فرمائی...(ع)

# شعبان المعظم كمتعلق معمولات نبوي

(فضائل) ا... اس مهيندكورسول مغبول في اينا مهيند فرمايا... تاكرآب سے محبت رکھنے والےمسلمان آپ کا خیال کر کے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور معصیت ہے نیخے کا زیادہ اہتمام کریں...

٢...اس ماه كى يندرهويس شبكووه رات ب جسةر آن من عمل عميلة مباركة اورحديث من "ليلة البواءة" كها كياب الكومم شبرات كبت بين ... ال شب كم تعلق آب فرماياك ....

ا- حميلة البراءة "شب قدر (رمضان والى) كے بعد تمام راتوں سے افضل ہے.... ۲۔ (مثل شب قدرے) اس شب میں بھی غروب آفاب کے بعد ہی سے میح صادق تک الله تعالی اینا در بار عام بندوں سے قریب بینی پہلے آسان پر منعقد کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی گناہ بخشوا تا جا ہے تو میں بخش دول کوئی روزی مائے تو میں روزی دول كوكى مصيبت سے نجات مائے تو میں اسے نجات دوں....

چٹانچہان تنین آ دمیوں کے سوالیعنی اول ماں باپ کی نافر مانی کرنے والا دوسرے مسلمانوں سے کینہ وبغض رکھنے والا تیسرے کسی شری وجہ کے بغیر خاندان سے قطع تعلق كرنے والا)سب كى جائز دعا قبول ہوتى ہے....

سا۔اس شب میں آئندہ سال بیدا ہونے والے... مرنے والے لوگوں کے نام لوح محفوظ سے فقل کرے کارکن فرشتوں کو دیدیئے جاتے ہیں...ای طرح ہر مخص کی بکسالہ روزی ... عمر علم، عمل اولا دوغیره کی بھی تقسیم ہوتی ہاور کارکن فرشتوں کے سپر دکر دی جاتی ہے...

سم۔اس شب میں تمام انسانوں کے گزشتہ سال کے اعمال خدائے تعالیٰ کی بارگاہ مں بیش ہوتے ہیں...

(اعمال)اس ماه میں کو کی تھم خداوندی نہیں ہے البیتہ مل رسول رہے ہیں.... ا۔ شعبان کے جائد کی فکراوراس کی تاریخ وحساب کا اہتمام رکھنا تا کہ رمضان شریف کے جا ند کا حساب ٹھیک معلوم ہوسکے .... ٧- چودہ تاریخ سے پہلے بہلے کثرت سے نفلی روزہ رکمنا.... کیونکہ بندرہ کے بعد نفلی روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہیں ان نفلی روزوں کی تھکاوٹ سے رمضان کے فرض روزول مین ستی نه مو ....

٣- پندر ہویں شب کورات بھر جا گنا (اورا گررات بھر جا گناممکن نہ ہوتو عشاءاور فجر کی نمازیں حسب معمول جماعت سے پڑھنا)نفلیں پڑھنا اینے لئے اور اینے مُر دہ اعزاء بلکہ تمام زندہ مُر دہ مسلمانوں کے لئے خداہے دعاء مغفرت کرنا... قبرستان میں تنہایا ایک دو آ دمیوں کے ساتھ جانا اور تمام کے لئے دعا کرنا....

سم\_الگلےدن یعنی پندرہویں کو صرف ایک دن روز ہ رکھنا..

انتباه....ا ـ چودھویں تاریخ پندرھویں شب میں پٹانے حچیٹرا تا....حلوہ یکا نا سبائیوں کا طریقدہے کیونکہان کے''امام غائب''جب بھی ظاہر ہوں سے اس تاریخ میں ظاہر ہوں کے وه انبیس کے استقبال میں ریسب کرتے ہیں مسلمانوں کواس سے بچنا جا ہے ....

٢- اس روزه ميس عرف ك نام سے دوسرار وزه جوڑ نا غلط ہے ....

٣-رمضان سے ایک یا دودن پہلے کوئی واجب روز وہمی ندر کھنا جا ہے ....

ہم۔شعبان کا آخری دن اگر دوشنبہ یا پنجشنبہ مواور کسی کی ہمیشہ سے بیاعا دت ہو کہ اس دن روز ور محفة وه البنة ابين معمول كيمطابق نفلي روز وركدسكتا ب....

۵۔جس دن میشک ہو کہ رمضان کی پہلی ہے یا شعبان کی آخری اس دن مفتی اور خواص علاءتو صرف تفل کی نیت ہے روز ہ رکھ لیں ....رمضان کی پہلی ٹابت ہو جانے بروہ روزه خود بی رمضان کا شار موجائے گا.... مگرعوام کا روزه افطار کرا دیں ، فرض روزه اور تفل روز ه کا تذبذب نه مو... بلکه صرف نفلی روز ه کی پخته نبیت مو... (ع)

. بوفت شام بچوں کی باہر جانے کی ممانعت

جب شام ہو جائے تو بچوں کو باہر نہ نکلنے دو۔ کیونکہ صدیث میں آیا ہے کہ اس وقت شیطان کالفکرز مین پر پھیاتا ہے۔

# قريب المرك كي متعلق مدايات

حضور نے فرمایا... مرنے والوں کولا الدالا اللّٰدی تلقین کیا کرو... (جن النوائد)

نیز فرمایا ... مرنے والوں کے سامنے سورہ یاسین پڑھا کرو... (جن النوائد)

نیز فرمایا نیک مسلمان مرتا ہے تواس کے ماشتے پر پسینہ ہوتا ہے... (جن النوئد)

فرمایا... جس کی آخری گفتگولا الدالا اللہ ہوگی تواسے جنت ملے کی ... حدیث میں ہے

جب آ تکھیں او پر کواٹھ جا کیں ... سائس اُ کھڑ کرجلدی جلدی مطنے گئے... اور رو تکئے کھڑے

موجا كي اور ماته ياول كى الكليال المنطخ لكيل تووه وقت موت كاب .... (جع الغوائد)

ایک طویل صدیث میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک مردہ کی روح جب تكليككى باس وقت يهلي تو مجميخ ش روفرشة ، جنت كاكفن ، خوشبو في كرآت اورمريض ے مذنظرے فاصلہ پر بیٹھتے ہیں کہائے میں ملک الموت علیدالسلام آتے ہیں اوراس کے سر ہانے نرمی اور دل جوئی سے روح کواللہ کی طرف بلاتے ہیں روح خوشی سے فورا نکل کران ك باته من آتى ب ....اب وه دور والے فرشتے ليك كران سے وه روح ليتے اور عمره خوشبودار کفن میں رکھ کرآ سان میں لے جاتے ہیں... ہرجکہ کے فرشتے کہتے ہیں... 'آ ہایا کیسی اچھی روح ہے بیرکون ہے؟'' وہ کہتے ہیں'' یہ فلال بن فلال ہے''…اوراس کی تعریف كرتے بيں.... پر بر جگہ كے فرشتے ساتھ ہوتے ہوئے اسے ساتويں آسان برخدا كے حضور لے جاتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ... "میرےاس بندہ کولمین میں رکھواوراسے پھرزمین میں لے جاؤ ... "تووہ روح كو (عالم قبر ميں جسم برزخي ميں داخل كرنے كيليے )واپس لاتے ہيں ... لكين مُرے آدى كے لئے سياه فام فر فيتے كمبل كر آتے ہيں، روح مشكل سے ثكلتى ہے... اس میں بدیوبہت ہوتی ہے... ہرجگہ کے فرشتے اسے مُراکہتے ہیں... آسانوں کا دروازہ اس کے كي نبيس كھولا جاتا...الله تعالى كائتكم موتاب كراس كوتجين ميں ركھواوروہ مينيك دى جاتى بيتو (عالم قبريس جسم برزخى سے ملنے كے لئے )وه والس لائى جاتى ہے... (جمع الغوائد) (ع)

## لعنت سے بیچئے

زبان کولعنت کرنے سے محفوظ رکھو۔اللہ کی مخلوق میں انسانوں جانوروں اور کھانوں میں انسانوں جانوروں اور کھانوں میں میں سے کسی پر بھی لعنت مت بھیجو اور کسی پر بیٹے کم مت لگاؤ کہ وہ منافق ہے اور ملعون ہے کیونکہ بندوں کے بعید اللہ بی جانتا ہے کہون منافق ہے اور کون ملعون ہے۔

یادر کھئے! جس طرح کسی پرلعنت نہ کرنا چاہئے ایسائی اس کی ندمت بھی نہ کرنا چاہئے کیونکہ مخلوق کوعیب نگانا خالق کے حق میں بے حرمتی اور عیب کوئی کے مترادف ہے۔ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کو برانہیں کہتے تھے لیکن اگر جی چاہتا اور وہ کھانا پہند آتا کھالیتے ورنہ ہاتھ دوک لیتے۔

ای طرح کمی مخص کے قل میں بددعامت کرؤاگر چدوہ تم پڑظم کرتا ہواوراس کے معالمہ کواللہ پر چھوڑ دو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مظلوم ظالم کے قل میں اس وقت تک بددعا کرتا رہتا ہے جب تک اس کے ظلم کا بدلہ نہ لیا جائے اور ظالم کی زیادتی اس پر باتی رہتی ہے اور قیامت میں ظالم مظلوم ہے اس کی بددعا کا بدلہ طلب کرے گا اور مظلوم کی پکڑ ہوگی۔

ایک محض نے تجاج ابن یوسف تعفی (جس نے کہا جاتا ہے کہ ہزاروں صلحاء اور تابعین کوئل کیا) کے بارے میں زبان درازی کی۔اس دفت کے بزرگول میں سے کسی نے اس سے کہا اللہ تعالی ان لوگوں سے جنہوں نے تجاج ابن یوسف کے بارے میں زبان درازی کی اس طرح برلہ لے گاجس طرح جاج ابن یوسف نے جن پرظلم کیا ان کا تجاج ابن یوسف نے جن پرظلم کیا ان کا تجاج ابن یوسف نے جن پرظلم کیا ان کا تجاج ابن یوسف نے جن پرظلم کیا ان کا تجاج ابن یوسف سے بدلہ لیا جائے گا اور سب کے ساتھ وانصاف کیا جائے گا۔ (خ)

## دروازه بندكرو

جب رات کوعشاء کی نماز کے بعد کھریش آؤتو کھر کا دروازہ زنجیز کواڑیا ہی سے بند کر لو۔ (بعن تالا یا کنڈی نگادو) طالب علم کے آ داب

معلم یعنی طالب علم کا ادب استاد کے ساتھ یہ ہے کہ وہ پہلے سلام کرے اور استاد
کے سامنے بات چیت کم کرے جب تک پہلے اجازت حاصل ندکر لےخود بات ندکرے
اور ندکوئی مسئلہ پوچھے جب وہ جواب دے تو اس پراعتر اض ندکرے اور یہ ندکے کہ فلال
مخص نے اس کے خلاف کہا ہے اور یہ بھی نہ کے کہ اس کے خلاف مسئلہ زیادہ سمجے اور
درست ہے اور اس کے سامنے کسی کے ساتھ دراز دارنہ گفتگونہ کرے۔ اپنی آ تکھیں اپنے
مرامنے رکھے اگر وہ کوئی بات کے تو صرف اس کی جانب نظر رکھے اور کسی طرف ندد کیمے
استاد کے سامنے اور واحر ام کے ساتھ بیٹھے جیسے کہ نماز میں بیٹھتے ہیں۔

جب استاد کوکوئی رنج وطال ہوتو سوال کرنا اور پڑھنا ملتوی کردو۔راستے ہیں سوال مت کرو۔اگراستاد ہیں کوئی ایسی چیز دیکھو جواسے زیبا نہ ہوتو تم اس کے بارے میں کوئی غلط خیال قائم نہ کرواور یہی سجھو کہ وہ تم سے بہتر جانتا ہے۔اس کیلئے اس کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کا شاگر دوں کو علم نہیں۔تصہ خضر وموئی علیجا السلام کو یا دکرو کہ کشتی ہیں سوراخ کرنا حضرت موئی علیہ السلام کو مشرمعلوم ہوائیکن جہاں تک حضرت خضر علیہ السلام کے علم کا تعلق ہے وہ مشکر نہ تھا۔اس لئے جو پچھ بزرگوں میں دیکھوا کے بارے میں ایسانی خیال کرنا چا ہے۔(خ)

عشاءكے بعد تفتگو

عشاء کے بعد طرح کے قصے کہانیاں مت کہوا بیانہ ہوکہ منے کی نماز قضاء ہو جائے 'بلکہ عشاء کے بعد جلدی سوجانا چاہئے۔ ہاں اگر تقیحت کی ہانیں کی جائیں یا انبیاء اور اولیاء کا ذکر کیا جائے (بعنی ان کے دین پر چلنے کے حالات سائے جائیں جس سے دین پر چلنے کا شوق پیرا ہو) تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ای طرح اگر کوئی کام کرنے والا (کار گیر) اپنا کام کرنے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

## اخلاص کی دوراندیثی

حضرت مولانارفیع الدین صاحب رحمدالله بجرت فرما کر مکه مکرمه آئے۔ وہیں ان کی وفات بھی ہوئی۔ انہیں بیصد یہ معلوم تفی کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے شیبی خاندان کو بیت الله کی تخیال سپردکی ہیں۔ مکہ میں چاہے سارے خاندان (خدانخواستہ) اجر جا کیں مکر شیبی کا طائدان قیامت تک کے لئے باقی رہے گا۔ بیان کا ایمان تھا .... مولانا کو بجیب ترکیب سوچھی۔ واقعی ان بزرگوں کودادد بی جائے کہاں ذہن پہنچا۔

مولانانے ایک جمائل شریف اور ایک تلوار بید دونوں کیں اور امام مہدی کے نام ایک خطائعا کہ:

د فقیرر فیع الدین دیو بندی مکم عظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہادی ترتیب کر

رہے ہیں ۔ مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو وہ اجر ملے گا جوغز وہ بدر کے

مجاہدین کو ملا تو رفیع الدین کی طرف سے بیجائل تو آپ کی ذات کے لئے

ہدید ہے اور بیکوارکسی مجاہد کو دے دیجئے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں

شریک ہوجائے اور مجھے اجرال جائے جوغز وہ بدر کے جاہدین کو ملائ

بیخط لکھ کر تلواراور جمائل هیں کے سپر دکی جوان کے زمانہ میں ہیں تھا اور کہا کہ مہدی گ کے ظہور تک بیامانت ہے تم جب انقال کر وتو جو تمہارا قائم مقام ہوا ہے وصیت کر دیا اور بیا کہد دینا کہ جب اس کا انقال ہوتو وہ اپنی اولا دکو وصیت کرے کہ' رفیع الدین''کی بیہ توار اور جمائل شریف خاندان میں چکتی رہے یہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہوجائے تو جواس زمانے میں ہیں ہووہ میری طرف سے امام مہدی کو بید دونوں ہدیئے پیش کردے۔ (مس)

چراغ و چو<u>ل</u>ې کل کردو

جب رات کوسونے لگوتو جراغ گل کر دو۔جلمان در ہنے دو کیونکہ اس ہے آجگ لگ جانے کا خطرہ ہے۔اس سے سنت کا بھی تو اب ملے گا اور حفاظت بھی ہوگی ۔ای طرح اگر چو لیے بیں آئے ہوتو اس کومٹی یا را کھ ڈال کر بجھا دو کھلی نہ چھوڑ و۔سر دی کے موسم بیس ہیٹر بند کر کے سونا جا ہے۔ اميرغريب برمسلمان كيليئ صدقه لازم ب

حضرت اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روائت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر کسی آ دمی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پچھ نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دست وباز و سے بحث کرے اور کمائے۔ پھراس سے خود بھی فائدہ اُٹھا کے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کیا گیا کہ اگروہ یہ نہ کرسکتا ہوتو کیا کرے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی پریشان حال بھتان کا کوئی کام کرے اس کی مددی کردے۔ (یہ بھی آیک طرح کا صدقہ ہے) عرض کیا گیا کہ اگروہ یہ بھی نہ کرسکتے تو کیا کرے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اپنی زبان بی سے لوگوں کو بھلائی اور شکی تو کیا کرے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ یہ بھی نہ کرسکتے تو کیا کرے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ( کم از کم ) شرسے اپنے کورو کے ( اپنی اس کا اہتمام کرے کہ اس سے کی کو وسلم نے فرمایا کہ: ( کم از کم ) شرسے اپنے کورو کے ( اپنی اس کا اہتمام کرے کہ اس سے کی کو قلیف اورایڈ اونہ بہنے کہ یہ بھی اس کے لیے ایک طرح کا صدقہ ہے۔ ( مح بخاری )

تشرت : ....اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں پر دولت اور سر مایہ نہ ہونے کی وجہ سے ذکو ہ فرض نہیں ہوتی ان کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر رو پیہ پیدسے ہاتھ بالکل خالی ہوتو محنت مردوری کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کر صدقہ کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ایخ خاص حالات کی وجہ سے کوئی اس سے بھی مجبور ہوتو کسی پریشان حال کی خدمت ہی کردے اور ہاتھ یاؤں سے کسی کا کام نہ کر سکے تو زبان ہی سے خدمت کرے۔ ا

حدیث کی روح اوراس کا خاص پیغام یمی ہے کہ ہر مسلمان خواہ امیر ہو یا غریب طاقتور اور توانا ہو یاضعیف اس کے لیے لازم ہے کہ دائے درے قدے نئے جس طرح اور جس متم کی بھی مدداللہ کے حاجت مند بندوں کی کرسکے ضرور کرے اور اس سے در اپنے نہ کرے۔(د)

بیار برس کا ادب: رات کو بیار برس کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ رات کو بیار برس کرنے کو منحوں سیجھتے ہیں یہ غلط ہے۔ ای طرح رہ بھی ضروری نہیں کہ جب بیار آ وی تین ون بیار رہے کو رہے کا دن بی بیار ہا ہو۔ رہے بیار برس کرنے چاہئے بلکہ جب چاہے بیار برس کرے خواہ ایک دن بی بیار م ہو۔

دل کی ختی دور سیجیح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ ایک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیبوں کے سروں برشفقت کیساتھ ہاتھ بھیرا کرواور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ (دل فرم ہوجائےگا)

کمی انسان کادل کتابی بخت کیول ندہولیکن ایک سلیم انفطرت کادل کمی پیتیم کود کھرکہ ہول ہورا تاہے جب وہ بیر چہاہے کہ جس طرح میں اپنی اولا وکا ایک شفق اور مربی باپ ہول اس کا بھی اس طرح کا کوئی شفق اور مربی باپ ہوگا جس کی شفقت ہے آت بیر محروم ہے۔ اگر اس نیت ہے وہ کسی پیتیم کے ساتھ رخم وکرم کا برتا و کرنے لگتا ہے تو قدرت آہتہ آہتہ اس کی قبلی تختی کوزی میں بدل و بتی ہے۔ اس صدیث میں ایک طرف پیتیم پرشفقت کی تعلیم ہوتے ہیں ایک طرف پیتیم پرشفقت کی تعلیم کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے پیتیم ہی بیان کیا محمد وہ مربی طرف اس شفقت سے محروم کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے پیتیم ہی گائی سے اس کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے پیتیم ہی گائی طرف اپنے والدی شفقت سے محروم ہوتے ہیں تو دوسری طرف عام مسلمانوں کی شفقت سے صرف محروم بی نہیں ہوتے بلکہ ان کی ہوتے ہیں تو دوسری طرف عام مسلمانوں کی شفقت سے صرف محروم بی نہیں ہوتے بلکہ ان کی ہوتے ہیں۔ اسلام نے بیواؤں پیتیموں اور مساکیوں کی طرف توجہ کی ہے جبکہ دوسرے ندا ہم ہیں۔ اسلام نے بیواؤں پیتیموں اور مساکیوں کی طرف توجہ کی ہے جبکہ دوسرے ندا ہم ہیں اس کاعشر عشیر مجی نہیں۔

ڈاکٹروں نے ہر بیاری کیلئے النے سید سے علاج گھڑد کھے ہیں گمرکیا کوئی ہے جس کو دل کی بختی کا علاج معلوم ہو؟ بیصرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے اس لاعلاج مرض کی دوا تجویز کی اور وہ بھی الیسی کہ جوا بکہ طرف تو مفت اور بے خطا ہے اور دوسری طرف تیبیوں کی شیرازہ بندی اور پرورش کا ایک باعزت اور مضبوط نظام ہے۔ باعزت اس کئے کہ اس نظریہ میں بیتم سے زیادہ خوداس کا فائدہ ہے۔ (میم)

سر کوشی :جب تین آ دی بیشے ہوں او دوآ دمیوں کے لئے جائز نبیں کہ تیسرے کوچھوڈ کرخود با تیں کریں۔ کیونکہ اس سے تیسرے آ دی کو تکلیف ہوگی اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا جائز نبیس ہے۔

#### حرص سے بچو

حدیث شریف میں ہے کہ می مخص کواس ونت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ جتنارز ق اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ پورانہ کرلے۔

اس کئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔اور حرص کرنے کا بھی کوئی فا کدہ نہیں کہ اس سے مقررہ رزق ہیں تواضا فدنہ ہوگا بلکہ آ دمی اسپنے لئے پریشانیاں پیدا کرلےگا۔

اللہ تعالی نے ہر چیز کی مقدار رکھی ہے جس کوجو چیز ملنی ہے وہ مل کررہے گی اور مقررہ مقدار سے کی بیشی کا خطرہ کم می نہیں۔ اس لئے حرص سے بچتا جا ہے کہ وہ کئی گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔

جب بدونیا انسان کے اوپر مسلط ہوجاتی ہے تواس کے دل میں دنیا کے سواد وسراخیال نہیں آتا۔ یہ ہے حب دنیا جس منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ حب دنیا نہ ہواور پھر اللہ تعالیٰ الی الرحت سے مال دید ہے اور اس مال کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہ ہواور وہ مال اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں رکا وث نہ بنے بلکہ وہ مال اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے میں صرف ہوتو پھروہ مال دنیا نہیں ہے بلکہ وہ مال بھی آخرت کا سمامان ہے کین اگر اس مال کے ذریعہ آخرت کا ماموں میں رکاوٹ پیدا ہوگئی تو وہ حب دنیا ہے جس سے روکا گیا ہے۔

حرص تمام بیار یوں کی جڑ ہے۔ بیابیام ض ہے کہاس کوام الامراض کہنا چاہئے کیونکہ
اس کی وجہ سے جھڑ ہے فساد ہوتے ہیں۔اس کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں اگر
لوگوں ہیں حرص مال نہ ہوتو کوئی کسی کاحق نہ دبائے بدکاری کا مشاء محمی لذت کی حرص ہے۔
اخلاق ر ذبلہ کی جڑ مجمی میں حرص ہے کیونکہ عارفین کا قول ہے کہ تمام اخلاق ر ذبلہ کی اصل
کر ہے اور کیر ہوت جاوی کا نام ہے۔ یس کر کا مشاء محمی حرص ہوا۔ (میم)

ہزا یک کوسلام

سلام بھی ایک بڑی اور اہم سنت ہے۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ہرمسلمان کوسلام کرتا جائے خواہ اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو کیونکہ سلام اسلام کاخل ہے جوجائے پرموقوف نہیں ہے۔

# شعبان المعظم كے اہم تاریخی واقعات

| <b></b>         | ٠. زي        |                                             |         |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------|---------|
| مطابق           | شعبان التعظم | حادثات دواتعات                              | تمبرثار |
| اافروری ۹۲۳۰    | ۵۱۲م         | تحويل قبله بوقت نمازظهر                     | 1       |
| ۴۰ فروری ۲۲۴ و  | ۲ھ           | رمضان السبارك كدوزول كى فرمنيت آخرى عشرويس  | ۲.      |
| جؤری ۲۲۵ء       | ۳.           | نكاح ام المؤمنين حضرت هضه همراه نبي پاك     | 1       |
| ۲۸٬ ومبر۲۲۲۹ و  | ۳۵م          | غزوه بني مصطلق يامريسيع                     | ٤       |
| ۲۸ دمبر۲۲۲۱ء    | ۳۵ م         | تیم کے حکم کا با قاعدہ مزول                 | ۵.      |
| אל באת רוצים.   | ۳۵۵          | نكاح ام المونين معنرت جوير بيدمنى الله عنها | 7       |
| وتمير۲۲۲ء .     | ۲۰           | مريدودمة الجندل                             | 4       |
| وکبره ۲۳۰       | ٩ڝ           | مبعد ضرار كونذ رآتش كيامميا                 | ٨       |
| توبرا۳۲ ه       | •اھ          | وفدخولان كي آمداور قبول اسلام               |         |
| اکؤیرا۳۲۰       | 'اھ          | مسيلمه كذاب كأقل                            | 1•      |
| <i>جو</i> ن۱۳۲. | ۳۲۳          | وفات حعزرت قماد وابن نعمان رمنى اللدعنه     | TI.     |
| ستبر ۲۲۹ و      | 4√م          | پېلار فاى سپتال حضرت معاوية نے قائم فرمايا  | Iľ      |
| اگست ۲۷۰و       | ۵۰ هم        | وفات حضرت مغيروابن شعبه رضى اللدعنه         | i۳      |

|                |                          | المراجع والمرجع والمراجع والمراجع والمراجع           |      |
|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------|
| جولا کی ۲۲ء    | 700                      | وفات حضرت ثوبان                                      | الما |
| تومر۱۹۲۰ء      | <b>5</b> 40              | وفات حعرت حرباض ابن ساربياسلي                        | io   |
| متخ            | ۹۱۳                      | وفات معزت الس فادم فاص معزت دسول مقبول ملافقة        | ΙΥ   |
| توبر ۲۸ که     | •ااھ                     | وفات حفرت حسن بعرى رحمه الله                         | i∠   |
| جۇرى ۵۵4ء      | ۸۲۱۵                     | ايومسلم خراسانی کاتل                                 | IA   |
| مى             | الاام                    | وفات معزت سفيان ثوري                                 | 19   |
| جولائي ۵۰۰۵ء   | ۲۲٬۹۲۱                   | وفات امام محمد ابن حسن شيباني                        | 14   |
| متمبر ۱۰۲۵ و   | <b>₽</b> ٣١ <b>٦</b> '٢٢ | محمود غزنوی نے سومنات تو ژا                          | rı   |
| . ۱۹۲۴         | _roy'r∠                  | و قات علامه ابن حزم طاهری                            | rr   |
| فروري ١١٧ء     | اک۵ھ                     | سلطان شهاب الدين غوري في سنده ير قبعند كيا           | rm   |
| ارچ۲۰۱۱،       | 4444                     | و فات سلطان شهاب الدين غوري                          | ۲۳   |
| جۇرى ٢٥ كاء    | ۵۱۱۵۸۴۳                  | وفات مير جعفر بنگالي .                               | ro   |
| ارِيل١٨٥٠.     | ۳۲۰۱۱۵                   | وفات علامه سيرمحودآ لوى صاحب تغيير روح المعانى       | ry   |
| المست ١٩٢٣ء    | @IPYPYP                  | وفات مولانا محمدالياس كاندهلوي                       | 1/2  |
| ۳۱ فروری۱۹۵۸ و | \$11722 <b>1</b> 711     | وقات مولانا ابوالكلام آزاد                           | M    |
| ۳۳ نوم ۱۹۲۷ء   | و ۲۸۲۱م                  | وفات خطيب بإكستان مولانا قامني احسان احمد شجاع آبادي | rq   |
| ۲۲ کویر ۱۹۷۰   | @  *4+\f                 | وفات حضرت مولانا خيرمحمه جالند حرى ثم ملتاني         | ۳.   |
| يمتبر م 192ء   | \$IP9P19                 | پاکستان میں مرزا ئیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دیا کمیا  | ۳۱ _ |

# تسی کے عیب کی بردہ بوشی

اگر کسی مسلمان کے کسی عیب کاعلم ہوجائے تو جب تک اس سے کسی دومرے کو نقصان مینی خیا اندیشہ ند ہواس کی پردہ پوشی بڑے تو اب کا کام ہے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا:۔

لَايَسْتُرُعَبُدٌ عَبُدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّاسَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

جوکوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فر ما کمیں سے۔ (مج مسلم کتاب البردامداء)

"پردہ پوشی" یا" عیب چھپاتے" کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے اس کا ذکر نہ کرئے اور اس عیب کی تشہیر نہ کرئے لیے اس سلط میں مندرجہ ذیل با تیں یا در کھنی ضروری ہیں۔
(۱) کسی کے عیب کو چھپانے کے لئے جموث بولنا جا تر نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی فخص اس عیب کے بارے میں سوال کرے تو اول تو جواب کوٹا لئے کی کوشش کرے اور اگر جواب و بتایز جائے تو کوئی بات خلاف واقعہ نہ کیے۔

(۲) کسی کے عیب کی پردہ اپڑی ای وقت جائز ہے جب اس عیب کا اثر اس مخفی کی دات کی حد تک محد ود ہو لیکن اگر اس سے کی دوسر فضی کو نقصان مینیخ کا اندیشہ ہوتو متعلقہ مختص کو اس عیب کے بارے میں بتا دینا جائز ، بلکہ موجب تو اب ہے۔ بشر طیکہ نیت دوسر کو نقصان سے بچانے کی ہو رسوا کرنا مقصد نہ ہو۔ مثلاً ایک مخص کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کا بیسہ دھو کہ سے لے کرکھا جاتا ہے یا قرض لے کرواپس کرنے کا اہتمام نہیں کرتا اور نا واقف لوگ اس کے ساتھ معاملہ کر کے تقصان اٹھا سکتے ہیں تو جن لوگوں کو نقصان جینچ کا خطرہ ہو آئیں بیت بیات نہیں مجموع مورتحال سے باخبر کردینا درست بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح اگر کسی مختص نے کہیں شادی کا بیغام دیا ہے اور لاکی والے اس کے حالات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آئیں مجموع صورتحال سے باخبر کردینا درست ہے۔ لیکن ان تمام صورتوں میں نیت آئیس نقصان سے بچانے کی ہوئی چاہئے۔ (الف)

# صلح كرادينا

اگر دومسلمانوں کے درمیان کوئی تنازعہ ہوتو ان کے درمیان سلم کرا دینا نہا ہت اجر وثواب کا کام ہے۔ اس غرض کے لئے دونوں کوا کید دومرے کی ایسی ہنچائی چاہئیں جن سے ان کے درمیان آپس میں مجبت پیدا ہوا ور غلافہ ہیاں دور موں ۔ یہاں تک کداس غرض کے لئے ایسی با تبس کہنا بھی جائز ہے جو بظاہر خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہوں مثلاً دوآ دمیوں کے درمیان رجم ہوتی ہوتو ان میں ہے کسی ہے ہی کہد دیتا '' وہ خص تو تمہارے لئے دعائے خبر کرتا ہے۔ ''اور دل میں بیٹیت کر لینا کہ '' وہ تمام مسلمانوں کے لئے مغفرت کی عام دعا کرتا ہے اور مسلمانوں میں اس کا مدمقابل بھی وافل ہے۔ ای تنم کی باتوں کے بارے میں آن مخضرت مسلمانوں میں اس کا مدمقابل بھی وافل ہے۔ ای تنم کی باتوں کے بارے میں آن مخضرت مسلمانوں کے درمیان مصالحت کرائے مسلمی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: وہ خص جمونا نہیں ہے جولوگوں کے درمیان مصالحت کرائے اور کوئی بھلائی کی بات دومرے تک پہنچاہے' یا کوئی بھلائی کا کلمہ کے۔ (سمج بناری سلم) الدُعلیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ ایک اور صدیت میں آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

يَعْدِلُ بَيْنَ الإِنْنَيْنِ صَدَقَةً ووآ ديول كورميان انساف كرناجى مدقد

( كى طرح موجب تواب ) ہے۔ ( بنارى وسلم )

لوگوں کے درمیان بغض وعداوت پیدا کرنا ایک شیطانی عمل ہوا درمیان بغض وعداوت پیدا کرنا ایک شیطانی عمل ہوتا ہے کہ شیطان کو کی عمل ہے اتی خوثی نہیں ہوتی ، جتنی داوں میں پھوٹ ڈالنے سے خوشی ہوتی ہے چنا نچے حدیث میں ہے کہ وہ اپناسب سے بڑا کا رنامہ اس کو بھتا ہے کہ میاں ہوی کے درمیان تفرقہ ڈال دے۔ اس کے برخلاف آگر دومسلمانوں کے درمیان خاص طور سے میاں ہوی کے درمیان غلط فہیاں دور کر کے ان کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی جائے تو بیانجائی تو اب کا کام ہے۔ یہ بات خاص طور سے ان فول کو یاد رکھنی چاہئے جو ایک ساتھ دہتے جی نیز ساس بہواور ند بھاوت کے درمیان مارے معاشرے میں جو تاز عات ہوتے جی وہمو آاسلام کی اس تعلیم کونظرا عماز کرنے سے ہوتے جیں۔ آگراس تعلیم کرنا کیا جائے تو دنیا تا تو دنیا تا تورب کیں۔ (الف)

# خنده ببيثاني اورخوش اخلاقي

لوگول کے ساتھ خندہ پیٹانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا اللہ تعالی کو بہت بہند ہے اوراس براجر بھی ملتا ہے۔آ تخضرت صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: نیکی کے سی کام کوحقیر ند مجمو خواہ وہ نیک کام میہو کہتم اینے بھائی سے کھلے ہوئے چہرے (خندہ پیٹانی) سے ملو۔ ال حديث من أتخضرت صلى الله عليه وسلم في دومرول من خنده بيشاني كنساته مل کوایک نیکی قرار دیا ہے۔اور ساتھ ہی ہی ارشاد فر مایا ہے کہاس نیکی کوکوئی معمولی یاحقیر نیکی نہ معجمو مطلب بیہ کاس پر مجی تہارے نامہ اعمال میں بڑے تواب کا اضافہ وسکتا ہے۔ أ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا:

قیامت کے دن مومن بندے کی میزان میں کوئی چیز خوش خلتی سے زیادہ وزنی نہیں ہو کی۔اوراللہ تعالی فخش کواور بے ہودہ کوخض کو بخت ناپند فریاتے ہیں۔(جامع تریدی) اور حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے يوجها كيا كرسب سے زيادہ انسانوں كوجنت ميں داخل كرنے والى چيز كيا ہے؟

ا آب نے فرمایا و تقوی اور خوش اخلاقی '۔ (جامع تر ندی)

أتخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا:

موكن اسيخسن اخلاق سے ال مخص كے درج تك بيني جاتا ہے جوروز و داراور نماز میں کھڑ ارینے والا ہو ( یعن نفلی روز ہے بہت رکھتا ہوا ورنفلی نمازیں بہت پڑھتا ہو) (ابوداؤر) ا تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا بتم میں سے جولوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جو قیامت کے دن مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں وکے وہ لوگ ہیں جوتم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔(زندی)

ان تمام احادیث میں جس خوش اخلاقی کی عظیم تضیلتیں بیان کی تمی میں وہ اگر جہ ایک وسیع مغبوم رکھتی ہیں کیکن دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا اس کا ایک اہم حصہ ہاوراس پر بھی بیفضائل صادق آتے ہیں۔ (الف)

### اذان كاجواب

اذان كاادب يه به كه جب اذان بورتى بوتوحى الامكان خاموش بوجانا چاہد اور آخورت ملى الله عليه وسلم في اس كى بھى تاكيد فرمائى ہے كه اذان كے برلفظ كاجواب دينا چاہئے ۔ يعنی جو جوالفاظ مؤذن كہتا جائے وہ سننے والے كو بھى كہنے چاہئيں۔ البتہ جب موذن حَى عَلَى الْفَلاح كہد والك كو بھى كہنے چاہئيں۔ البتہ جب موذن حَى عَلَى الْفَلاح كہد والك كو بھى كہنے والبين كرون بين السلوة اور حَى عَلَى الْفَلاح كہد والكمات كے جواب ين كا حَول وَكَافُوهُ وَ اللهِ بِاللهِ كَهنا چاہئے۔ اور جب فجركى نمازيس مؤذن الصلوة خير من النوم كہدواس كے جواب ين صدة فت و بَورث كرمنا چاہئے۔

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اذان کے بعد جودعا تلقین فرمائی۔اس بیس آپ صلی الله علیہ وسلم کے لئے ''وسیلۂ' کی دعا موجود ہے۔وہ دعا بیہے۔

الله م رَبَّ هٰذِه اللَّعُوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا وِالْوَسِيُلَةَ وَالْصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا وِالْوَسِيُلَةَ وَالْفَضِيْلَةُ وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا وِالَّذِي وَعَلْتُكَةً اِنْكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ آنخضر ہت صلی الله علیہ وسلم نے افران کے بعد سیدعا پڑھنے والے کو میہ بٹارت دی ہے کہ قیامت کے دن اس کے لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوجائے گی۔ (بخاری)

ا ذان کا جواب دینے اور اذان کے بعد بید عاوی شعنے میں کوئی دین ہیں گئی نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے۔ صرف دھیان دینے اور عادت ڈالنے کی بات ہے۔ اگران اذکار کی عادت ڈال کی جائے تو بغیر کسی دفت اور محنت کے انسان کو بہت عظیم اجر وثو اب حاصل ہوجا تا ہے اس لئے اذان کے وقت ان آ داب کا پورا خیال رکھنا چاہئے ہاں! کوئی عذر ہوتو بات اور ہے۔ یہاں سیجی یا در کھنا چاہئے کہ اگر کسی جگہ ایک سے زیادہ مسجدوں کی اذا نیس کیے بعد میں سیجی یا در کھنا چاہئے کہ اگر کسی جگہ ایک سے زیادہ مسجدوں کی اذا نیس کیے بعد ویکر سے سائی دیتی ہوں تو صرف پہلی اذان جوصاف سنائی دیاس کا جواب دینے سے بیسنت ادا ہوجاتی ہے۔ بعد میں ہونے والی اذانوں کا جواب اگرند دیا جائے تو کھی جرج نہیں۔ (الف)

### سورهٔ فانخداورسورهٔ اخلاص کی تلاوت

قرآن کریم کی تلاوت جس جصے ہے ہمی ہو تواب ہی تواب ہے۔لیکن بعض مورتول کے خاص خاص خاص فضائل آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائے ہیں۔ مخضر سورتول میں سب سے زیادہ فضائل سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص (قُلْ هُوَ اللّٰهِ اَحْدَلُ ) کے بیان کے محے ہیں۔اور بہت می حدیثوں میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت میں سورہ اخلاص کوایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔

حضرت الوہريه وضى الله عندفر ماتے ہيں كه ايك مرتبه المخضرت ملى الله عليه وسلم في حابه كرام من الله عندوں كائے ہي الله عندان كائے الله عندوں كائے ہي الله كائے ہي  كائے ہي كائے ہ

''میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن پڑھوں گا'یا در کھؤیہ سورت (بینی سورہ اخلاص) ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔'' (مسلم وتر ندی)

حضرت ابوالدرواء رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آ کخضرت صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

''کیاتم میں کوئی ایک رات میں ایک تہائی قرآن کی طاوت نہیں کرسکنا؟ محابہ نے عرض کیا کہ ایک فخص ایک رات میں تہائی قرآن کی طاوت کیے کرے گا؟''آپ نے فرمایا: قُلْ هُو اللّهُ اَحْدُ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔'( میچے مسلم) اسی لئے بزرگوں کامعمول ہے کہ مردوں کوایصال تو اب کیلئے تمن مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اوراس کا تو اب مردے کو پہنچادیتے ہیں۔(الف)

مصافحہ کرنا: جب کی مسلمان بھائی سے لموتو مصافحہ کرنا سنت ہے۔ مردمرد سے اور عورت عورت سے مصافحہ کرے۔ مرد کاعورت سے اور عورت کا مرد سے مصافحہ کرنا جا ترجیس ہے۔

## دائيں طرف ہے شروع كرنا

ا چھے کاموں کی ابتداء دائیں طرف ہے کرنا ہمی اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہندید ، عمل ہے جس پر تواب کی امید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کام دائیں طرف سے شروع کرنے کو پہند فرمائے منے وضویں ہمی کمن کمرنے میں ہمی اور جوتا پہننے میں ہمی ۔ (میج بناری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إذا لَيسَتُم وَإِذَا تَوَصَّالُتُم فَاللَهُ وَا بِأَيَامَنِكُمُ

جبتم لباس پہنواوروضوکروتو دائی طرف سے شروع کرو (ابوداؤدر ندی)

حفرت ابو ہریر معظم ای سے روایت ہے کہ اسخضرت ملی الدعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا:

جبتم مں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے اور جب اتارے تو

بائيں طرف سے شروع كرے۔ (عارى وسلم)

ای طرح آنخضرت ملی الله علیه و کم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کا تھم دیااور ہائیں ہاتھ سے کھانے سے معنے فر مایا۔ دجسرت این عرب میں الله علیه و کم این عرب میں سے کوئی فض کھائے تو این ہاتھ سے کھائے اور پے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور پے تو دائیں ہاتھ سے ہے۔ (می سلم) اگر کوئی چیز تقسیم کرنی ہوئو بھی دائیں طرف سے تقسیم شروع کرنی چاہئے۔ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کامعمول میں تھا۔

بیت الخلاش جائے وقت بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا جائے اور نکلتے وقت دایاں
پاؤں پہلے نکالنا جاہئے اور مجد میں داخل ہوتے وقت اس کے برعس دایاں پاؤں پہلے
داخل کرنا جاہئے اور بایاں پاؤل پہلے نکالنا جاہئے سنت کے اتباع کی نیت سے ان شاء اللہ
بیتمام کام باعث اجروثو اب ہوں گے۔

بیائنائی آسان اعمال بین اور ذرای توجه اور عادت دالنے سے ان کے ذریعے اتباع سنت کا نور حاصل ہوتا ہے بچوں کو محمی شروع سے ان باتوں کا عادی بنانا جا ہے۔ (الف)

#### راحت كانسخه

آپاپ دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کو ہرکوئی غم زدہ نظر آ ہے گا۔ ہرگھر میں نوحہ خواں اور ہرآ کھ میں آنسونظر آئیں گے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جومھیبت زدہ ہیں بلکہ دوسرے بھی مشکلات ومھائب کا شکار ہیں۔ دوسر وں کی حالت و کھنے ہے آپ کواندازہ ، ہوگا کہ آپ کی تکلیف ان سے کم ہے۔ کتنے بیار ہیں جو چار پائیوں پر بے مس وحرکت بڑے ہوئے ہیں جن کی عرصہ ہے بہی حالت ہے۔ وہ اپنے دکھ در دمیں چلا رہے ہیں۔ کتنی جیلیں ہیں جو اپنے اندر ہے گناہ لوگوں کو تھہرائی ہوئی ہیں۔ جن کی آٹھوں نے بھی دھوپ کا نظارہ نہیں کیا۔ کتنے ماں باب ہیں جنہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو سیر دخاک کیا ، کتنے قرض دار ہیں جنہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھواور کو سیر حالات سے موازنہ کروتا کہ تہمیں حصلہ افزائی ہواور جینے کا حوصلہ پیدا ہو۔

جان لیجے اید دنیا مون کے لئے جیل ہے جو کہ مصائب کا گھرہے ، مبح ہوتے ہی خوبصورت گھرانوں میں خوشیوں کے رانے ہوتے ہیں لیکن شام کو وہی لوگ نوحہ کناں ہوتے ہیں۔ مبح بدن میں قوت وعافیت تھی ، مال ودولت تھی ، آل واولا تھی لیکن چند کمحول کے بعد سب کچھ ملیا میٹ ہوگیا اور وہی دولت مندی فقیری کی حالت میں آگئی۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو مصائب کے لئے تیار رکھیں اور ان لوگوں کے حالات سے سبق حاصل کریں جن پر مصائب مصائب کے رخوال میں اللہ تعالی کا شکر اواکریں تا کہ آپ کے مصائب کم ہوں۔ (میم)

سفیدلیاس: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسفیدرنگ کا کپڑا پہند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاہ رنگ کا کپڑا پہننا بھی ٹابت ہے۔

عمامہ سیاہ عمامہ با عدهنامسنون ہے۔سفید عمامہ با ندهنا بھی آپ صلی الله علیہ وسلم سے تابت ہے۔شملہ ایک ہاتھ یااس سے زیادہ بھی مسنون ہے۔

زمزم پینا : کس چیزکو پینے کی ایک سنت بہ ہے کہ بیٹ کر پیئے۔ کھڑے ہو کر صرف زم یا وضوکا بچا ہوا پانی پینا سنت ہے۔

بریشانی سے بیچئے

ہرتم کی پریشانیوں سے بچئے ورندا پ کمزور ہوجا تیں گے، دل مرجما جائے گا اور اللہ تعالی پر بدگمانی پیدا ہوگی۔ پریشانی سے آ دمی نفسیاتی امراض کا شکار ہوں گے، وساوس پیدا ہوں گے، جوڑوں کا در دپیدا ہوگا، پریشانی کے سامنے نڈھال ہونا اور فارغ و بے کار بیٹھنے سے پریشانی بڑھتی ہے۔ نماز تبیجات اور اچھی کتاب کے مطالعہ میں خود کومصروف رکھئے اور یوں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر تھندی کا ثبوت دیجئے۔

مشائخ فرمائتے ہیں لوگ آج کل سامان راجت کومقعود سجھتے ہیں مگر میں یو چھتا ہوں كداكر كمى ير محالى كامقدمه قائم موجائ اورسامان راحت اس كے ياس سب مجمومو توكياات كجدراحت بوكى بركزنيس اور كخيس اوراكرايك نكوثا بنديمى السكساته قيدموا ہواور چندروز کے بعدوہ رہاہوجائے فو کو بااس کے کمریس سامان راحت کچھٹیں مرد کھے لیجئے کہ رہائی کی خبرس کراس سے یہاں کیسی عیدا سے گی ۔ اگرایک امیرکبیرکو بھائس کا تھم موجائے اوراس سے کہاجائے کہتم اس پرراضی موکہ بیتمام دولت اس غریب کودے دواور ميتمهارے عوض محانى لے لے تووہ يقينا قبول كرنے كا۔اب متلاسية كرية بول كيوں مو ااس کے کہ دولت کے بدلے میں ایک معیبت سے نجات ہوئی اور راحت نعیب ہوئی۔ · معلوم ہوا کہ راحت اور چیز ہے اور سامان راحت اور چیز ہے بیمنروری نہیں کہ جس کے پاس سامان راحت نہ ہواس کوراحت حاصل نہ ہواور میں فقط دلیل ہی ہے نہیں بلکہ مشاہرہ سے و کھلاتا ہوں کہ آپ ایک تو کائل ویندار فض کولیں محرہم جیسا دیندار بیں بلکہ واقع میں کامل دیندار ہو آورایک نواب یارئیس کولے لیں بھران کی فجی حالت كاموازنه كرين تؤوالله فم والله وه ديندار تو آپ كوسلطنت مين نظرآئ كا اوربيه نواب ورئیس مصیبت میں گرفتارنظرآئے گامشاہدہ کے بعدتو آپ مانیں کے کہ راحت كامدارسامان برنيس - باتى مس سامان مصمنع نبيس كرتا بلكه دين كر بر با وكرنے مصمنع كرتا موں اگردين كے ساتھ بيسامان دنيا بھي موتو كي حمضا كقنبيس بشريعت نے ضعفاء کوسامان راحت جمع کرنے کی اجازت دی ہے۔ (میم)

## حي على الصلوة

انسان کزورہاوروہ حالات سے نبرد آن ماہونے کے لئے کسی مضبوط عمل اور برئی شخصیت کا سہارا جا ہتا ہے۔ اس کیلئے قرآن کریم بیس مسلمانوں کو خطاب کرے فرمایا گیا۔ اسے ایمان والواللہ سے صبراور نمازے مدوجا ہو۔

صدیث شریف میں ہے کہ میری آنجھوں کی شنڈک نماز میں ہے۔ اگر سینے میں تکی ہواور مشکل سامنے آئے تو نماز پر معو۔

حالات کشیدہ بول تو نماز میں معروف ہوجاؤ کہ نماز میں سکون اور راحت بھی ہے اور تمام جسمانی وروحانی امراض کا علاج بھی ہے۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی بھی مشکل پیش آتی تو آپ فورا نماز میں معروف ہوجاتے۔ این تجررتمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں معرف میں کہیا وہاں قلعہ میں جھے ڈاکوؤل نے کھیرلیا تو میں شنے اٹھ کرنماز پڑھی اور اللہ تعالی سے نبات کی مناجات کیں۔ اللہ تعالی نے جھے ان ڈاکوؤل سے نبات دے دی۔

این القیم رحمة الله علیه فرناتے ہیں کہ ایک نیک آ دمی کوشام کے راستہ میں ڈاکوؤں نے روک لیا اور قبل کرنے پر آ مادہ ہو گئے۔ اس مظلوم مخص نے دور کعت نقل پڑھنے کی اجازت چاہی اور نماز شروع کردی۔ اور نماز میں ہے آ یت پڑھی۔ اَمَّنُ بیجینب المُمضَطَوَّ اِجَادَت چاہی اور نماز شروع کردی۔ اور نماز میں میں اللہ تعالی نے اس مضطرب کی تصرت کیلئے اِذَا دَعَاهُ۔ اس نے بیآ یت تین مرتبہ پڑھی اللہ تعالی نے اس مضطرب کی تصرت کیلئے آسان سے فرشتہ نازل فرمادیا جس نے ڈاکوؤں کوئل کردیا اور اس آ دی کوئوات لگئی۔ سونماز کے دریعے جہاں آخرت میں مرخرو کی حاصل ہوتی ہے دہاں دنیا میں بھی نقتہ انعامات سے نواز اجا تا ہے۔ البندااس اہم فریعنہ میں کوتا ہی جیس کرنی جا ہے۔ (میم)

ٹو بی برعمامہ باندھنا

عمامہ ٹوئی پر بائد صناست ہے۔ اگر کسی نے بغیر ٹوئی کے عمامہ بائد حاتو بیست کے خلاف ہے۔ اس محلارہ کیا تو نماز مروہ خلاف ہے۔ اس محلارہ کیا تو نماز مروہ ہوگا۔ بوگی۔ان مسائل کو یا در کھود نیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔

# ایک نیکی پر جنت میں داخلہ

قیامت کے دن ایک ایسے فض کو حاضر کیا جائے گا جس کے میزان کے دونوں پاڑے یہ اور بدی کے برابرہوں کے اور ایسی کوئی نیکی بیس ہوگ جس سے نیکی کا پاڑ اجمک جائے ، پھر اللہ تعالی اپنی رحمت سے فرما ئیں گے کہ لوگوں میں جا کر حلاش کروکہ جہیں کوئی نیکی ہی جائے جس سے تم کو جنت میں پہنچاؤں۔ وہ فض بہت جران و پر بیٹان لوگوں میں تلاش کرتا رہ گا لیکن ہو فض بہی کہ گا: جھے اپنے بارے میں ڈرہے کہ میری نیکی کا پاڑ اہلکا نہ ہوجائے ، اور میں تھے سے نیکی کا زیادہ میں تا ہوں ، وہ فض بہت مایوں ہوگا ، است میں ایک فض پو چھے گا تھے کیا چھے سے نیکی کا زیادہ میں تا ہوں ، وہ فض بہت مایوں ہوگا ، است میں ایک فض پو چھے گا تھے کیا جائے اور میں بہت لوگوں سے ل چکا ہوں جن کی ہزاروں عیاب نیکی ہوں ، وہ فض کم گا میں نے بھی اللہ تعالی سے میرا ملاقات کی تھی اور میں مرف ایک بی نیکی ہے ، اور جھے یہ گمان ہے کہ اس سے میرا ملاقات کی تھی اور میں موگا المذہ نیس ہوگا لہذا تو بی اس کومیری طرف سے ہدیہ لے جا۔ (اور اپنی جان بیجا)

وہ فض اس کی نیکی کو لے کر بہت مسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سلے گا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ علم کے باوجوداس سے پوچیں کے کہ تیری کیا خبر ہے؟ وہ کے گا: اے میرے دب!

اس نے اپنا کام اس طریقہ سے پورا کیا (وہ فض اپنی پوری حالت وہاں بیان کرے گا) ..... پر اللہ تعالیٰ اس فض کو حاضر کرے گا جس نے اس کو نیکی دی تھی، اوراس سے اللہ تعالیٰ کے گا آج کے دن میری سخاوت تیری سخاوت سے کہیں زیادہ ہے لہذا اپنے بھائی کا ہاتھ کی لا اور کے دن میری سخاوت تیری سخاوت سے کہیں زیادہ ہے لہذا اپنے بھائی کا ہاتھ کی لا اور کے دن میری سخاوت اللہ کے اور اور کا اس کے دائے ہوائی کا ہاتھ کی لا اور کے دن میری سخاوت اللہ کے اور اور کا در تاقی کا ہاتھ کی لا اور کی ہونے ہوائی کا ہاتھ کی لا اور کے دن میری سخاوت اللہ کا ہونے کی دن میری سخاوت اللہ کو کی دن میری سخاوت اللہ کا ہونے کی دن میری سخاوت اللہ کی دون جنت میں جلے جاؤ۔ (در قانی) (و)

لنكى باندھنے كاطريقه

لتى بائد منى چاہئة تاكەسنت كانواب حاصل مولتكى بائد منے كاطريقدىيى كخنوں سے اوپرىپ اورا كركمل جائے كاخوف موتوسلى موكى بېنو مسلمان اور كافروب كے لباس بيس فرق مونا چاہئے۔

## ہمسابوں سیے حسن سلوک

ابوتمز وسکری صدیت کے ایک راوی گزرے ہیں، دسکر، عربی زبان ہیں چینی کو کہتے ہیں، اوران کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ انہیں دسکری، اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کی باتیں اوران کا ایماز گفتگو بڑا دکش اورشیر ہیں تھا، جب وہ بات کرتے تو سننے والا ان کی باتوں ہیں مجوب وہ بات کرتے تو سننے والا ان کی باتوں ہیں مجوب وہ بات انھا، وہ بغداد شہر کے ایک محلے ہیں رہتے تھے، کچھ مصے کے بعد انہوں نے اپنامکان بھی کرکسی دوسرے محلے میں نقل ہونے کا ارادہ کیا، خریدار سے معالمہ بھی تقریباً طے ہو کیا۔ است میں ان کے پڑوسیوں اور محلّہ داروں کو بد چلا کہ وہ اس محلے سے نقل ہوکر کہیں اور بسنے کا ارادہ کررہے ہیں، چنا نچ محلّہ والوں کا ایک وفدان کے پاس آیا، اوران کی منت ساجت کی کہ وہ یہ محلّہ دالوں نے متفقہ طور کی کہ وہ یہ محلّہ دالوں نے متفقہ طور پر انہیں یہ پیشش کی کہ آ ہے مکان کی جو قیمت گلی ہے، ہم آ ہی کی خدمت میں وہ قیمت کی کہ دریان کا بی خدمت میں وہ قیمت کی کہ دریان کا بی خدمت میں وہ قیمت کی کہ دریان کا بی خدمت میں وہ قیمت کی کہ دریان کا بی خدمت میں وہ قیمت کی کہ دریان کا بی خدمت میں وہ قیمت کی کہ دریان کا بی خدمت میں وہ قیمت کی کہ دریان کی خدمت میں وہ قیمت کی کہ دریان کا بی خدمت میں وہ قیمت کی کہ دریان کا بی خدمت میں وہ قیمت کی کہ دریان کی خدمت میں وہ قیمت کی کہ دریان کی خدران کے دریان کی خدمت میں وہ قیمت کی کہ تو کینے کا درادن کا بی خدمت میں وہ قیمت کی کہ دریان کی خدران کی خدران کی خدران کی خدران کے دریان کی خدران کے دریان کی خدران کے خدران کی خدران کی خدران کے دریان کی خدران کی

ابوتز وسکری کی مقبولیت کی ایک وجدان کی سحرانگیز شخصیت بھی ہوگی الیکن ہوئی وجدیہ متعلی کر انہوں نے پڑوی کے حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات پڑھل کر کے ایک مثال قائم کی تھی ، قرآن کریم نے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی بار بارتا کیدفر مائی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے ارشا دات میں پڑوی کے حقوق کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں ، یہاں تک کہ ایک موقع پرآپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جرئیل امین علیہ السلام آئے ، اور مجھے پڑوی کے حقوق کی آئی تا کیدکرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شایدہ و پڑوی کے حقوق کی آئی تا کیدکرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شایدہ و پڑوی کو ترکے میں وارث بھی قرار دیدیں گے۔

قرآن وسنت کی ان تعلیمات کے سائے میں جومعاشرہ پروان چڑھا، اس میں پڑوی کی حیثیت ایک قربی رشتہ دار سے کم نتھی ، ایک ساتھ دہنے داسے دوسرے کے دکھ در د میں شریک تھے، بلک ایک دوسرے کے لئے ایٹار وقربانی کرکے خوجی محسوس کرتے تھے۔ (ش)

## ڈاڑھی رکھنے کا آسان وظیفہ

کے بارہ میں ایک آسان طریقہ بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ جب آپ ڈاڑھی منڈائیں تو رات کو سے بارہ میں ایک آسان طریقہ بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ جب آپ ڈاڑھی منڈائیں تو رات کو سوتے وقت یہ دعا کریں کہ 'یا اللہ مجھ ہے تخت گناہ سرز د ہوا ہے میں تادم ہوں مجھے ڈاڑھی رکھنے کی تو نیق عطا فرمائیں'' پھرا گلے دن ڈاڑھی منڈائیں تو رات کوائی گناہ کا اعتراف اور تو نیق عطا فرمادیں گے۔ تو نیق کی دعا کریں اس طرح چند دنوں میں اللہ تعالیٰ ڈاڑھی رکھنے کی تو نیق عطا فرمادیں گے۔ ڈاڑھی سے داڑھی سے داڑھی سے داڑھی سے داڑھی سے داڑھی سے داڑھی سے اجتناب ہے۔ ڈاڑھی کے فوائد دی اس شرعی لیا ظرے بالکل واضح ہیں۔

ذیل میں سائنسی لحاظ سے شیو کے نقصانات بیان کئے جارہے ہیں۔ برلن یو نیورٹی کے ڈاکٹر مورنے شیو بلیڈاور صابن پر برسوں تجربات کے بعد جونتا کج اخذ کئے ہیں۔ان کو ماہنامہ صحت ( دیلی ) نے سمجھ یوں بیان کئے ہیں۔

شیو سے جتنازیادہ نقصان جلد کو پنچا ہے شاید جسم کے کسی اور حصے کو پنچا ہو۔ دراصل شید کانشر جلد کو سلسل رکڑ تار بتا ہے اور جرآ دمی کی خواہش بیہ وتی ہے کہ چبرے پرایک بھی بال موجود ندہوتا کہ چبرے کے سن اور کھار میں کمی واقع ندہو۔اب بار بارایک تیز استر ب یا بلیڈ سے جلد کو چیلا جاتا ہے جس سے چبرے کی جلد حساس (Sensitive) ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے امراض کو تبول اور حصول کی صلاحیت پیدا کر لتی ہے۔

کنداسترایابلیڈ چرے پر پھیرنے میں زیادہ طاقت استعال کرنا پر تی ہے۔جس سے جلد مجروح ہوجاتی ہے۔جس سے جلد مجروح ہوجاتی ہے۔ بیان کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ جب جلد کی خراش آ جائے تو جرافیم کو دافلے کا راستدل جاتا ہے۔ اس طرح دارمی مونڈ نے والاطرح طرح کے امراض میں جنانا ہوجاتا ہے۔ (ص)

مسنون تکید: وہ تکیہ جس میں کسی درخت کی تھال بھری ہوئی ہومسنون ہے۔اگر مجور کی جمال بھری ہوئی ہومسنون ہے۔اگر مجور کی جمال بھری ہوئی ہوتو بہت بہتر ہے۔

# قلب کا بہترین سکے...ایمان ہے

شریعت نے ول کی اصلاح کے لئے ایمان رکھا ہے۔اس لحاظ سے ایمان کامل مجی انسانی دل ہے۔اللدورسول کی محبت بھی دل کے اندرآتی ہے۔ یہی محبت آدی سے مل کراتی ہے۔ول کے اندر جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ای جذبے کے مطابق انسان چاتا ہے تو اولا ایمان انسانی دل پردار د ہوتا ہے۔ وہاں سے ووٹر تی کر کے دوسرے مقامات پر پہنچا ہے۔ اس کی تا شرسارے بدن پر پہنچی ہے تو پھر ہاتھ بھی موس بن جا تا ہے اور کان بھی موس بن جاتا ہے اورسب اعضاء میں ایما نداری بیدا ہوجاتی ہے اگردل میں بایمانی تھسی ہوئی ہوتو باتھ پیر بھی ہے ایمان ہوں مے اور بے ایمانی کی حرکتیں کریں مے اور دماغ بھی بے ایمان ہوجائے گا۔سومے گا توبے ایمانی کی یا تیں سومے گا اس لئے کہ دل کی نیت خراب ہے چنانچەدل كواصل قراردے كرانبيا عليهم السلام اس كى اصلاح كى طرف متوجه ہوتے ہيں كه اس کے اندرنوروچک پیدا کریں تا کہاس کے اندرعالم غیب کی چیزیں روشن ہوجا کیں اور بیای وقت ہوگا جب کہ دل برایمان وار د ہواور دل چونکہ یاک ظرف ہاس کئے اس میں یاک چیز لینی ایمان داخل موتا ہے اور پھر عمل بھی ویہائی ظاہر موتا ہے۔ اگر دل میں خوشی ہےتو چرے برہمی خوش کے آٹار طاہر ہوں سے چونکہ خوشی در حقیقت قلب کی صفت ہے مگر چیرے سے نظر آتی ہے۔ دل میں اگر تم مجرا ہوا ہے تو چیرے سے معلوم ہوجا تا ہے دیکھنے \* والے دیکھتے ہیں کہ آج تم برے ملین نظر آتے ہو حالانکہ م چیس ہوئی چیز ہے وہ آ تکھوں ے دیکھنے کی چیز ہیں ہے چونکہ دل کا اثر چیرے پر پڑتا ہے تو ہرجانے والا جان لیتاہے کہ بیہ غم زده ہے اور واقعی وہ غم زده ہوتا ہے۔ تو غنی وخوشی محبت وعداوت اور کرنا نہ کرنا یہ چیزیں انسان کے دل سے متعلق ہیں اگر دل درست ہے توسب چیزیں درست ہیں اگر دل خراب ہے تواس کی وجہ سے سب چیزیں خراب ہیں اور ای وجہ سے ہاتھ پیر پراثر پڑتا ہے اوروہ اثر جودل بروارد موتا ہے وہ ترقی کرکے اعصاء وجوارح برطاری موتا ہے اجمام و بابرا۔ (ح) جسم او*ر ژ*وح

ہرز کرہ انسان جیم اور روح سے مرکب ہے ...روح سوار ہے اور جیم سواری ہے ہم نے جیم کے ذریعے روح کو اسکے اعلیٰ مقام تک لے جانا ہے ... کین یہ کیا؟ جیم کی تکلیف کا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کیکن روح کی نہ بیاری کا پہتہ ہے اور نہ علاج کی فکر ... جبکہ روح لطیف چیز ہے جس کی معمولی بیاری بھی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے .. جیم کے ذریعے ہم نے ان اعمال صالح کو افتیار کرنا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب ورضا اور اسکی مظہر جنت تک لے جا کمیں ...

حضرت آدم عليه السلام كى اصل ربائش گاه جنت ہے امتخان كى غرض سے چندروز كيلئے دنيا ميں بيسج محيح تمام اولا دآ دم كا بھى اصلى مقام جنت ہے ليكن انبى خوش نصيب لوگوں كيلئے جوروح كو پاكيزه كركے خودكو جنت كامستحق بناديں...اى محنت اور روحانى تربيت كيلئے انبياء عليهم السلام كى بعثت ہوكى...جن كى تعليمات براہ راست روح كو كاطب كرتى بيں اور بيار روحوں كيلئے غذا اور دوا كا كام ديتى بيں...

آج مجمی ہرجگدایسے اللہ والے موجود ہیں جوروح کے معالج ہیں جن کی چند کھوں کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاد ہی ہے ... آج ہماری روح کن کن امراض ہیں جتلاہے اس کا احساس اسی وقت ہوسکتا ہے جب ہم اپنی محنت کا میدان جسم کی بجائے روح کو ہنالیس مادیت کی دلدل میں سے تکلیں اور روح کی طرف متوجہ ہوں ...

جسم توجمیں روح کی خدمت کیلئے دیا گیا تھا لیکن ہم نے جسم کواس قدرخود پرسوار کرلیا کہ اصل سوار لینٹی روح کوئی بھلا بیٹھے اور اس کی نہ بیاری کا احساس ہے اور نہ علاج کی فکر... ہرگتا ہ اور اللہ تعالیٰ کی تا فرمانی ہے جہاں دل پرسیاہ تکتہ لگتا ہے وہاں روح بھی اندر ہی اندر مجروح ہوتی رہتی ہے ... (ح)

نکاح میں سادگی: تکاح میں سنت بیہ کے سادگی سے ہونداس میں بہت زیادہ تکلف ہو اور نہ بہت زیادہ سامان کالین دین ہو۔

#### مراقبه مموت

بی حقیقت ہرانسان کو ہردقت سامنے رکھنی چاہئے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔جب
بی حقیقت ہے تو سوچئے اور سلسل سوچئے کہ اگر انجمی ای گھڑی موت آگئی تو کیا ہوگا۔اس
کئے کہ موت جب بھی آئی۔ایسے تی آئے گی میرا کیا ہوگا۔اپ اعمال کی اصلاح سیجئے۔
موچنے کی بات ہے آگر پہلے ہے کوئی تیاری نہیں کی تو عین وقت پر کیا کرسکو مے۔بس
حسرت سے منہ تکتے رہو مے۔اس لئے انسان کو پہلے سے تیار دہنا جا ہئے۔

دنیا میں انسان آرزوؤں اور تمناؤں کے سہارے جی رہا ہے کہ ہوجائے۔ وہ ہوجائے۔ وہ ہوجائے۔ وہ ہوجائے۔ وہ ہوجائے۔ وہ ہوجائے ایس کے میائی میں اور آرزو کی تمنائی ہوئی ہیں۔ قبرستان چلے جاؤ۔ ساری حسر تیں تمنائیں اور آرزو کیس خاک میں لمی ہوئی ہیں۔

زمین کایک گڑے پردوخض گررہے تھے۔ایک کہتاہے کہ بیجگرمری ہےدومرا کہتاہے میری ہے۔ محرزمین سے آ واز آئی کہ دونوں جموٹ بولتے ہیں۔ میں ان میں سے کسی کی نہیں ہوں بلکہ بیددونوں میرے ہیں۔ان دونوں کومیرے پیٹ میں آتاہے۔ پھر جب میں نے بھینچا اور پہلیاں ہونے کیس ادھر کی اُدھ 'تب پنہ چلے گا کہ میں ان کی ہوں یا بیمیرے ہیں۔

سوچا جائے کہ میں کہاں جاتا ہے؟ جس مخص نے اپنی زندگی میں اللہ کوراضی نہیں کیا۔ گناہوں میں زندگی گزاردی تو بدواستغفار نہیں کیا۔ گناہوں کوچھورنے کا تہیہ نہیں کیا۔ وہ جب مرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو ایسے مخص کے متعلق حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ '' قبراس سے خطاب کرتی ہے کہ اب تک تو میرے ادپر چلنا رہا۔ آج میرے اندر ہے کہ اب تک تو میرے ادپر چلنا رہا۔ آج میرے اندر کی ہے۔ آج دیکھ اللہ تعالی ادھر کی اور کرائی ہوں؟ پھروہ اس طریقے سے دباتی ہے کہ پہلیاں ادھر کی اُدھر اُدھر کی اور ایک دوسرے میں کھس جاتی ہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم مب کوتیاری کی تو فیق عطافر مائیں۔ (ح)

الوداعي سملام: جب اوكول سے رخصت ہونے لكوتوان كوسلام كر كے رخصت ہو۔

### یر ہیزعلاج سے بہتر ہے

" برہیزعلاج سے بہتر ہے "بیمقولہ صدیوں برانا ہے مگراس کی افادیت آج مجی برقرار ے۔دورجدید میں ایک توغیرفطری طرز زندگی نے ہرانسان کو بیار کردیا ہےدوسراطب کامقدی بیشاب پیشنبین را بلکه ایک منافع بخش کاروباری حیثیت اختیار کرچکا ہے ان دونوں عوامل کی وجدے علاج معالجاب عام آدمی کی کئی سے دور موکیا ہے۔ کمر کاخرج بی بورانہیں موتا دوائی کے پیسے کہاں سے آئیں کے۔اس کےعلاوہ بار ہونے سے کمر کا تقیل جب کمائے گانہیں تو بچوں کا پید کہاں ہے پالے گاعورت اگر بہار ہوگی تو کھر کا سارا نظام بلیث ہوکررہ جائے گا۔ مخضرانيكا جكل كوكى بعى مخص يارمون كالمحمل بى بيس موسكا \_للدامرورى بي يارمون

اورعلاج كرنے كى بجائے باريوں سے نيخے كى تدابيرا فتياركرنا جائيس۔

سستی اور کا بلی سے پر بیز اور محنت ومشقت کی عادت ڈالی جائے۔اسلام جمیں ہر معافے میں اعتدال کاسبق دیتا ہے۔ اگرہم برمعافے براعتدال کاراستدافتیار کریں تو بہت ی پریشانیوں اور بیار یوں سے نیچ سکتے ہیں۔اگر ہم متواز ن غذا کھا ئیں اور بسیار خوری سے بجیں تو موٹایا شوگراور ہائی بلڈ پریشرجیسی بیاریوں سے محفوظ روسکتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکرہے کہ بربیزاورا حتیاطی قدابیر برجوخرچ آتا ہوہ باری کے علاج کے مقابلے میں انتہائی قلیل ہے۔ بدل چلنے كورج وي اسے آب مونا يا شوكراور بائى بلتر يريشرجيسى يماريول كودور كاكنس کے۔مٹھائی کیک پیسٹری تیل کی تلی ہوئی چیزوں کی بجائے فروٹ اورمبزیوں کواپنی غذا کا حصہ ہنا تیں۔مصنوعی مشروبات کی بجائے یانی وددھ اور کشی کی عادت ڈاکیں۔ کھانا ہمیشہ وقت بر كماتيس اوردرميان مساضافي اورزبان كي جارك خاطرغذات كريزكري غذا جي طرح چبا کر کھا تیں (دانت مرف منیش ہوتے ہیں معدے میں نہیں) نمک کاستعال کم کریں ائی اشیائے خوردنی کوڈ مانپ کر محیس تا کہ می ان برند بیٹے سکے۔بای اشیائے خوردنی کو کھانے کی بجائے تلف کردیں۔ اینے ماحول اور کردونواح کوصاف ستمرار میں تاکہ می مجمرے بیاوہوسکے۔ غیر منروری شورے پہیز کریں اس سے ند مرف قوت ساعت متاثر ہوتی ہے بلکہ طبیعت میں چ چاہن بھی بیدا ہوتا ہے۔ بر ہیز اوراحتیاطی تدابیر کے باوجودا کرآب خدانخواستہ بار ہوجا میں تو تونے تو مکون اور عطائیوں سے علاج کی بجائے سی متندمعالج سے اپناعلاج کرائیں۔(ح)

### مغفرت كابهانه

امام ابوداد در حمد الله محدثين كامام بين ... محال سته بين شامل ان كي سنن ... ان كونده وجاديد بون كي كانى هـ ... ايك بارده محتى بين سنر كرر مه سقه ... دريا كانار مه ايك آدى كو چينك كه بعد "آلمحه دُلِلْه" كمته بوع سنا... چينك والا المحه دُلِلْه" كمته به بوع سنا... چينك والا المحه دُلِلْه" كم به ورسلمان بحائى كا الله محد در المحه در به به به به اور مسلمان بحائى كا حق بهي المام كي محتى آكونك كن ... آپ نهايك دوسرى چهوئى محتى ايك در بم كوش كرايد برئى ... چينك وال بين آك اورائيس "ريتك الله" كما ... اس نه جواب كرايد برئى ... چينك وال كي بياس آك اورائيس "ريتك الله" كما ... اس نه جواب من "يه دي بياس آك اورائيس "ريتك الله" كما ... اس نه جواب من اين محتى بيا كرايد برئى محتى بيال بواكه بوسك به ما تعيول نه ان سياس كل دعا قبول بوتى بو ... مير ما ما مواب الدعوات بو ... الله كي بياس اس كل دعا قبول بوتى بو ... مير مير يو خواب ميل وه" يَهْدِينكُمُ الله" كما تو بهت مكن مها كل يو ما تول بوتى بو ... مير من متاب الله كم خواب ميل وه" يَهْدِينكُمُ الله" كما تو بهت مكن مها كل يو ما يوب يوبي الكي يوباكي يوب يوبي الكي يوباكي يوبي الكي يوباكي يوبي الكي يوباكي يوبي الكي يوباكي يوبي بيوبي يوبي الكي يوباكي يوبي بيوبي يوبي من من من من يوبي بيوبي يوبي الكي يوبي بيوبي الكي يوباكي يوبي بيوبي الكي يوباكي يوبي بيوبي يوبي يوبي يوبي يوبي بيوبي يوبي يوبي يوبي بيوبي يوبي 
کہتے ہیں جب سفر کرتے ہوئے رات کو کشتی کے مسافر سو مکے تو سب نے یہ ہا تف غیمی ٹی کہ آ واز آ رہی ہے 'وکشتی والو! ابو داؤ دنے ایک درہم کے عوض اللہ سے جنت خرید لی ہے'' .... (شرح العوائی علی مختر ابن اُلِ جرۃ) (ع)

انگوشی: مرد کے لئے انگوشی پہنے ہیں سنت یہ ہے کہ ساڑھے چار ماشے چا ندی کی انگوشی

پہنے۔اس سے زیادہ وزن کی انگوشی پہننا مرد کے لئے جائز نہیں ہے۔ بعض بہت زیادہ وزن

کی بلکہ دودہ چارانگوشمیاں پہنتے ہیں میری نہیں ہے۔ پیطریقہ حورتوں کے لئے ہے۔

بچول کوسملام: چھوٹے بچوں کوسلام کرنا بھی سنت ہے۔ ایک مرتبہ دسول الله ملی اللہ علیہ وسلم

چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کوسلام کیا۔ (بنادی وسلم)

## رمضان الميارك مين معمولات نبوي

- 1- سیدالانبیا ملی الله علیه وسلم نے فرمایا که میمهیندالله تعالی کامهینه...عظمت و برکت کا مہینہ عاجول کی ہدردی کامہینہ ہے ....
- 2- اس ماه مس قرآن مجيد (لوح محفوظ سے يبليآ سان ير) نازل موا ( يمريبليآ سان ست دنیا میں آل حضرت صلی الله علیہ وسلم پر پہلے پہل ماہ رہیج الاول میں سورہ إقر أكا نزول موا....)
- 3- دوسرے پیغیبروں براللہ کی یاک کتابیں ... توراة ... زبور ... انجیل بھی اس ماہ میارک مل اوح محفوظ سے تازل ہو تیں ....
- 4۔ اس ماہ میں ایک رات ایس ہے جو ہزار مہینوں سے بوھ کر ہے اس میں تقل کا تواب - فرض کے برابراور فرض کا تو اب سر فرض کے برابر ملتا ہے ....
  - 5۔ ما عدرات بی سے سرکش جنوں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے...
  - 6- جنت كمماز ع كول ديئ جات إلى المدوز في كممواز عدو كردية جات إلى ...
- 7۔ ہررات کواللہ تعالی کا منادی بکارتا ہے "اے شکی کے جویا ادھرآ ...اے مُراکی کے . شيداني رُك جا....
  - 8۔ اس ماہ میں صاحب ایمان کارزق بر حایا جاتا ہے ...
  - 9۔ ہررات کے دوزخ کے ستحق دوزخ ہے آزاد کے جاتے ہیں...
    - 10\_ اس ماه کے دن بہت برکت والے بن ....

اعمال:...اس ماه میں احکام خداوندی پیریں....

ا- بورے مبینه کاروزه رکمنالین مربالغ مسلمان کامیح مسادق سے غروب آفاب تک روزے کی نیت سے کھانے بینے اور جماع سے برجیز کرنا...جموث گالی غیبت اور لڑائی وغیرہ سے پر میز کرے در شدروز و ناقص ہوجائے گا اگر چے فرض ادا ہوجائے گا...) (مرف مجو کار ہناروز وہیں فاقہ ہے)

اس مبارك ماه مين رسول صلى الله عليه وسلم كاعمال بيه بين ....

ا۔ ہر دوز بعد عشاہ بیں رکعات تراوی با جماعت پڑھنا... ۲۔ تراوی بیں ایک قرآن پورا
پڑھنا یا سننا... ۲۔ تراوی کے بعد وتر جماعت سے پڑھنا... ۲۔ شب قدر کی تلاش بیں اخیر عشرہ
کی طاق راتوں میں جا گنا... ۵۔ محتاجوں کو کھانا کھلانا اور سلوک کرنا... ۲۔ فلام بائدی...
نوکر... ماما ہے کم کام لینا... کے دروزہ داروں کو افظار کرانا یا کھانا کھلانا... ۸۔ اخیر کے دی دنوں
میں اعتکاف کرنا... مردم بحد با جماعت میں اور عورت کھر کے کسی کونہ میں ( تولہ کھر کے کسی کونہ میں ( تولہ کھر کے کسی کونہ میں اعتکاف کرنے ہیں اعتکاف کرئے ہے۔ ...

(فائدہ)...اعتکاف (اعتکاف کامفہوم ہیہ کہ سب کام چھوڈ کرنیت کے ساتھ مجد میں رہنا اور بغیر ضرورت انسانی کے باہر نہ جانا) کے معنی ہیں سب کام چھوڑ کر اللہ کے دروازے پر آپڑنا....اورای کانام رشا.... بیتین فتم کا ہوتا ہے ....ایک فرض یعنی وہ اعتکاف جومنت اور نذر میں مانا ہوا ہواس کا پورا کرنا فرض ہے ....ایک سنت مؤکدہ کفائی یعنی وہ جو رمضان کے اخیر عشرہ کے دس دن کا ہوتا ہے (ہرستی یا بڑے محلّہ سے ایک آ دمی ضرور معکف ہوورنہ سب ترک سنت کے گنا ہمگار ہوں گے ) اور ایک مستحب جو ہروقت ہوسکتا ہے اس میں روزہ بھی شرط نہیں ....

اختاہ:...ختم تراوی کے دن روشیٰ کرنا...شیر پی باشنا...جبنڈیاں لگانامحض نضول خرچی ہےنہ تھم خدا ہےنہ کمل رسول اس لئے اس پر جے رہنا مناسب نہیں ای طرح شیر پی کاچندہ جرالینا...شیر پی لینے کے لئے مسجد میں شور مجانا جائز نہیں ہے...(ع)

# ويندار كي تعظيم

جب کوئی برداد بندار مخص تمبارے پاس آئے تواس کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوجاؤ۔لیکن سمی کے لئے میہ جائز نہیں کہ وہ اس بات کو پہند کرے کہ لوگ اس کیلئے کھڑے ہوں۔

# توبه' تین چیزوں کا مجموعہ

عام طور بردولفظ استعال ہوتے ہیں۔ایک "استغفار" اور ایک "توبہ" اصل ان میں سے "توب" ہے اور" استغفار" اس توبہ کی طرف جانے والا راستہ ہے اور بیر" توب" تین چیزول کامجموعہ ہوتی ہے۔ جب تک ریتین چیزیں جمع ندہوں ،اس وقت تک توبہ کامل نہیں ہوتی ،ایک میر کہ جو قلطی اور گناہ سرز دہوا ہے اس پر ندامت اور شرمند کی ہو۔ پشیانی اور دلی شکتنگی ہو۔ دوسرے میہ کہ جو گناہ ہوااس کو فی الحال فوراً جپھوڑ دے ،اور تیسرے میہ کہ آئندہ محناہ نہ کرنے کاعزم کامل ہو، جب تین چیزیں جمع ہوجائیں۔ تب تو بیکمل ہوتی ہے۔اور جب توبكر لى تووه توبكرنے والا مخص كناه سے ياك موكيا، حديث شريف ميں ہےكه: «جس نے گناہ سے توبہ کرلی۔وہ ایہا ہو گیا جیسے اس نے مجھی ممناہ کیا ہی نہیں' (این اجہ) صرف بینیں کہاس کی توبہ قبول کر لی۔اور نامہ اعمال کے اندر بیا کھ دیا کہ اس نے فلال كناه كيا تفاوه كناه معاف كرديا كيا- بلكه الله تعالى كى رحمت اوركرم ديكين كه توبه كرني والے کے نامہ اعمال ہی ہے وہ گناہ مٹا دیتے ہیں اور آخرت میں اس گناہ کا ذکر بھی نہیں موكا كماس بنده نے فلاں وقت میں فلال گناه كيا تھا۔ (ث)

لباس بہننے کا طریقہ: کپڑے اور جوتے دائیں یاؤں میں پہلے پہننا مسنون ہے۔ محر میت کونفن میں سلے باکیں طرف سے لپیٹا جائے گا پھرداکیں طرف سے لپیٹا جائے گا۔ سنے کیڑے کی دعا نے کپڑے کی سنت بیہے کماس کو پہن کر بیدوعا پڑھے۔ الحمد لله الذي كسانا هذا "تمام تعريف اورشكر الله تعالى كيك بيجس في ميس ير كيرا) يهنايا ہے۔ انتكى ويا جامدى سنت بنكى شلواريا يا جامدى سنت يہ كم مخفے سے اوپرد ہے نيج بركز نه النكائے۔اس سے اللہ جل جلالہ كوبہت سخت غصراً تا ہے۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشادفرمایا: جوخص یاجامه وخنول سے بنچد کھ کااللہ تعالی اس بردهت کی نظرندالیس کے۔ یہاں میہ بات سمجھ لینی جا ہے ستر کا ڈھائکنا زیادہ ضروری ہے اس لئے اگرستر ملنے کا ڈر ہوتو سلی ہوئی گنگی پہنیں ۔

# قرآن كريم سے بركت حاصل سيجة

قرآن کریم کے بارے میں صدیت جوی میں ارشاد فرمایا گیا ہے تبوک بالقران فانه کلام الله و خوج منه برکت حاصل کرواس کلام خداوندی سے اس لئے کہ بیاللہ کے اعدر سے نکل کرآیا ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کے الفاظ نازل فرمائے ان الفاظ میں وہ کمالات فاہر ہوتے ہیں جو بولئے والے کے اندر شے وہ کمالات فاہر ہوتے ہیں ان الفاظ کے ذریعہ دنیا میں کوئی بھی جذبہ بغیر لفظوں کے بچھ میں نہیں آتا۔ اس لئے لفظوں کو جھ میں لین الازی ہے اوران می الفاظ کے اندراللہ تعالی نے کمپایا ہے اپنے کمالات کو اوران می الفاظ کے ذریعہ ان کمالات کو بندوں تک پیچایا ہے اوران کے دل میں اتارا کو اوران می الفاظ کے ذریعہ ان کمالات کو بندوں تک پیچایا ہے اوران کے دل میں اتارا ہے ان کمالات کی نیت سے اگر آپ تلاوت کریں گے اور وحمیان اس پردیں کے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور میرے دل میں کمالات کی طرح آثر رہے ہیں تو پھر اور ہی شان ہوگی۔ ای کو صدیث شریف میں فرمایا گیا ہے۔ تبو ک بالفوان فانه تو پھر اور ہی شان ہوگی۔ ای کو صدیث شریف میں فرمایا گیا ہے۔ تبو ک بالفوان فانه اندر سے نظالہ و خوج منه برکت حاصل کرواس قرآن سے یہ اللہ کا کلام ہاللہ و خوج منه برکت حاصل کرواس قرآن سے یہ اللہ کا کلام ہاللہ و خوج منه برکت حاصل کرواس قرآن سے یہ اللہ کا کلام ہاللہ و خوج منه برکت حاصل کرواس قرآن سے یہ اللہ کا کلام ہاللہ و خوج منه برکت حاصل کرواس قرآن سے یہ اللہ کا کلام ہاللہ و خوج منه برکت واصل کرواس قرآن سے یہ اللہ کا کلام ہالہ و خوج منه برکت واصل کرواس قرآن سے یہ اللہ کا کلام ہونے ہیں۔

یہ آسان اور چا شرسورج بھی اللہ کے تمرکات ہیں جن ہے ہم فا کدہ اٹھارہ ہیں آسے ہیں۔اللہ نے ان کو لیکن آسان وزمین چا نظر سورج میں اللہ کا ندر سے لکل کرنہیں آسے ہیں۔اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں ہی الیم ہیں کہ اللہ کے تھم سے وہ پردہ عدم سے وجود میں آتی ہیں۔اللہ کے اعدر سے لکل کرنہیں آتی میں محرقر آن اندر سے لکل کرآیا ہے۔ یہ تو کلام ہے اس لئے قرآن سے تعلق اللہ کے باطن سے تعلق ہے آپ کواو پر کھینچ کیلئے۔ اللہ نے ایک ری لاکادی ہے جس کے ذریعہ آپ کو کھینچ لیاجائے۔

حق تعالیٰ نے اوپر ہے ایک رسی لٹکائی کہ جسے نکلنا ہووہ اس رس کو پکڑ لے جب ہم اس رسی کو پھینچیں گے وہ بھی تھنچ کر ہمارے پاس آ جائیگا اور اس علاقہ سے نکل جائے گاوہ رس در حقیقت قرآن کریم ہے۔ (و)

# ہرایک کا دوسرے کوتر نیجے دینا

علامدواقدی کہتے ہیں کہ میرے دودوست سے ۔ایک ہائی اورایک غیر ہائمی۔ہم تینوں میں الي كبر التعلقات من كايك جان تين قالب من مير اور وتحت الكي عيد كادن آحميا، بوی نے کہا کہ ہم تو ہرحال میں مبر کرلیں مے محر عید قریب آئی ہے، بچوں کے رونے اور ضد كمنے نے مير عدل كائو كرد يے بيں يول كے الكود كيمتے بيں كده عمده عمده اس اور سامان عید کیلئے خریدرہے ہیں اور یہ بھٹے پرانے کیڑوں میں مجررہے ہیں۔اگر کہیں سے تم کیجھ لاسكتے موقولا دوان بچوں كے حال ير مجھے بہت ترس آتا ہے، ميں ان كے بھى كبڑ سے بنادوں۔

میں نے بیوی کی بیہ بات س کرایئے ہاتھی دوست کو بر جا لکھاء اس میں صورت حال ظاہر ک اس کے جواب میں اس نے سر بمبر ایک تھیلی میرے یاس بیجی اور کہا کہ اس میں ایک ہزار درہم ہیںتم ان کوخری کراو،میرادل اس تنیلی سے شنداہمی نہونے بایا تھا کہ میرے دوسرے دوست کا پرچ میرے یاس ای رقم کے مضمون کا جوش نے اسے ہاشی دوست کو ککھا تھا، آ سمیا، من نے وہ تھیلی سر بمبراس کے باس بھیج دی اور کھرجانے کی ہمت ندہوئی معجد میں چلا کیا اور دودن رات مجدیس عی رہا ،شرم کی وجہ سے خالی ہاتھ کمرجانے کی ہمت نہ ہو کی۔ تیسرے دن میں کمر کیااور بیوی سے سارا قصد سنادیا ،اس کوذرائمی تا کوران ہوا، نداس نے کوئی حرف شکایت كاجهد اجما بلكمير الاستال فعل كويسند كيااوركها كتم في بهت اجما كيا من الجمي بيات بي كرد بانعاكم براده بالحى دوست وى سربمبر تعلى باتحد من ليهوئ يا، اور جه سے يو جينے لگا كريج سي بتاؤ،اس تحملي كاكيا قصه مواسيس في اس كودا قعد سناديا،اس كے بعداس باشمى فے كبا کہ جب تیرار چہ پہنچا تو میرے پاس اس تھیلی کے سواکوئی چیز بالکل نہتی میں نے سے لیے الل تیرے باس بھیج دی،اس کے بعد میں نے تیسرے دوست کو پر چراکھا تو اس نے جواب میں يمي تملى ميرك يال بيجى ال يرجع بهت تجب مواكدية من تيرك يال بين جا تفاريال تیسر سدوست کے ماس کیسے بہنے میں اس کئے میں تحقیق کے واسطے آیا تھا۔

واقدیؓ کہتے ہیں کہ ہم نے اس تھیلی میں سے سودرہم تواس عورت کودے دیے،اورنو سو درہم ہم تینوں نے آپس میں بانٹ لئے اور اس واقعہ کی کسی طرح مامون الرشید کو خبر ہوگئی۔اس نے مجھے بلایا اور مجھ سے سارا قصہ سنا۔اس کے بعد مامون الرشید نے سات ہزار درہم دیے، دود و ہزارہم تینوں کواورا کی ہزارعورت کو۔ (اتحاف) (و)

# حضرت افي بن كعب رضى اللدعنه

حضرت افی بن کعب رضی الله عند مشہور صحافی ہیں۔ ہر صحافی میں الله تعالی نے الگ الگ خصوصیات رکھی تھیں۔ حضرت افی بن کعب رضی الله عند کی خصوصیت بیتمی کے قرآن کریم بہترین پڑھا کرتے تھے۔ ای لئے حضورا قدی صلی الله علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا افر فہم ابی بن محعب سارے صحابہ میں سب سے بہتر قرآن کریم پڑھنے والے افی بن کعب رضی الله عند میں۔ ایک دن حضرت افی بن کعب رضی الله عند حضورا قدی صلی الله علیہ وسلم کے جسم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضورا قدی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت افی بن کعب رضی الله عند سے خاطب ہو کر فرمایا کہ الله تعالی نے حضرت جرئیل امین کے واسطے سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم ابی بن کعب رضی میں میں تعرف میں قرآن شریف سنا کیں۔ جب حضرت افی بن کعب رضی کرتم ابی بن کعب رضی کے میرانام نے میرانام نے کر فرمایا ہے کہ افی بن کعب سالی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں! تبہارانام نے کرفرمایا ہے کہ افی بن کعب رضی الله عند پرگریہ طاری ہوگیا اور دوتے دوتے ہوگیاں بن میں اور میرانام لیں۔ (ش) بن دھ کئیں اور فرمایا کہ میں اس قابل کہاں کہ الله تعالی میراؤ کرفرما کیں اور میرانام لیں۔ (ش)

## انتفح كهانے كاطريقنه

آگرگی آ دی ساتھ کھانے والے ہوں تو ہرایک کے لئے ضروری ہے کہاہے آگے سے
کھائے۔ آگر کی تشم کی چیزیں لمی ہوئی ہوں تو ہرایک کے لئے جس طرف سے بھی کھائے جائز
ہے۔ ای طرح جو تفص اکیلا کھانا کھائے اس کے لئے بھی سنت یہی ہے کہا چی طرف سے کھانا
کھائے اور درمیان سے کھانا نہ کھائے کیونکہ درمیان میں ہرکت نازل ہوتی ہے۔

# جن لوگوں کی دُعا قبول نہیں ہوتی

نبی اکرم ملکی الله علیه وسلم کا ارشا د ہے کہ اللہ نتعالی شائۂ خود یاک ہیں اور یاک مال بی قبول فرماتے ہیں...مسلمانوں کو اس چیز کا تھم دیا جس کا اینے رسولوں کو تھم فرمایا... چنانچه کلام یاک میں ارشاد ہے...

يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطُّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيُمّ..

اے رسولو! یاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو میں تہارے اعمال سے باخبر ہوں... . ووسرى جكمه ارشاد ب... كَانَهُمَا الَّذِينَ الْمُنْوَاكُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا رُزَقُنَكُمْ ... اس ايمان والو ہمارے دیتے ہوئے یاک رزق میں سے کھاؤ...اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک مخض کا ذکر فرمایا کہ لیے ملبے سفر کرتا (اور مسافر کی دُعاء قبول ہوتی ہے) اور اس سے ساتھ ہی مجمرے ہوئے بالول والا .. غبار آلود كيڑول والا ... (ليعني يريشان حال) دونوں ہاتھ آسان كى طرف پھیلا کر کہتا ہے اسد! اے اللہ! اے اللہ! لیکن کھانا بھی اس کا حرام ہے بینا بھی حرام ہے..لیاس محی حرام ہے ہمیشہ حرام بی کھایا ۔ تو اسکی دعا کہاں قبول ہو عتی ہے ... (جع النوائد) ہمیں اکثر پیڈکرسوار رہتی ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہین ہوتیں..لیکن حالات كا اندازه اس مديث شريف سے كيا جاسكا ہے... اگر چداللہ جل شاند اسيخ فضل ہے بھی کا فرکی وُعا وبھی تبول فرما لیتے ہیں چہ جائیکہ فاس کی..بین متنی کی وُعا امل چیز ہے ای لئے متقوں سے دُعا کی تمنا کی جاتی ہے ... جولوگ جا ہے ہیں کہ ہاری دُعا کیں قبول ہوں...اُن کو بہت ضروری ہے کہ حرام مال سے احر از کریں... اورايا كون بجويه جا بها كميرى دُعا قبول ندبو... (ف)

كھانے ميں بيٹھنے كاطريقد: كمانا كھاتے وقت بیٹنے كى سنت بہے كہاوكروں بيٹھ كر کمانا کمائے۔ یا ایک یاؤں بچیائے اورایک کو کمٹر ارکھے۔ دوزانوں بیٹھ کر کھانا کمانا بھی سنت ہاور کھانے کے لئے بلاضرورت جارز انونیس بیٹمنا جاہتے۔

### راوخدامين خرج كاشوق

حضرت عررضى الله عنه فرمات بي أيك مرتبه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في معدقه كرف كالتعم فرمايا.. اتفا قاس زمانه مير عياس يجه مال موجود تعا... ميں نے كہا آج مير ، یاس اتفاق سے مال موجود ہے اگر میں ابو بحرض اللہ عندسے بھی بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا...بیسوی کرخوشی خوشی مس کھر کیا اور جو پھیمی کھریس رکھا تھا اس میں ہے آ دھالے آیا .. حضور ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ محمر والوں کے لئے کیا چھوڑا... میں نے عرض کیا کہ چھوڑ آيا .. حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا آخر كيا حجوز ا.. من في عرض كياكم وها حجوز آيا...

اور حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه جو مجهد ركها تعاسب في آئے حضور في فرمايا...ابو تجرمديق! ممروالوں كے لئے كيا چھوڑا .. انہوں نے فرمايا .. اُن كے لئے اللہ اوراس كے رسول كو جھوڑآ یا..یعن اللہ اوراس کے رسول یا کے سے نام کی برکت اوران کی رضا اور خوشنودی کوچھوڑآ یا... حضرت عمرضى الله عند كتيم بين ين في المعنرت الوكروني الله عندي مجمع فبيس بوه سكتا...

فالمكره: خوبيوں اورنيكيوں ميں اس كى كوشش كرنا كەددىر كے سے بردھ جاؤں بيريزى اچھى بات ہے..قرآن یاک میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے... بیقصہ غروہ تبوک کا ہے... اسونت میں حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في چنده كي خاص طور سے ترغيب فرمائي تقى اور صحاب كرام رضى الله عنهم نے اینے اینے حوصلہ کے موافق بلکہ ہمت دوسعت سے زیادہ امدادادر تعاون فرمایا۔ (ف)

وائیں ہاتھ سے کھاؤ: دائیں ہاتھ سے کھانا جائے۔ کھانے کے بعد پچھ کھانے کے ذرے وغيره كرك بوئ مول توافع كركهاليرا حاسة اوركهان كيدا لكليال حاث كني حاجمين اس میں بہت بردا تواب ہے۔ اگر بائیس ہاتھ سے کھانے کی عادت ہوتواس کوچھوڑ ناجا ہے۔ حرابوانقمدا شالو: اكركسي كالقرر كميابوتواس كوجائة كالقركوما ف كري كهال اس لقمہ کوشیطان کے لئے نہ چھوڑ ہے۔

سرکہ:سرکہ کا کھانا سنت ہے جس گھر ہیں سرکہ ہواس میں (مزید) سالن کی ضرورت نہیں۔(لینی سرکہ بھی سالن ہے)

# عزت وذلت كي بنياد

حفرت عمرض الله عند حضورا قدس ملى الله عليه وسلم كايدار شاد قال كرتے بيل كه حق تعالى شاند... اس كماب يعن قرآن ياك كى وجه سے كتنے بى لوگوں كو بلند مرتبه كرتا ہے اور كتنے بى لوگوں كو بلند

یعنی جولوگ اس برایمان لاتے ہیں ..عمل کرتے ہیں..جن تعالیٰ شانہ...اُن کو دنیا و آ خرت میں... رفعت وعزت عطافر ماتے ہیں اور جولوگ اس برعمل نہیں کرتے حق سجاند...وتقدس أن كوذليل كرت بين كلام الله شريف كى آيات سي بمى ميضمون ابت موته إلى مكدارشاو ب.. يُضِلُ يه كَتِيْرًا وَيَهُ لِي يَهُ يُوْرُدًا حَلْ تَعَالَى شاند...اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں ...اور بہت سے لوگوں کو کمراہ ...دوسری حكم ارشاد ہے ... وَنُهُونُ مِنَ الْقُرْانِ مَاهُونِيفَا أَوْرَتُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرِيدُ الطّلوبين [لاخسارا حضورا كرم ملى الله عليه وسلم كاارشاد منقول ب كداس أمت ك بهت سه منافق قارى ہوں مے .. بعض مشائخ سے احیاء میں نقل کیا ہے کہ بندہ ایک سورت کلام یاک کی شروع شرتا ہے تو ملائکہ اس کے لئے رحمت کی دُعا کرتے رہنے ہیں یہاں تک کہوہ فارغ ہو... اور دوسرا مخض ایک سورة شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے فتم تک اس پرلعنت ... کرتے ہیں..بعض علاء سے منقول ہے کہ آ دمی تلاوت کرتا ہے اور خوداینے اُو پر لعنت کرتا ہے اور اس كوخر بمى نيس موتى .. قرآن شريف من يرمتاب الالعنة الله على الظلمين اورخود ظالم ہونے کی وجہ سے اس وعید میں واخل ہوتا ہے ای طرح پڑھتا ہے... لعند اللہ علی الكذبين...اورخودجمونا مونى كى وجهاس كاستحق موتاب ... (ف)

بہم اللہ پڑھنا: کمانے سے پہلے ہم اللہ پڑھنا بڑی ضروری سنت ہے۔ اگر ہم اللہ پڑھ کرنیں کھایا تو کمانے میں شیطان شامل ہوجاتا ہے اور کھانا ہے برکت ہوجاتا ہے۔ اگر کھانے کے شروع میں ہم اللہ پڑھنا بھول جائے توجب یادا سے اس وفت کہدلے اس کھانے میں برکت واپس آجاتی ہے۔

# فضيلت كلمه طيبيدلا البالا الثد

حضورا قدس ملی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بندہ اِبیانہیں کہ لا الدالا اللہ کہا در اس کے لئے آسانوں کے دروازے نہ کمل جائیں جہاں تک کہ پیکلہ سیدھاعرش تک پہنچا ہے بشرطیکہ کبیرہ گنا ہوں سے بچارہے...(رواہ التر ندی وقال مدیث صن فریب)

محتنی بردی فعنیلت ہےاور قبولیت کی انتہاہے کہ پیکلمہ براہِ راست عرش معلّی تک پہنچاہےاور بياجمي معلوم موج كاب كما كركبيره كنامول كيساته بحي كهاجائة نفع ساس ونت بمي خالي بيس... ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ کبائر سے نیجنے کی شرط قبول کی جلدی اور آسان کے سب وروازے کھنے کے اعتبارے ہے ورنہ تواب اور تبول سے کہائر کے ساتھ معی خانی ہیں .. بعض علاء نے اس صدیث کا بیمطلب بیان فرمایا ہے کہ ایسے خص کے واسطے مرنے کے بعد اُس کی رُوح کے اعزاز میں آسان کے سب دروازے کھل جائیں سے ... ایک مدیث میں آیا ہے دو كلے ایسے ہیں كدأن میں سے ایك كے لئے عرش سے بنچكوئى منج انہیں .. دوسرا آسان اورزمین كو(اين توريااين اجرت ) مرد ... ايك لا اله الا الله دومرا الله اكبر ... (ف)

# حاتم اورخليفه كيفرائض

ا۔اسلامی حکمران پردین کو محفوظ رکھنا واجب ہے۔

٢ ـ خلاف شريعت كامول كومنانا فرض ٢ ـ ٢ ـ ١٠ اركان اسلام كوقائم كرنا مثلاً جعد، عيدين ، نماز ، روزه ، زكوة كي وصولي كانظام جج كا انظام وغيره ميم شهرون اور ديها تون مس علوم دیدید کی اشاعت کا انظام کرنا۔۵۔ قاضی اور جج مغرر کرنا۔۲۔ تمام علاقوں کو کا فروں اور چورڈ اکوؤں کے شرہے محفوظ رکھنا۔ ے۔اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ ۸۔ حکومت کے کارندوں کے اعمال کی تکرانی کرنا۔ ۹۔مسلمانوں کا کوئی عہدہ کا فروں کے سپر د نه کرے۔ ۱- بفقدراستعداد جہاد کرنا اور کشکر ترتیب دینا۔ ااے جاہدین ، مدرسین ، قاضوں اور ائمه مساجدومو ونين كاوظيفه مقرر كرنا يااكا فرول سنهجز بياورخراج وصول كرنابه

# ہاری نمازیں بے اثر کیوں؟

نمازيس جارمقامات زياده اجم يس

ا-نمازی ماضری لکوانا ۲-نمازکوالله تعالی کے ہاں جمع کروانا اس-ملائی رحمت اور برکمت کا حقد اربنا سم-دعا مکا تبول کرانا

ا - بھیرتح بمہ کے بعد پہلا کام نماز کی حاضری لگوانا ہے کیونکہ ملازم کو بغیر حاضری لگوانا ہے کیونکہ ملازم کو بغیر حاضری لگائے بخواہ نہیں ملتی ، پوری نماز میں اگر ذبین دنیا میں کھویار ہا'اللہ کی یا دہی نہیں آئی تو یہ نماز کس کھانتہ میں شار ہوگی ،اس لیے فوراً یہ نیت کرلیں کہ میں اللہ تعالیٰ کود کھے رہا ہوں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کود کھے رہا ہے۔

2-اگرا پ نے تشمد میں دھیان اور توجہ سے ترجہ ذبن میں رکھ کر اَلتہ جیات اِللہ وَ الصّلُوتُ وَ الطّیبَاتُ کہ دیا تو اس نماز کا اجراللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے کھانہ میں جمع ہوگیا اگر آپ نے دنیا کے خیالات میں التجات پڑھ دیا تو نماز کا مقصد فوت ہوگیا نماز دل میں پڑھنا بھی منع ہے اتناز ورہے پڑھیں کہ خود من سکیس ای طرح نماز میں فیر منروری حرکت کرنا نماز میں اوری حرکت کرنا نماز میں اوری حرکت کرنا نماز کے اوری کے کہ دیا ہے۔

آ پ کا شار عِبَادِ اللهِ الصالِحِینَ میں ہوگا پھرآ پ برنمازی کے سلام کے حقدار ہیں اور خود بھی توجہ سے یہ جملہ پڑھ کرصالحین کوسلام بھیجا کریں۔

اخرود ما می قبولیت کیلئے نی کریم سلی اللہ علیہ دسلم پر درود شریف پڑھنا شرط ہے اور درود شریف دھیان سے پڑھیں ترجمہ ذبن میں رکھ کر پڑھیں تا کہ آگے آنے والی آخری دعا قبول ہو جوعبادت کا نجوڑ اور مغز ہے ، اور خود دعا میں بغیر سو ہے سمجھے پڑھ لی تو خدا حافظ سب محنت پر پانی پھر گیا۔ سلام کے بعد اللہ اکٹین اور تین بار اَسْتَغْفِرُ اللہ کڑھا۔ سلام کے بعد اللہ اکٹین اور تین بار اَسْتَغْفِرُ اللہ کڑھا۔ سریدا پی نماز کو تین بنانے میں برنماز کے بعد اس دعا کے در بیدا پی نماز کو تین بنانے میں برنماز کے بعد اس دعا کے در بیدا پی نماز کو تین بنانے میں برنماز کے بعد اس دعا کے ذر بیج اللہ تعالی کی مدوحاصل کریں

مصافحه اورمعانفنه كيآداب

ارمعما فحددونون باتهرا كرار

۲۔مصافحہ کے ساتھ سلام بھی کرے۔

سرمصافحه اورسلام كودتت جمكنامنع ب-

سما گرمصافی سے دوسرے کو تکلیف ہوجیے جوم میں علماء کومضافی کرنایا بیاراور نازک مزاج کومصافی کرنا ہوتو صرف سلام پراکتفا کرے۔

۵\_معانقداورمصافحه می جسم کواس طرح ندد باع جس سے تکلیف ہو۔

٢۔جوآ دی جلدی میں آئے مصافحہ معانقدنہ کرے۔

ے۔ جہاں لوگ پڑھنے لکھنے میں معروف ہوں وہاں صرف سلام پراکتفا کرے۔

# رمضان المبارك كے اہم تاریخی واقعات

|               | <u></u>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دمضان السيادك | مادثات وداقعات                                                          | 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸اکانیوی      | آعاز نزول قرآن                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸اکانیوی      | ابتدا كي طور بردونمازول كي فرمنيت                                       | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸ة 'انبوی     | خفيددعوت اسلام آغاز                                                     | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠ انبوي       | وفات خواجه ابوطالب                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • انبوي       | وقات ام الموسين معزت خديج الكبرى                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| +انیوی        | نكاح ام المونين حعرت سوده                                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اھ            | مريدسيف البحر                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ام            | بجرت معزت عائشهمد يقدالى المدينه                                        | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عا"اه         | غزوه بدر بروز حمحة السبارك                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲ و           | وفات حضرت دقيه بنت رسول الله سلى الله عليه وسلم                         | 1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۲٬۲۸ ₪       | وجوب معدقه الفطر ونماز حيد الفطر                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۰۱/۸م         | فتحد مكه                                                                | ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸/۲۵ ه        | مربية حغرت خالدابن وليدرضي اللدعند                                      | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| æΛ't۵         | سربية حغرت عمروابن العاص رمني اللدعنه                                   | الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲٬۸۵         | سرميسعدابن زيداهملي رمني الندعنه                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩۵            | وفد ثقيف كاتبول اسلام                                                   | M,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩٠            | حرمت سودنزول آيت ريوا                                                   | 1Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩٠            | وفد مبدالقيس كاتبول اسلام                                               | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩٠            | وفدى فزاره كاقبول اسلام                                                 | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩ۄ            | وفدى مره كاقبول اسلام                                                   | ۲.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | ۱۱۱نوی ۱۸ انوی ۱۸ انوی ۱۹ ۱ انوی ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ | ابتدائی طور پردونماز دن کی فرضیت ابتدائی طور پردونماز دن کی فرضیت خفید هوت اسلام آغاز وفات خوابد ابوطالب وفات خوابد ابوطالب انبوی وفات ام الموشین حضرت خدیج الکبری انبوی انکاح ام الموشین حضرت موده انبوی |

| ومبراسه      | +اھ                 | وفد غسان كا قبول اسلام                        | rı          |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| وتمبر۲۳۲ه    | ً الم               | وفات حضرت فاطمة الزهرا خاتون جنت              | 77          |
| توم ۱۳۲۰     | أارم                | وفات حضرت ام اليمن رضى الله عنها              | ۲۳          |
| ستبر ۲۳۹ء    | ۸ام                 | وفات حضرت سبل ابن عمر و                       | ۲۲          |
| اگست ۱۲۹۹    | واھ                 | وفات الى اين كعب رضى الله عنه                 | ra          |
| ار یل ۱۵۳۰   | 9 ۲۳ ه              | وفات حضرت عبداللدابن مسعود                    | ĽЧ          |
| ار یل ۱۵۳ و  | 9 ۳۲۰۹              | وفات حفرت عباس                                | N           |
| ارچ۵۵۲,      | . <b>"۳</b> ۳       | وفأت حعنرت مقدادا بن الاسود                   | ۲۸          |
| جؤرىالا      | Φ\.,                | شهادت حضرت على كرم الله وجهه                  | <b>19</b>   |
| جؤريالا      | <b>۴</b> ۲۰         | خلافت حضرت حسن ابن على رضى الله عنه           | ۳.          |
| اگست۲۷۹م     | <b>₽</b> 47         | وفات حعزت حسان ابن ثابت                       | m           |
| جولا کی ۲۷۷م | #02°12              | وفات ام المومنين حضرت عا كشرممد يقه           | ۳۲          |
| جون ۲۷۹م     | ≥09°1∠              | وفات حعزت امسلمهام المومنين                   | ٣٣          |
| ,200         | ۵۱۲۵                | وفات حضرت رابعه بقرى                          | 77          |
| جولا کی ۱۵۸ء | 2rm10               | وفات اسحاق ابن را ہو یہ                       | 20          |
| اگست•۸۵ء     | ₽104°F•             | وفات امام بخاری مصنف بخاری شریف               | ۳۲          |
| جنوري ۱۸۸م   | <u> </u>            | وفات امام این ماجه قزوی می                    | 72          |
| تومیر۹۲ م    | <u> </u>            | وفات امام ابوسی ترندی صاحب سنن                | <b>17</b> A |
| ۲۳ جون ۲۲۹ و | کالاعظ              | جامعه از برقا برو كا افتتاح                   | <b>79</b>   |
| جون ۱۱۰۳م    | ₽r94                | وفات ابوداؤدا غركي                            | ۴.          |
| اگست۱۳۲۳ء    | BLYP                | وفات حضرت بوغلی قلندر یائی چی                 | 141         |
| اگست۱۳۲۵ء    | <u> </u>            | وفات امیر خسر و د ہلوی                        | ۲۲          |
| فروري۲ ۱۳۰   | ۵۸•۸                | وفات علامه ابن خلدون مؤرخ                     | . سرم       |
| اگست/۱۹۱۱    | • ۱۲۲۰ <del>-</del> | وفات حاجي عابدهسين صاحب ديوبندي               | ~~          |
| فروري۱۹۲۳ه   | ۱۲۸۱                | وفات ينتخ النفسيرمولا نااحم على صاحب لا بهوري | <u>ra</u>   |

### اللدكيكي ملاقات

کسی مسلمان سے محض اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر ملاقات کے لئے جانا بڑی فضیلت کاعل ہے۔ اور اللہ کے لئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ملاقات کا مقصد کوئی و نیدی مفاد حاصل کرنا نہ ہو بلکہ یا تو اس لئے اس سے ملاقات کی جائے کہ وہ ایک نیک آدی ہے یا کوئی عالم ہے اور اس کی محبت سے اپنی اصلاح مقصود ہے یا اس لئے ملاقات کی جائے کہ اس کا دل خوش ہوا ور مسلمان کا دل خوش کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بھی پید ملاقات اللہ تعالی نوش کی اور ان شاء اللہ اس پراجر ملے گا۔ معرست ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آئے ضربت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض کمی نیار کی حیا وت کرے یا ابیخ کسی بھائی کے پاس اللہ تعالی کی خوشنودی کی جو مضودی کی اور کہ تا ہے کہ: ''تو بھی مبارک تیرا چانا خاطر ملاقات کو جائے اس کو ایک رائے گئی کی منادی پکار کر کہتا ہے کہ: ''تو بھی مبارک تیرا چانا خاطر ملاقات کو جائے اس کو ایک منزل میں ٹھکانہ بنالیا۔' (تر نہ کی وقال: حسن)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان سے بہ نیت او اب طنے سے بھی نامہ اکال میں نیکیوں کا بہت اصافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یا در کھنا چاہئے کہ بیت کم ان بی لوگوں سے ملاقات کرنے کا ہے جن کی ملاقات سے ابنا کوئی ویٹی نقصان نہ ہو۔ اس کے برخلاف آگر بیا تدیشہ ہوکہ اس کی ملاقات کے نتیج میں کسی گناہ میں جتلا ہوتا پڑے گایا اس کی بری محبت سے اپنے اوپر برااٹر پڑے گایا فیبت وغیرہ کرنی یا سنی پڑے گی یا بے فائدہ باتوں سے بہت ساوقت صافح ہوجائے گاتو الی صورت میں ایسی ملاقات اور محبت سے بچنا ہی بہتر ہے۔ (الف)

چھینک کا جواب

جب چینک آئے مڈ المحمد لِلْهِ " کبو۔جب کی چینک کے بعد المحمد لِلْهِ کی جب چینک کے بعد المحمد لِلْهِ کی جب چینک کے بعد المحمد لِلْهِ کی جب چینک کے بعد المحمد لِلْهِ مورکی کی بعد خیال کروکہ بید اسلام کا ضروری حق ہے۔ اسلام کا ضروری حق ہے۔

#### پہلی صف اوراس کی تکمیل م

انفرادی نماز کے مقابلہ میں جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کی فضیلت ستائیس گنا زیادہ ہے کیکن جماعت کی نماز میں بھی پہلی صف میں نماز پڑھنے کا تواب سب سے زیادہ ہے۔ اتفازیادہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرمایا: اگر تہمیں معلوم ہوجائے کہ پہلی صف میں کیا فضیلت ہے تو قرع اندازی کرنی پڑے۔ (میح سلم)

آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے فر مایا که "الله اوراس کے فریستے پہلی صف بررحمت سیجتے ہیں۔" (منداحمہ)

لبذایوں قوم زماز پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کرنی جاہئے اورا گر برنماز میں اس کی پابندی نہو سکے تو جب بھی موقع کے پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کی فکر اہتمام کے ساتھ کرنی جاہئے کی کئر اہتمام کے ساتھ کرنی جاہئے کی کئر اہتمام کے ساتھ کرنی جاہئے کی کئی مف میں اس طرح زبردی کھستاجا ترنہیں ہے جس سے دومروں کو تکلیف ہو۔

مالی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جوفض اس خوف سے پہلی صف کوچھوڑ دے کہ کسی دوسرے کو تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلی صف کے تو اب سے دو گنا تو اب عطا فر ماتے ہیں۔ (الزمیب)

جماعت کے دوران مفول کوسید مار کھنے اور مفول کے درمیان خلاکو پر کرنے کی بہت تاکید آئی ہے اوراس کی بری فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جوفض سی صف کو طائے (یعنی اس کے خلا کو پر کرے) الله تعالی اس کواپنے قرب سے نواز تے ہیں۔ (نالی)

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جوفض صف کے کسی خلا کو پر کرے۔

الله تعالى اس كى مغفرت فرماتے بين \_ (ترغيب بحواله بزار) (الف)

آنے والے کا ادب

جب كوئى مخض مجلس ميں آئے اور جگہ نہ ہوتو بیٹھنے والوں كے لئے سنت ہے كہ ذرا ال مل كر بیٹھ جا كيں اور آنے والے كے لئے جگہ بناديں۔

### شهادت کی دعا کرنا

الله تعالی کواسے میں شہید ہونا انسان کی تقیم ترین معادت ہادر جس المرح شہادت کا بد حما الله تعالی نے وی اجرد او اب کھا ہے جوشہادت پر مانا ہور داو اس کی تمنا اور دعا کرنے پر می اللہ عندوایت کرتے ہیں کہ تخضرت ہیں اللہ عندوایت کرتے ہیں کہ تخضرت صلی اللہ علیہ و نے کی سے دل سے دعا کرے مسلی اللہ علیہ و نے کی سے دل سے دعا کرے اللہ تعالی اس کو تھا اور حضرت اللہ و تعمیل اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوش سے دل سے شہادت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوش سے دل سے شہادت کا طلب گار ہواس کوشہادت دے دی جاتی ہے خواہ اور میں ایک میں میں اللہ علیہ واللہ کار ہواس کوشہادت دے دی جاتی ہے خواہ اللہ وہ اس کونہ کی ہو ( لینی وہ اسپے بستر پر مرے ) (می مسلم ) ( الف )

جعه کے دن کے سنت اعمال

ا- عنسل کرنا اور عنسل میں معظمی (یوٹی) استعال کرنا۔اب صابن اس کی جکہہ۔ ۲- ناخن کٹوانا کا تھ کے ناخن کا نے بیس ترتیب مسنون یہ ہے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی آگئی اس کے برابروالی انگلی چھنگلیا اس کے برابروالی انگلی چھنگلیا اس کے برابروالی انگلی کی سیدھے ہاتھ کی چھنگلیا اس کے برابروالی انگلی کی سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔

اور پاؤل کے ناخن کا نے میں ترتیب مسنون بیہ کردا کیں پاؤل کی چھٹلی سے شروع کرکے باکیں پاؤل کی چھٹلی سے شروع کرکے باکیں پاؤل کی چھٹلی پڑھم کرنا۔ ۱۳ – خوشبولگانا۔ ۲۳ – سورة کہف پڑھنا۔ ۵ – جعد کی آخری ساعت میں دعاؤل کا اہتمام کرنا۔ ۲ – کثر ت درود شریف ۔ کے حضرت ابو ہر رورض اللہ تعالی عند کی صدیث میں یقل کیا گیا ہے کہ جوشق جمد کے دن عفر کی نماز کے بعدا پی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ای مرتبہ بیددرود شریف پڑھ:۔ کے دن عفر کی نماز کے بعدا پی جگہ سے اٹھنے و عَلی آباد وَ مَدَیلُم قَسُلِیماً اُللَّهُمْ صَلِ عَلی مُحَدِّد ن النّبِی اللّهِی وَ عَلی آباد وَ مَدَیلُم قَسُلِیماً اس کے ای (۸۰) سال کی حبادت کا اس کے ای درای (۸۰) سال کی حبادت کا شواب اس کے لئے کھا جائے گا۔

حيوجامع نيكيال

ایک صدیت بین آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے چوا سے اعمال بتائے جن کی پابندی کرنے والے کے لئے آپ نے جنت کی ضائت کی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جھے اپنی طرف سے چھ باتوں کی ضائت و ہے دو بیس ہم ہیں جنت کی ضائت دیتا ہوں جب تبہارے پاس امائت رکھوائی جائے تو اے تو اسے اداکرو۔ جب بات کروتو ہے بولؤ جائے تو اسے تو اسے اداکرو۔ جب بات کروتو ہے بولؤ اور اپنی شرم گاہوں کی (نا جائز کاموں سے) حقاظت کرواورا پی نگاہیں نیجی رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی (نا جائز کاموں سے) حقاظت کرواورا پی نگاہیں نیجی رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی (نا جائز کاموں سے) حقاظت کرواورا پی نگاہیں نیجی رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی (نا جائز کاموں سے) حقاظت کرواورا پی نگاہیں نیجی رکھو اور اپنی ہم ہوں کو (دومروں کو نکلیف پنچانے اور گناہ کرنے سے )روکو۔ (شعب الایمان کامیمی (الف)

#### نكاح اوروكيمه

نکاح کے بعد چھوارے لٹا تا اور تقسیم کرناسنت ہے۔

شب زفاف : نکاح کے بعد جب بہلی رات کو بیوی کے پاس جائے تو سنت ہے کہ اس کے پیشانی کے بال پکڑ کرید عارز ہے۔

اَللَّهُمْ إِنِّى اَسْنَلُکَ خَيْرَهَا وَخَيْرَهَا فِيهَا وَاعُو دُبِکَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّهَا فِيهَا وَاعْدُ وَلِيمَدَرنا اورائي اَسْتُدارون اعزه وليمه جب كلى رات يوى كساته كزار في وليمه كرنا اورائي رشته دارون اعزه اقرباء دوستون كوكها نا كلا ناسنت ب- وليمه من بهت زياده اجتمام كرنا ضروري نبيس بلكه تمورُ اسا كها نا يكا كردشته دارول كوكها ان سنت بحى وليمه كى سنت ادا بوجائے كى -

# الوكول سے شكر بير كے منتظر ندر ہو

الله تعالى نے انسان كواس كيے بدوا فرمايا ہے كہوہ عبادت كے ذريع اس كى شكر كرارى كريس كيكن كتف لوك بين جوفيرالله كي عبادت كرت بين جوكه غيرالله كاشكرادا كرتا ہے۔ انسانی طبیعت میں ناشکری غالب ہے۔انسان کوجا ہے کٹم زوہ ندہو، جب آپ سی كے ساتھ احسان كريں اوروہ آپ ومكرا دے تو آپ اس نيكى كو بمول جائيں كرآپ نے سمى كے ساتھ احسان كيا ہے۔جس خالق كى خوشنودى كے لئے آب نے يہ نيكى كى ہےوہ بزاقدردان ب\_لبذااحسان كابدله ندطني بردنجيده ندمول - آب كااحسان جس عظيم اعمال نامهين درج موچكابوبان وه واضح بــ.

والدبيث كساته كياكيا اجسان كرتاب تعليم وتربيت اورخورد ذوش ك كتف مراحل بي جن میں وہ اپنی خواہشات کا گلہ دیا کراولا دکی ماحت کورجے دیتا ہے تا کہ اولا دراحت کی نیندسوسکے بہی بجه جب براموتا باوروالد كى تافرمانى كرتاب تواس ونت والدك ول يركيا كزرتى بيكن وهيه سوج كرخودوطمئن كرليتاب كاولاوكى برورش اللدكى رضاك لئے كتفى وه جانا اورد كما ب وہ برافدرداں ہے وہی اس کی جزاد ہے گااس کے خزانہ میں کوئی کی نہیں۔

مشامخ فرماتے ہیں الله میاں ہے ماسکنے والامجھی نامراد نہیں ہوتا (لہذا) دعا ضرور ما كلى جائي جرياتو مقام شكرب يا مقام مبراك ميس رتى كا وعده (الازيدنكم) بم ضرورتہارے کے نعتوں کا اضافہ کریں ہے۔ دوسرے میں معیت کا اعلان (ان اللّه مَعَ الصَّابِويْنَ) "بِ ثِلَ الله تعالى مبركرنے والوں كے ساتھ بيں" بيجى ان كى رضائے کا ملہ وہ مجی رضائے کا ملہ تعمود بہرحال حاصل ہے۔ (میم)

### يرتن كوصاف كرنا

کمانا کمانے کے بعد برتن کوامچی طرح میاث لیتا اور میاف کرلیتا میاہے۔ اس سنت کا بھی بہت تواب ہے۔جس نے برتن کوصاف کیا وہ برتن صاف کرنے والے کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔

### يريشاني ڪيوں؟

آپ پریشان کیوں ہیں؟ مالی تک دی ہے تو کتے لوگ ہیں جوای نقر کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ اگر آپ کے پاس سواری نہیں تو کتے لوگ ہیں جو چلئے پھرنے سے بھی معذور ہیں۔ اگر آپ کوکوئی مرض ہے تو کتے لوگ ہیں جو چار پائیوں پر بے س وحرکت پرے ہیں۔ اگر آپ کاکوئی عزیز فوت ہوجائے تو کتے لوگ ہیں جن کااس بحری دنیا ہیں کوئی نہیں۔ اگر آپ کاکوئی عزیز فوت ہوجائے تو کتے لوگ ہیں جن کااس بحری دنیا ہیں کوئی نہیں۔ لہذا آپ پریشان نہ ہوں اللہ تعالی نے آپ کواسلام اور دین والمان کی وولت سے نواز اہے جو حقیقی کامیانی کا سرنے تھیے ہے۔

اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرکے اپنا معالمہ اللہ تعالی سے درست کر لیجے۔استعفار کیجے اور اپنی اصلاح کی طرف پیش قدمی کیجے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہرفاص وعام کے لئے ہروقت کھلا ہے۔جہاں سے قوب کی تجولیت کی بما آرہی ہے۔ حکیم الامت معزت تھا نوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ دنیا کی تمام پریٹانیوں سے نیجے کا واحد طریقہ بیہ ہے کہ پریٹانیوں کو پریٹانیاں نہ جمور تو کوئی پریٹانی نہیں رہتی۔ نفسیات کوعلاج میں بڑاد اللہ ہے۔ آج کل ہریماری کانفسیات سے علاج ہورہا ہے۔ نفسیات کوعلاج میں بڑاد اللہ کو اس تکلیف سے ہٹالوتو تکلیف جاتی رہتی ہے۔ یعن اگر کسی کو بخار ہے اور دوسرے نے کہ دیا کہ یہ بخار بہت خطرناک ہے۔ تواب تک تو خطرناک نہیں رہتی ہے۔ نفسیات کہ یہ پریٹانی کھی بھی خبیں ہے تواب تک تو خطرناک نہیں ہورہا ہے۔ نفسیا ہورہ ہورہا ہے۔ تواب تک تو خطرناک نہیں رہتی۔ (میم)

گندم میں بھو ملانا: گندم میں پھو بھو طالیناسنت ہے۔ جیسے اگر خالص گندم پانچ کلواستعال کرتا ہے تواس میں آد معاکلویا ایک پاؤجو ملالے تاکہ بوکھانے کی سنت کا ثواب حاصل ہو۔ محوشت کھانا: موشت کھانا: موشت کھانا اسنت ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کوشت و نیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار ہے۔

#### كمانے ميں اعتدال

زین پر ہرجا ندار کے رزق کا رزاق نے وعدہ کیا ہے اور وہ انسان کے علاوہ کرہ ارض پر پھیلی بے شار تلوقات کے ان کے مناسب رزق پہنچانے کا نظام کرتا ہے۔ پر ندوں کو فضا میں ، کھولسلوں میں ، کچھلیوں کو دریا اور سمندر میں ۔ حشرات الارض ، کیڑے مکوڑوں کو زمین میں رزق پہنچانے کا نظام صرف اللہ تعالی بی کرسکتے ہیں۔ انسان کے لئے پوری کا تنات کا نظام متحرک ہے تاکہ یہ اللہ کا خلیفہ اپنے رزق کے سلسلہ میں ووسری مخلوقات کا مختاج نہ رہے۔ بلکہ بے شارجانوروں کواپنے قبضہ میں کرکے اپنی روزی کا بندوبست کرتا ہے۔ اس لئے بدانسان کی کم نبی ہے کہ وہ رزق کے بارے میں بریشان ہے جیکہ وہ دیگر تمام

ال لئے یہ انسان کی کم بھی ہے کہ وہ رزق کے بارے میں پریشان ہے جبکہ وہ دیگرتمام تلوقات سے اللہ الرق ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو ہر حالت میں آ زماتے ہیں اور یہ دنیا ہے بھی استحان گاہ کی کورزق کی فراخی دے کرآ زماتے ہیں آو کسی کو تنگدی کے ذریعے آ زماش میں جبالا کرتے ہیں۔ لیکن بھٹر مرورت ہر انسان کورزق بل رہا ہے۔ بندہ میں خالی پیٹ افتقا ہے لیکن رات کو پیٹ محرکر سوتا ہے۔ اس لئے بفتر صرورت رزق کے حصول کی کوشش کرنا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے لیکن آ دی حرص اور لا کی نہ کرے کی فکہ اللہ تعالی نے جورزق مقدد کر دیا ہے وہ بندے کول کربی رہنا ہے۔ اس لئے رزق کے معالمہ میں پریشان نہ ہوتا جا ہے۔ یہ دنیا صرف مروریات پوری کرنے کی جگہ ہے خواہشات کی تھیل جنت میں رکھی گئی ہے۔ (میم)

ٱللَّهُمُ ٱطَعِمُ مَنْ ٱطُعَمَنَا وَاسْقِ مَنْ سَقَانَا

"اسالله أنسال كوكلاي جس في ميل كلايا ومال كويلاي جس في ميل بلاياء"

# كام ايك دم كرنا لمحيك نهيس

صدیت میں آیا ہے کہ (سب سے اچھا کام وہ ہوتا ہے جو مسلسل ہو چاہے تھوڑائی
کیوں نہ ہو) کہا جاتا ہے پانی کے ایک قطرہ کو دوسر نے قطرے سے ملاتے ہوئے نہر بن
جاتی ہے۔ ہم میں ایک یہ کی ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اسے ایک دم پورا کرنا چاہتے ہیں
اس سے تعکاد ف زیادہ ہوتی ہے پھر کام چھوڑ نا پڑتا ہے۔ بلکہ تھوڑ اتھوڑا کام کرے اور کام
کوئی مراحل پرتقسیم کردے تو آرام آرام سے بہت کام نگل جائے گا۔ نمازوں کی تقسیم سے
عبرت لوجیے پانچ نمازوں کو پانچ اوقات میں تقسیم کیا گیا ہے تا کہ مؤمن کا دل بحر نہ جائے
اور داحت واطمینان سے ہر نماز کی طرف خشوع وخضوع کے ساتھ آئے۔ تجربہ کارلوگ
کہتے ہیں کہ جس کام کوئی مراحل پرتقسیم کرکے کیا جاتا ہے وہ بہت راحت و آسانی سے
نمٹ جاتا ہے جو کہ اگرایک دم پورا کرنا جا ہے تو نہ ہوسکے گا بلکہ خراب ہوجائے گا۔
نمٹ جاتا ہے جو کہ اگرایک دم پورا کرنا جا ہے تو نہ دوسکے گا بلکہ خراب ہوجائے گا۔

بعض علاء نے نمازوں کے اوقات سے بیافائدہ حاصل کیا کہ اپنے سب کاموں کو ان پانچ نمازوں کے درمیان تقسیم کرلیا اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ المصلوةَ سَکامَتُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ وَاسْتُ مِی اِنَّ المصلوةَ سَکامَتُ عَلَی الْمُورُ مِنْ اِنْ کاموں کو ہرنماز کے بعد تقسیم کرلے تو وفت میں بہت وسعت اور برکت آئے گی۔

ال بات کومٹال سے یوں بیجھے کہ اگر کوئی طالب علم اپنے اوقات نمازوں پرا یہ تقتیم کرے مشلا کہ .... نجر کی نماز کے بعد کسی جھی علم کے حفظ کرنے کا وقت ہو، ظہر کی نماز کے بعد کسی مفید کتاب میں مطالعہ کرنے کا وقت ہو، عمر کی نماز کے بعد گھر کے کام نمٹانے کا وقت ہو، مغرب کے بعد صلد تی کے وقت ہو، عشاء کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ان کی خبر گیری کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا اس نظام کی برکت سے اس کے تمام کام درست رہیں گے۔ (میم)

یانی چینے کا طریقہ: پینے کی سنت رہے کہ دائیں ہاتھ سے تین سانس میں پیئے اور اللہ تعالیٰ کا شکرا داکرے (یعنی الحمد للہ کے)

# دل كى اصلاح كيليّ وفت نكالني كاطريقه

ول کی درتی ذکراللہ اور محبت الل اللہ ہے ہوتی ہے۔ آج کہاں سے لا وَل مِد چیزیں سارا دن فرصت جیس ٹائم بی جیس ماتا ٹائم اس لئے جیس کرانڈ نے تندر تی وے رکھی ہے ابھی · ذرا کان میں در دہو جائے سارا ٹائم نکل آئے گا۔ وقت تو نکالنے سے نکلیا ہے بعض لوگ انظار میں رہتے ہیں فرصت کی جب فرصت ہوگی تب ذکراللہ کریں گےتم تو فرصت کا انظار کررہے ہواور فرصت تمہارا انظار کررہی ہے عربحرتم کوفرصت نہیں ملے گی یہ تو نکا لئے ہے۔ فكلے كى محركى منروريات كے لئے مقدمہ كے لئے اور دواكيليے وقت نكالتے ہو محبت الل الله كے لئے كيوں نہيں لكالتے جس مالك نے سب كيجدد يا ہے نفس كى خاطر توجوبيں محفظ مس سے کتنے نکالتے ہو۔اللہ کے شکر کے لئے کتنا وقت نکالتے ہو۔وقت نکا انہیں نکالا جاتا ہے۔تنس سےمطالبہ کروکہ آرام اور کھانے کمانے اور بچوں میں کتنا وقت نگا تا ہے اور ذکر کے لئے کتنامقرر کیا۔حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے تو دن میں دو تہائی اور رات میں دو تہائی اللہ كى ياد كے لئے تكالا ہے تم چوتھائى آ مھوال كيجي تو تكالوآ مھوال حصہ جو بہت كم ہے وہ تين محنشه اس مل محى ببت محدكرسكة موراب سيجولوكدادنى درجدة الموال حصديعى تين محنشہ ہے جس میں نفس کی پیروی کی کاروبار کی کوئی شمولیت نہ ہواب اس میں اگر سب نمازیں بھی شامل کرلوتو بہت خشوع سے دو گھنشہ وتے ہیں یعنی نماز وں کےعلاوہ ایک گھنشہ تکالواس ملئے کہ علاج کرتا ہے دل کا۔ جارا دل بھار ہے۔سب سے اچھا یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے رابطہ بدا کروائی باگ اس کے ہاتھ میں دے دو جب تک ڈاکٹر کی رائے سے علاج نه كرا د محصحت كالمدند ملي كي - (و)

قرآن مجيد كے حقوق

ہم پرقر آن مجید کے پانچ حقوق ہیں۔ 1۔ قرآن پرایمان لائیں۔2۔ اس کی تلاوت کریں۔3۔ اس کو سمجیس اور اس میں غورو فكركرين \_4\_اس يرهمل كرين \_5\_اورات دوسرون تك پہنچا تين \_

## غمول سينجات بإنے كا آسان نسخه

حضرت مولانا عبدالنی شاہ پھو پوری رحمہ الندا یک بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کتا ہی شدید طبیعت پر گرانی طاری ہو، قلب میں انتہائی ظلمت اور جمود پیدا ہو گیا ہواور سالہا سال سے دل کی یہ کیفیت نہ جاتی ہوتو ہر روز وضو کر کے پہلے دور کعت نفل تو ہی نییت سے پڑھے، پھر بجدہ میں جا کر بارگاہ رب العزت میں بجز و نمامت کے ساتھ خوب گریہ و زاری کرے اور خوب استعفاد کرے، پھر اس وظیفہ کو تین سوساٹھ مرتبہ پڑھے: ﴿ اَیّاحَی یَا قَیْومُ لَا اِللّٰهِ اِلّٰا آئَتُ مُنْتُ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

﴿ وَهُوَ مَكُظُومٌ ﴾ "أوروه كمثرب تعير" (سورة لم: آيت ١٨)

کنظم عربی افت میں اس کرب و بے چینی کو کہتے ہیں جس میں فاموثی ہو۔ حضرت بینس علیہ اسلام کوائی آیت کریمہ کی برکت سے حق تعالی شانہ نے تم سے مجات عطافر مائی اور آ کے ریم میں ارشادفر مایا کہ: ﴿وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُوْمِنِیْنَ ﴾ (سورة انبیاء: آیت ۹۹) ترجمہ: ''اوراس طرح ہم ایمان والوں کونجات عطافر ماتے رہے ہیں۔''

پی معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لئے غموں سے نجات پانے کے لئے یہ نازل فرمادیا میا۔ جوکلہ کو بھی کسی اضطراب و بلا میں کثرت سے اس آ بہت کریمہ کا وردر کے گاان شاءاللہ تعالیٰ نجات یائے گا۔ (و)

کھانے میں عیب نہ نکالو: کھانے کونہ برا کہنا جاہئے اور نداس میں عیب نکالنا جاہئے اگر پسندنہ آئے تھی ہے ۔ اگر پسندنہ آئے تو کھانا چھوڑ وینا جاہئے۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی سنت بہی تھی۔

تعلق مع الله

الله تعالى ك معلق اس كى بركت معين من ميريشانيان دور موجاتى مين ـ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں دمریض سپتال میں واغل ہونے کے بعد سیف (محفوظ) ہوجا تاہے'۔ معن ہسپتال میں داخل کرنے کے بعد مریض اوراس کے رشتہ داروں کی پریشانی ختم موجانا جاہے اورانہیں بورے طور برمطمئن رہنا جائے، اس لئے کہ اسباب طاہرہ کے لحاظ سے حفاظت كالمل انتظام موكياء آ كالله تعالى كى طرف سے جو يحدمقدر بوي موكا۔ ڈاکٹر کایہ جملہ مسلمان کیلئے بہت بی عبرت آموز ہے بمسلمان کواس سے بیسبق حاصل كرنا جائے۔ وجو خص كنا وجي وزوے وہ الله تعالى كے بال سيف موجا تا ہے"۔ واكثركى مريض يعض يعمبت وشفقت ناقص علم ناقص بقدرت ناقص اوراللدتعالى كالسيخ فرمانبردار بنده سيمحبت وشفقت كاللءاس كاعلم كالل، قدرت كالل، اس لئے جو محض الله تعالى کی نافر مانی جھوڑ کراے رامنی کر لیتا ہے، اوراس مالک الملک، قادر مطلق، رحیم وکریم کے ہاں سیف ہوجاتا ہے وہ سپتال میں سیف ہونے والے مریض کی بنسب بدرجہاز یادہ مطمئن رہتا ہے کسی بوی سے بوی مصیبت میں مجمی اس کے قلب میں آشویش و پریشانی کا گزرنہیں ہوسکتا \_ د يتاب تىلى كوكى بىيغامرىدل يى ہدم جومصائب میں بھی ہوں میں خوش وخرم (پ)

پانی پینے کے آواب: ارپئے سے پہلے ہم الله الح اور آخر میں الحمد لله کہنا جائے۔
۲۔ داکیں ہاتھ سے آہتہ آہتہ کرکے بینا جاہئے۔۳۔ پینے سے پہلے پانی کود کھے لینا جاہئے۔
۳۔ ایک سانس میں پانی نہیں بینا جاہئے بلکہ تین سانس میں بینا جاہئے۔ بیٹھ کر بینا چاہئے۔۵۔کھڑے ہوکر یا با کیں ہاتھ سے نہیں بینا جاہئے۔
۲۔ اگر کوئی مشروب خود بی کر دوسرے کودیا جائے تو داکیں جانب والا زیادہ حقد ارہے۔

٤-مشروب وغيره دوسر \_كوپلائة بلانے والاخود آخريس يا۔

# اصلاح میں حکمت

ً ایک نوجوان حضورا قدس ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں آبا اور عرض کیا که بارسول الله! مجھے زنا کرنے اور بدکاری کرنے کی اجازت دے دیجے۔اس لئے کہ میں اینے اوپر کنٹرل نہیں کرسکتا۔ آپ ذرا انداز ہ لگائیے کہ وہ نوجوان ایک ایسے قعل کی اجازت حضور اقدس صلى التدعليه وسلم سے طلب كرد باہے جس كے حرام مونے برتمام فدا بب منفق بيں۔ آج اگر کسی پیریا شخ سے کوئی مخص اس طرح کی اجازت مائے تو غصے کے مارے اس کا یارہ كهيل سيكهيل بيني جائے ليكن حضورا قدس ملى الله عليه وسلم كى ذات برقربان جائے كم آب نے اس بر ذرہ برابر بھی عصر نہیں کیا۔اور نداس برناراض ہوئے آب سجھ مجے کہ بد بھارہ بارے بیر فعد کامستی نہیں ہے بلکہ ترس کھانے کامستی ہے۔ چنا نجہ آپ نے اس نوجوان کوایے قریب بلایا اوراس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ، مجراس سے فرمایا کہاہے بھائی تم نے مجھے ایک سوال کیا کیا ایک سوال میں بھی تم ہے کروں؟اس نوجوان نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا سوال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بناؤ کہ اگر کوئی دوسرا آ دی تنہاری بہن کے ساتھ بیدمعاملہ کرنا جا ہے تو کیاتم اس کو پسند کرو گے؟ اس نو جوان نے کہا کہ بیں یارسول الله مجرآب نے فرمایا کہ اگر کوئی مخص تمہاری بٹی کے ساتھ یا تمہاری مال کے ساتھ ميمعالمدكرنا جائية كياتم اس كو پيندكرو ميك؟ اس نوجوان نے كها كرنيس يارسول الله يس تو پیند جیس کروں گا۔ پھرآ پ نے فرمایا کہتم جس عورت کے ساتھ میدمعالمہ کرو کے وہ بھی تو كسى كى ببن ہوگى كسى كى بينى ہوگى كسى كى مال ہوگى تو دوسر كوك اپنى ببن اپنى بين سے اوراین ماں کے ساتھ اس معاملے کو کس طرح پسند کریں گے؟ بین کراس نو جوان نے کہا کہ یارسول الله!اب بات مجمد المحنی اب می دوباره بیکام بیس کرون گاراوراب میرے دل میں اس کام کی نفرت بیٹے تی ہے۔ اس طریقے ہے آپ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ (ش) کلونجی اورشہد کا استعال: کلونجی اورشہد سے دوا تیار کرنا سنت ہے۔ حدیث میں آ یا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفار کمی ہے۔ان دونوں کے بہت سے فوائد حدیث میں آئے ہیں۔

# دومحبوب کلمے

حضورا قدس ملی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ دو کلے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں بہت وزنی اور اللہ کے نزد کیک بہت مجوب ہیں

ومسبِّحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ اورسُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْم بير...(مسلم)

جمائی کا طریقہ: جب جمائی آئے توسنت ہے ہے کہ منہ کو بند کرلے۔اگر منہ کو بند ند کر سکے تو منہ پر ہاتھ د کھیلے۔

مجلس کا ادب: جب کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں جکہ ملے وہیں بیٹے جاؤ کسی کو جگہ ہے اٹھا کراس کی جگہ بیٹھنا نکروہ ہے۔

فاقهٔ تنگرسی اور بیاری کے اسباب

الله تعالى في دنيا كواسباب مربوط فرمايا ميمس كيني والى مريريشانى مارداهال بدكا متحدية ع ديكميس كبيل ذيل ككامول من وجم متلاكيس ا.....مهمان كوحقارت سے ديكھنا۔ ٢ .....قرآن كوب وضوباتھ لكانا۔ السيغيربم الله كانا المسكمر بوكركمانا ٢..... بغير باتحد حوت كمانا\_ ۵.....جوتے مہین کرکھانا۔ ے....نظے مرکھانا۔ ۸.....کھانے کے پرتن کوصاف نہ کرنا۔ ۹....مبیر میں دنیا کی ہاتیں کرنا۔ • اِ.....نماز قضا کرنا۔ اا ..... بزرگول کے آ مے چلنا۔ ۱۲....وروازے بر بیٹینے کی عادت۔ ۱۳ ..... اولا دکوگالی دیتا۔ ۱۳۰۰۰۰۰۰ نامحرم تورتوں کودیکمنا۔ ۱۲..... مبح کے وقت سونا۔ ۵ ا ..... جموث بولتا ـ ١٨.... فكمته كتكمااستعال كرنا\_ ا .... مغرب کے بعد سوتا۔ ۱۹..... نظیر بیت الخلاومین جانابه ۲۰..... بیت الخلاومین با تم*ین کر*نابه ۲۲ ..... الل وعيال سے لاتے رہنا۔ ا٢..... بيت الخلاء من تعوكنا \_ ۲۳ .... نهانے کی جگہ بیشاب کرنا۔ ۲۴ ..... کورے موکرنهانا۔ ٢٧..... حوض يأحسل والى جكه بييثاب كرنا. ۲۵..... فقير كوجم كناب

22 ..... كاتے بجائے يس دل لكانا۔ (ص)

انسان کے ہر جزیر روزہ ہے: قرآن پاک ہیں ہے۔
اے ایمان والوتم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔
مفسرین حضرات نے اس آیت کے شمن میں لکھا ہے کہ آدمی کے ہر جزیر روزہ ہے۔
زبان کا روزہ: یہ ہے کہ اس کوجھوٹ بولنے سے بچائے۔
کان کا روزہ: یہ ہے کہ نا جائز چیزوں کے سفنے سے بچائے۔
آگھ کا روزہ: یہ ہے کہ نا جائز اور خلاف شرع اور بیہودہ باتوں کے ویکھنے سے بچائے۔
نفس کا روزہ: یہ ہے کہ اس کو ح ص اور نضول نفسانی خواہشات سے بچائے۔
دل کا روزہ: یہ ہے کہ اس کو دنیا کی محبت سے خالی رکھے۔

#### صدمهموت اوراس كي حقيقت

عیم الامت معزت تعانوی رحمالله فرائے ہیں کہ ہمیں عزیزی فوتی پر جوصد مدہوتا ہو فورکر لیا جائے کہ میصد مرحمن جدائی پڑئیں بلکہ بیٹی کی جدائی کا عقیدہ اس کا سبب ہے۔ ہم میں بحد ہوئی کے جدا ہوگیا۔ اگرید خیال ذہن میں نہ ہے تو تعنی جدا ہوگیا۔ اگرید خیال ذہن میں نہ ہے تو تعنی جدائی سے زیادہ صد مرتبیل ہوتا۔ کو تکدونیا میں بھی بعض دفعہ اس سے جدائی ہوتی ہے۔ چنا نچ بھی ہم کو صفر پیش آتا تھا۔ جس میں مہید دو مہید ہوتی ہے۔ چنا نچ بھی ہم کو صفر پیش آتا تھا۔ جس میں مہید دو مہید اور بعض سالباسال کی جدائی ہوتی ہے۔ گریداس لئے گواراتھا کہ پھر ملاقات کی امیدر ہی اور بعض سالباسال کی جدائی ہوتی ہوتی دعا میں بی ہتا یا گیا ہے کہ تم اس جدائی کو جدائی نہ سے حدو ۔ کو تک تم اس جدائی کو جدائی نہ محدود کے وتک تم ہمی ایک دن وہ بی جو اپنی جدائی دہ جہاں ہے حرید گیا ہے اور وہاں اس سے خیش آیا کرتی تھی۔ ایک دن یہ جدائی شم ہوکر ملاقات میں تبدیل ہوجائے گی اور قاعدہ سے خیش آیا کرتی تھی۔ ایک دن یہ جدائی شم ہوکر ملاقات میں تبدیل ہوجائے گی اور قاعدہ سے خیش آیا کرتی تھی۔ ایک دن یہ جدائی شم ہوکر ملاقات میں تبدیل ہوجائے گی اور قاعدہ سے خیش آیا کرتی تھی۔ ایک دن یہ جدائی شم ہوکر ملاقات میں تبدیل ہوجائے گی اور قاعدہ سے کہ جس فراق کے بعدوصال کی گئی امید ہودہ ذیادہ گران نہیں ہوتا۔

اس کی ایک مثال ہے جیسے حاکم ایک فخص کواپنے بہال کی اعلیٰ طازمت پر بلالیں اوراس کے بھائی کوجدائی کاصدمہ ہو۔ حاکم اس کے صدمہ کی خبر بن کرخط لکھ دیں کہ تھجراؤ خبیں۔ ہم ہم کوجی بلالیں گے۔ تو غور کر لیجئے کہ حاکم کے اس خط سے مکین بھائی کا صدمہ فوراً زائل ہوجائے گایا ہیں یقینا پہلاسا ہم تو ہر گزندر ہے گا۔ البتۃ اب اس فکر میں پڑجائے گا کہ دیکھنے وہ دن کب آتا ہے کہ میں بھی وہاں بھنے جاؤں اور جب تک جدائی رہے گی اس وقت تک کن کن کردن گزارے گا اور ملاقات کی امید میں بیجدائی کے دن خوش سے گزاردے گا۔ بیس ہم کوجی کسی عزیز کی وفات پر بھی جھنا جا ہے کہ بیجدائی چندروز ہے۔ ایک دن خداتعائی ہم کوجی کم بلالیں کے جیسا اسے بلایا ہے۔ کیونکہ جن تعالی نے ہمیں خبر دی ہے کی الیس خداتعائی ہم کوجی بلالیں کے جیسا اسے بلایا ہے۔ کیونکہ جن تعالی نے ہمیں خبر دی ہے کی الیس خداتعائی ہم کوجی بلالیں کے جدائی کاغم جاتار ہے اور خداتعائی کے فرمانے سے بلکا بھی نہ ہو۔

الیناد اجعون۔ پر جرجیت ہے کہ حاکم حیدرآباد کے تواس کہنے سے کہ ہم تم کوجی بلالیں گے۔ جدائی کاغم جاتار ہے اور خداتعائی کے فرمانے سے بلکا بھی نہ ہو۔

غرض شریعت کامتعبودیہ ہے کہ صدمہ کے وقت ہمارے زخم پرمرہم لگادیں۔ چنانچہ تقلیم کے استیصال کا اور حزن طبعی کی کی کا ہر طرح مکمل سامان کردیا ہے۔ (ص)

#### ڈرائیونگ کےاصول

اسلامی فقد میں بیاصول کھا ہوا ہے کہ عام راستوں پر چلنا اور کوئی سواری چلا نا اس شرط کیسا تھ جائز ہے کہ چلنے والا دوسروں کی سلامتی کی منا نت دے۔ بعنی ہرا یسے کام سے بچے جوکسی دوسر ہے خص کیلئے تکلیف یا خطرے کا باعث بن سکتا ہو۔

غور فرمائیے! اگر ایک مخف شکنل تو ژکر گاڑی آئے لے حمیا کیا اس نے کسی ایسی جگہ سامنے والی گاڑی کواوور فیک کیا جہاں ایسا کرناممنوع تھا۔ بظاہر تو بیمعمولی ی بے قاعد کی ہے کیکن در حقیقت اس معمولی سی حرکت میں چار بڑے گناہ جمع ہیں۔

ا ـ قانون فكن ا ـ وعده خلا في ١٠٠ ـ كسى كو تكليف كابنجانا ـ

سم مرك كانا جائز استعال\_

میر مناہ ہم دن رات کسی تکلف کے بغیرائیے دامن میں سمیٹ رہے ہیں اور ہمیں مجمی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم ہے کوئی گناہ سرز دہور ہاہے۔

بظاہر ڈرائیونگ ایک ایسا کام ہے جسکے بارہ میں عام مسلمان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ اس کام کے متعلق اسلام ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے؟ اسکے متعلق اصولی بات تو یہ ہے کہ عام راستوں پر چلنا اور کوئی سواری چلانا دوسروں کی صانت کی شرط کیساتھ جا کڑے کہ ہرایسے کام سے بچاجائے جوکسی دوسر ہے فض کیلئے تکلیف یا خطرہ کا سبب بن سکتا ہو۔

دوران ڈرائیونگ ان امور کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تا کہ ہم دوسروں کو تکلیف سے بچاسکیں۔ اسٹوکس پر جہاں پانی وغیرہ جمع ہود ہاں سے آرام سے چلیس تا کہنا پاک پانی اثر کر پیدل چلنے والوں یا سائنکل موٹر سائنکل سوار کے کیڑوں پرنہ پڑے۔ اس طرح ان کو تکلیف بھی ہوگی اور بعض اوقات کیڑے بی یا کہ جوجاتے ہیں۔

۲- اپن گاڑی روڈ پر نکالنے سے پہلے پٹرول بریک کلی اینڈی کیٹر (اشارے) جیسی چیزیں چیک کرلیس تا کہ خود آپ کو یا دوسروں کو پریشانی نہ ہو۔ (ح)

#### خدارا...انصاف ميجيح

فی وی دیکمنا کہنے کوتو ایک گناہ ہے لیکن اگر غورے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیہ ایک گناہیں بلکہ بیلا تعداد گناہوں کا مجموعہ ہے۔جن میں سے چند سے بیل۔ ا یکناه کے آلہ کا استعمال ۲۰ اسکی خریداری پر مال منائع کرنا۔ ۳ یضویر سازی ۔ سے تصویر بنی \_2\_تصور نمائی \_۲\_رحمت کے فرشتوں سے دوری \_ ۷ لعنت كالمستحق مونا ۸ كفاركي مشابهت ٩ يردوسيون كوتكليف دينا ـ •ا ـ اذان اورد مكرد عي احكام كاحترام ندكرنا ـ اا ـ تماز باجهاعت من تاخير ـ ۱۲\_مردول كا غيرمحرم عورتو لكود مكمناسا المحورتون كاغيرمحرم مردون كود مكمنا ۱۳۔غیرمحرم مورتوں کی آواز سننا۔۱۵۔ بلاضرورت شرعیہ غیرمحرم مردوں کی آواز سننا۔ ۱۷\_ نیم بر مندلباس میس مخلوط اجتاع کا دیکھنا۔ سار وفتت ضائع کرنیکا ممناہ۔ ۱۸۔ اعلانيه کناه کرنا۔ په تمام کناه کبیره میں ۔ تو ٹی وی دیکھنے والا بیک وفت درجه بالا اشماره کناه كرر با ہوتا ہے۔ فی وی برگناہ اور آخرت میں عذاب الی چیزیں ہیں جنکا معاملہ آخرت ے ہے کیکن ٹی وی کے وہ نقصان جن کا تعلق انسانی جسم اور اسکے اعصاء سے ہے۔اس برجنی واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ اب معلین بھی بالگ والی بکاررے ہیں کہ فی وی کے زہرے بجو-امریکا شکا گوہیتال کےمشہور ڈاکٹر آئل کروب نے مرتے وقت غصے کی حالت میں لوكول كوسمجات موسة كما تفاكة فدارا!اسية كمرول سي في وي كا وجود تكال دو \_ كيونك في وی کا وجودایک جان لیوا کینسری طرح ہے۔اس سے بچوں کو بھی کینسر ہوسکتا ہے"۔ جرمنی کے کئی ماہرین نے کئی درس گاہول اور اداروں کے براہ راست اور بحر پور مطالعے کے بعد سوسائی اور نی نسل برتی وی کے خطرات کا مجرائی سے جائزہ لینے کے بعد کہا کہ 'لوگو! فی وی اوراسکے نظام کو تباہ کردواس سے میلے کہ بیتہ میں برباد کردے'۔ (ひ)

#### عورت اورغيرت

چنگیز خان نے جب ایک علاقہ پر قبضہ کرلیا تو وہاں کے خلیفہ کی ایک کنیز جونہا ہت حسین تھی وہ بھی اس کے ساتھ آئی۔ اس نے الی حسین عورت بھی دیکھی نہتی چنانچہ وہ بہت خوش ہوااوراس کی بہت عزت اور خاطر و مدارت کی اور بہلا پھسلا کراپئی طرف میلان کرانا چاہا۔ اس عورت نے ایک عجیب تدبیر کی۔ چنگیز خان نے اس عورت سے بہت حالات خلیفہ کے دریافت کے اس نے ہتائے اور کہا اور توجو پچھ ہے وہ ہے مگر ایک چیز خان نے طلعہ نے جھے کو ایک دی نہ کس نے کسی کو آج سک دی اور نہ تا ایکوئی دے۔ چنگیز خان نے دریافت کیا کہ وہ ایک تعویذ ہے اس کا اثر بہ ہے کہ اگر اس کو کوئی بائد ہے جو ہوتو اس پر نہ تواراثر کرے نہ کوئی اور نہ یائی ہیں ڈوب سکے۔

چنگیزخان بین کربہت خوش ہوااس کے کہ اسی چیز کی تو ہروقت ضرورت رہتی ہے یہ خیال کیا کہ قال کرا کے فوج میں تقسیم کراووں گا۔ چنگیزخان نے وہ تعویذ ما نگااس نے کہا کہ پہلے تم اس کا امتحان کرلومیر سے پاس اس وقت وہ تعویذ ہے تم بے دھڑک اور بلا خطر مجھ پر ایک ہاتھ میں اثر نہ ہوگا۔ بار ہا آز مایا ہوا ہے۔ چنگیزخان نے ایک ہاتھ تھوار کا ماروود کیمو پھو تھی گرون ہوی دور جا پڑی۔ چنگیزخان کواس پر بے عدصد مہ ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی محبوب کوفنا کردیا۔ اس مورت کی غیرت کود کھے کہ کس قدر غیور محبوب کو کہ خوا کا جا تھوں سے اپنی محبوب کوفنا کردیا۔ اس مورت کی غیرت کود کھے کہ کس قدر غیور محبوب کو کہ خوا کا جا تھوں سے اپنی محبوب کوفنا کردیا۔ اس مورت کی غیرت کود کھے کہ کس قدر غیور محبوب کو کھو کے کہ کس قدر غیور محبوب کو کا کو کھو کہ کس کے کہ کس کی کہ دو سرے کا ہاتھ نہ گئے۔

رمضان میں جار باتوں کی کثرت: جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہم گنمگاروں کے لئے اس مہیند میں پڑھنے کے لئے ایک و کھیفہ مجی بتلا دیا کہ:

اگرتم پروردگارعالم کی خوشنودی اور رضا چاہے ہوتو چار ہاتوں کاور در کھو۔ (۱) کلم طیبہ کی کثرت (۲) استغفار کاورو (۳) طلب جنت (۳) عذاب دوز خ نے پناہ۔ بیرچاروں چیزیں اس دعا ہیں جمع ہیں۔ لا اِللہ اِللہ اللّٰهُ ' نَسْتَغُفِرُ اللّٰهَ نَسْفَلُکَ الْجَنَّةَ وَنَعُو ُذُ بِکَ مِنَ النَّارِ۔ كياآب جنت مين جانا جائج بين؟

ایک صاحب نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! والدین کا اولاد پرکیاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ تیری جنت اور دوز خ ہیں۔ (یعنی چاہے تو ان کی خدمت کر کے ان کو خوش رکھ کر جنت میں چلا جا اور چاہے تو ان کی تا فرمائی کر کے دوز رخ میں چلا جا اور چاہے تو ان کی تا فرمائی کر کے دوز رخ میں چلا جا) نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور یہ بھی فرمایا کہ سمارے گناہ ایسے ہیں میں ہے اور یہ بھی فرمایا کہ سمارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تھائی جس کو چاہ جے ہیں معاف کردیتے ہیں۔ سوائے والدین کو ستانے کے کہ اس کی سزا مرتے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کی طرف ایک مرتب درجہ درجہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو کوئی اپنے مقبول نے گا تو اب کھدیں کے صحابا کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیایا رسول اللہ! اگر کوئی سوم جہ دوزاند رحمت کی نظر سے دیکھے تب بھی ہی اج موگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کیا تک سے اللہ بہت بڑا ہے اور ہرجیب سے یاک ہے۔

نی کریم ملی الله علیہ وسلم کا ارشادہ فر مایا جنت ماں کے قدموں تلے ہاوراس کی چابی باپ کی پیشانی پر ہے۔ دوستوا گرتم کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہوئو صدق دل ہے بدی خوش دلی سے ماں باپ کی خدمت کرو۔ دل سے عزت کروان کی تحق و ترشی کو خندہ پیشانی سے برواشت کرو۔ ان کا کہا مانو۔ اطاعت شعاری و فرما نبرداری کے زیور سے مزین ہو جاؤ۔ زم لیج میں گفتگو کرو۔ اپنی آ واز کوان کی آ واز سے ہرگز بلندنہ کرو۔ ان کے آ کے سرتنگیم کم روو۔ ہاں اگرکوئی کام خلاف شریعت کرنے کو کہیں تو پھراس وقت اللہ ربالعزت کے تھم پرچلواوران کی اطاعت اللہ کی نافر مانی میں ہے۔ (ح)

ر فیق سفر

سفریس دوآ دمیوں کا جانامسنون ہے۔ایک آ دمی کا جانا بہتر نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی منرورت یا مجوری ہوتو ایک آ دمی کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے وظفے

حديث شريف مين آتا ہے: جس كمرين قرآن كريم كى تلاوت كى جاتى ہے اس ميں خمرو برکت زیادہ موجاتی ہے۔ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں اور شیطان لکل جاتا ہے اور جس کھر میں تلاوت نہ ہووہ کھر لوگوں پر تنگ ہوجا تا ہے،اس میں خیروبرکت کم ہوتی ہے، شیطان اس محریس اینامسکن بنالیتے ہیں ، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔اس لئے ہر مسلمان مردوعورت کوجایتے کہ کھر ہیں روزانہ تلاوت کا خوب اہتمام کریں۔

محمرے نکلتے ہوئے دور کعت نفل پر مرکظیں

حعرت عائشەرمنى الله عنها فرماتى بين: "حضوراكرم ملى الله عليه بىلى جىب بھى كمري جاتے تو دور کعت یو هرجاتے۔ " (٥٠ بادم)

لبذاد وركعت كاامتمام برمر دوعورت كوكرنا جائبة ، فرضوں كے اہتمام كے ساتھ ساتھ ان نوافل کا اہتمام خیروبرکت کا سبب ہوگا اور گھروں ہے جھکڑوں کے ختم ہونے کا ذریعہ موگا، شوہراوروالدكوجائے كم كھريس داخل موتے بى سلام كركے يہلے دوركعت تفل يرتے، پھرکوئی بات وغیرہ کرے، اس طرح کھرے نکلتے ہوئے دورکعت نقل بڑھ کر نکلے، ان شاء الله تعالی اس کے اہتمام ہے کمروں کی بہت ی پریشانیاں دور ہوجا کیں گی۔

منزل پڑھنے کا اہتمام کریں بیقر آئی آیات کا مجموعہ ہے۔اس کو پڑھیں اور کمرییں دم كريں \_ان شاءاللہ تعالی اس ہے بھی بہت ہی فائدہ ہوگا۔

> آ يت كريمه مومرتبه يزه كرمجت كيليخ دعا مانكس \_ لاحول ولاتوة الابالله مهمرتبه يزهر وكردعا مآتلين \_

يَّا أَدْحَمَ الوَّاحِمِينُ يَا يَحْ سوم تنبه بإسترم تنبه بإسات مرتبه برُح كردعا ما تَكْمَ ،اے الله! جم دونول ميال بيوي مس محبت پيدافر ما\_(ح)

ملے اجازت لو: ممل کے محرین داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا سنت ہے۔ ا جازت حامل كرك داخل مونا جائد

#### عشاءكے بعد معمولات نبوي

نمازعشاء باجماعت پڑھ کرآپ اس شب کی قیام گاہ پر جاکر سور ہے .... عشاء کے بعد بات چیت کرنا آپ پہندند فرماتے .... آپ ہیشہ دائی کروٹ سوتے .... اکثر داہنا ہاتھ رخسار مبادک کے بیچے رکھ لیتے .... قبلہ کی طرف سر ہانا کرتے .... جا نماز اور مسواک اپنے مر ہانے منرور دکھ لیتے .... سوتے وقت سورہ جعد (قولہ سورہ جعد الح بعض روایات میں سورة حشر سورة بنی اسرائیل اور صبح اسم دبک الاعلیٰ کا پڑھنا بھی آیا ہے) تغائن ، مف کی طاوت فرماتے ... سوتے وقت فرماتے ... 'فدایا حیرا نام لے کر مرتا اور زیرہ ہوتا کی طاوت فرماتے ... وقت فرمات کے بعد اُٹھے اور فرماتے ... 'اس فدا کا شکر ہوتا سے جس نے مرنے کے بعد زیرہ کیا اور حشر بھی اس کی طرف ہوگا ... '

پرمسواک سے دانت ما شجے ... وضوکرتے پر تبوری نفلیں بھی دو بھی چار بھی تھے۔ بوکر کمھی دل رکھات پڑھے ... اس کے بعد تین رکھات و تر پڑھ کر پھر دورکھتیں لفل کھڑے ہوکر پڑھی مگر آپ کو تواب پورائی ملیا تھا، دعا ذیادہ ما تکتے ... بھی لفل پڑھتے (آ خرعر میں البنتہ بیٹھ کر پڑھی مگر آپ کو تواب پورائی ملیا تھا، دعا ذیادہ ما تکتے ہیر آ رام فرماتے .... جب فجر کی اذان ہوتی تو اشھتے ... ججرہ شریفہ بی میں دورکھت سنت پڑھ کرو ہیں دائی کروٹ ذرالیٹ رہتے پر مسجد میں آشریف لاتے ادر باجماعت نماز فجر ادافر ماتے ....

بیتے آپ کے معمولات روزاند....اول تو پانچوں نمازیں خود بی قدرتی طور پر وفت کی پابندی سکھاتی ہیں .... ہرتموڑی دیر کے بعد آگی نماز کا دفت آ کرمسلمان کومتنبہ کرتا ہو کہا تا وقت کر سلمان کومتنبہ کرتا ہو کہ اتنا وقت کے طاوہ ہے کہا تنا وقت کر این اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیتی کہا ہے ہرکام کے لئے وقت مقرر فرمالیے اس حضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیتی کہا ہے ہرکام کے لئے وقت مقرر فرمالیے اوراس کو پوری پابندی سے نباہے ای وجہ ہے آپ بہت کام کر لیتے تھے بھی آپ نے وقت کی اوراس کی اوراس کو پوری پابندی سے نباہے ای وجہ سے آپ بہت کام کر لیتے تھے بھی آپ نے وقت کی اوراس کی اوراش کی دیا ہے نبیس فرمائی ... (ع)

# شوال المكرم مين معمولات نبوي

1۔ اس ماہ کا پہلا دن عیدالفطر کا دن ہے جو خدا کے انعام اور رحمت اور برکت کا دن ہے۔ اس ماہ کا پہلا دن عیدالفطر کا دن ہے اس دن خدا تعالی روزہ داروں برفخر فرما تا ہے....

2- میمبیند جج کے مہینوں میں سے پہلام بیندہے...

اس میں احکام خداوندی یہ ہیں:...

پہلی تاریخ کوعید کی نماز پڑھناواجب ہائی نماز میں چھواجب تکبیری زائد کہنی جائیں: خطبہ عید پڑھناسنت ہے اور اس کے سننے کے لئے تھہر نامجی سنت ہے مگرجو سننے کے لئے تھہر جائے تو پھراس پرخطبہ سنباواجب ہے .... (شرح تور)

ماحب نعماب پرصدقه فطردینا واجب ہے بیصدقه کی جنس یا نقد مسلمان غریبوں ہی کودینا جاہئے کا فرکودیئے سے ادائبیں ہوتا...

مہلی کوروز ورکھنا حرام ہے...

## شوال کے اعمال میہ ہیں

ا۔ واب لینے کی نیت سے عید کی رات میں جا گا .... اے مید کی نماز کے لئے مسواک کرنا... اس مسل کرنا... اس مقدرت بحرصاف ایجھے کرئے ہے بہنا .... ۵۔ خوشبولگا ناسر مدلگانا و کرمدلگانا عید یا جعد کی سنت نہیں بطورعلاج کے اور سنت کی نیت سے رات سونے سے پہلے لگانا چاہئے ) لا عید گاہ جانے ہے تیل نیٹی چیز کھالیا .... کے صدقہ فطرعیدگاہ جانے ہے تیل الله الله الکبو الله الکبو الله الکبو الله الله الا الله الکبو الله الکبو الله الکبو الله الله الکبو الله الکبو الله الکبو الله الکبو الله الله و الله الکبو و الله الحد کہتے جانا .... او عیدگاہ ایک راستہ سے جانا اور درسے راستہ سے والی آنا .... اا الم کا نماز کے بعد خطبہ پڑھنا اور خطبہ میں وعظ و دوسرے راستہ سے والی آنا .... ا الم کا نماز کے بعد خطبہ پڑھنا اور خطبہ میں وعظ و رکھنا مسنون ہے اس کا ثواب سال مجردوزہ رکھنے کے برابر ہے ... . ا اس ماہ میں شادی کرنا اور لڑکی کی رقعتی کرنا مسنون ہے ...

انتباہ:...اعید کے دن نمازعید ہے تیل کوئی نفل نماز نہ کھر بڑھے... نہ عید گاہ میں .... عاشت واشراق مجی اس دن ساقط ہے.

٣ عيد كے دن سيوئيں ويسے كھالے كران بر فاتحہ دينا اوراس كو دين اور لا زم تجميا غلط ہے.. سا۔ تمازعید کے بعد ملے ملنا... ہاتھ ملانا رسول کانہیں ہندوؤں اور رافضیوں کا طریقہ ہے البتہ محابہ ہے ' تَقَبُّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمُ ' كَبَا ثابت ہے...( یعنی ہماری تنہاری عبادتیں تبول ہوں) عیدمبارک کہنے میں بھی کی مضا نقہ ہیں۔

سم كودكے بجول كوعيد كا ويامسجد لے جانا خلاف مصلحت بـ ... (ع)

# میز بائی اورمہمائی کے آ داب

ا میزیان مهمان کو بیت الخلاء اور قبله رخ بتادے۔

٣۔ ایک مہمان کے انظار میں باقی مہمانوں کوانظار میں نہ ڈالے۔

۳۔مہمان میزبان کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ دعوت تبول نہ کرے۔

سم مهمان میزبان کونتلائے بغیر باہر نہ جائے جب جائے وواہس آنے اور کھانے کے متعلق بتائے۔

۵۔میزبان مہمان کوخندہ پیشائی سے ملے اور اسکی غلطی کونظر انداز کردے۔

٧- كهل اورلذيذ كمانے شروع بى ميں دسترخوان يرر كھے اور دير تك ركمار ہے دے تاكہ

سبسير موكر كماليس \_ 2\_ميزيان مهمان كوكبتأر باوركما واوركما و\_

۸۔ایک دن رات مہمان کیلئے کھانے میں تکلف کرے۔

9۔ میز بان مہمان کورخصت کرتے وقت درواز وتک جائے۔

• أ- جوكما نامهمان كوكهلا ياجائي اسكاحساب بنهوكا \_

اارمهمان كمائ كي بعديدما يرصداً للهُمَّ اطَعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي.

۱۲۔جو پچھ موجود ہو پہلے مہمان کووہ پیش کردے۔

۱۳۔مہمان کوحسب منشا کھانا کھلانا باعث برکت ہے۔

### بہنوں ہے ان کی جائیداد کا حصہ معاف کروانا

سوال - ہمارے معاشرے میں دراخت سے متعلق بدرواہت چل رہی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعداس کی اولا دہیں سے بھائی اپنی بہنوں اور ماں سے بدکھوالیتے ہیں کہ انہیں جائیداد میں سے کوئی حصنہیں چا ہے ۔ بہنیں بھائیوں کی مجبت کے جذبے میں سرشار ہوکر اپنے جصے سے دستبردار ہوجاتی ہیں۔ اس طرح باپ کی تمام جائیداد بیٹوں کو نشقل ہوجاتی ہے۔ کیا اشری لحاظ سے اس طرح معاملہ کرنا درست ہے؟ کیا اس طرح بہنیں اپنی بوجاتی ہوجاتی ہے۔ کیا اس طرح بہنیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنے جصے سے دستبردار ہوجائیں اولا دکاحق خصے سے دستبردار ہوجائیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنے حصے سے دستبردار ہوجائیں تو کیا ان کی اولا دکو ندکورہ حصہ طلب کرنے کاحق ہے؟

جواب الله تعالی نے باپ کی جائداویں جس طرح بیٹوں کاحق رکھا ہے اس طرح بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے اس طرح بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے لیکن ہندوستانی معاشرے بیں اور کیوں کو اسکے حق سے محروم رکھا جاتا رہا۔ اس لئے رفتہ رفتہ یہ ذبین بن گیا کہ لا کیوں کا ورافت بیس حصہ لینا کو یا ایک عیب یا جرم ہے۔ لہذا جب تک انگریز کی قانون رائے رہا کسی کو بہنوں سے حصہ معاف کرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور جب سے پاکستان بیس شری قانون ورافت نافذ ہوا۔ بھائی لوگ بہنوں سے کھوالیتے ہیں کہ انہیں حصہ نہیں چاہئے۔ بیطر یقہ نہایت نافذ ہوا۔ بھائی لوگ بہنوں سے کھوالیتے ہیں کہ انہیں حصہ نہیں چاہئے۔ بیطر یقہ نہایت فلط اور قانون اللی سے سرتا لی کے مطابق ہے۔ آخرا کیک بھائی دوسرے کے حق میں کیوں وستیروار نہیں ہوجا تا؟ اس لئے بہنوں کے نام ان کا حصہ کردینا چاہئے۔ سال دوسال کے بعدا گروہ اسے بھائی کو دینا چاہیں تو ان کی خوش ہے۔ ور نہ موجودہ صورت حال میں وہ خوش سے نہیں چھوڑ تیں بلکہ روان کے تحت مجوراً چھوڑ تی ہیں۔

اگر کسی بہن نے اپنا حصہ واقعتا خوشی ہے چھوڑ دیا ہوتو اس کی اولا دکومطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ اولا دکاحق ماں کی وفات کے بعد ٹابت ہوتا ہے۔ ماں کی زندگی میں ان کا ماں کی جائیداد پر کوئی حق نہیں۔ اس لئے اگر وہ کسی کے حق میں دستبردار ہوجا کیں تو اولا داس کونییں روک سکتی۔ (ث)

#### خاتمه كي فكر سيجيح

برآ دمی کی زندگی کے آگے ایک انتہائی اہم موڑ کھڑا ہے جس نے بڑے بڑے ہوئے عارفین کو حسرتوں کا شکار بنایا اور بڑوں بڑوں کے دلوں پر تھبرا بہٹ طاری رکھی۔اس موڑ سے خیریت وسلامتی سے گذرجانے کیلئے انہوں نے حجب حجب کرزاریاں کیس اوراپے نفس کو اپنے پختہ عزم وہمت کے کوڑوں سے سرزنش کر کے اسے نیکی کی راہ پرڈالا۔

اے بھائیو! بتاؤ آپ نے اس بل پر سے خبریت سے گذرنے کیلئے کیا تیاری کی ہے؟ کیا آپ نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی بیرحدیث مبارک نبیس می ہے جس نے نیکو کاروں کے دلوں کو دہشت زدہ کررکھا ہے؟ آپ ملی الله علیہ وسلم کاارشاد گرامی ہے۔

ایک آدمی ایک لیے طرحہ تک جنت والوں جیسے اعمال کرتار ہتا ہے پھراس کے اعمال کا خاتمہ جہنیوں والے اعمال کا خاتمہ جہنیوں والے اعمال پر ہوتا ہے اور کوئی آدمی ایک لمباعر صرح جہنیوں والے اعمال کرتار ہتا ہے پھراس کے اعمال کا خاتمہ جنت والوں کے اعمال پر ہوتا ہے ' (رواہ سلم) اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا و گرامی ہے۔ '' اعمال کا اعتبار ان کے

اور رسول اسرم کی الله صبیدوسم ۱۵ ارس و سرای ہے۔ ایمان ۱۵ خاصموں کے ساتھ ہے' (رواہ ابخاری)

علامدابن رجب رحمة الله عليه فرمات بين " خلاصه به ب كه جتنے لوگ دنيا سے گذر محتے اكلی ورا شت ان كے خاتے بيں كبى وجہ ہے كه يرانے بزرگوں كوبرے خاتمہ كا خوف د بتا تھا" (ث)

# .ميت والول كوكها نا كهلا نا

میت کے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا سنت ہے۔ صرف ان لوگوں کو جومیت کے گھر والوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں نہ کہ ساری برادری کو کھلانا سنت ہے۔اس وقت جو موجود ہوجاضر کر دیا جائے ناموری د کھلانا جائز نہیں ہے۔

#### غيبت

زبان کوغیبت سے بچاؤ کیونکہ صدیث میں آیا ہے کہ غیبت زنا کاری سے برتر ہے کیونکہ زانی توبیر کے زنا سے رہائی یاجاتا ہے مرغیبت توبہ سے دور نہیں ہوتی۔ جب تک اس محض سے معافی ندمائے جس کی نیبت کی تھی۔ ہروہ بات جوتم کس کے بارے میں کہوا کروہ اس کون لے تورنجيده موجاؤتو جان لوكهوه بات غيبت بالرجده محيح اورسح موريا كارلوكول كي غيبت سدور ر مو كيونكه بديوك دعاا در شفقت كانداز من غيبت كرتے بين كه وه كہتے بين: "فلال تحص كوالله تعالی اس کام میں جزائے خروے جس میں وہ آگراہ اللہ تعالی ہم کواسے نفس کی بلاؤں ے محفوظ رکھ اس بے جارے فلال مخص کوالیا حادثہ بیش آیا ہے'۔ اسی باتوں سے ان کا مقعود ال مخض کے عیبوں کو ظاہر کرنا ہے کیکن وہ دعا کے پیرائے میں دکھ درد کا اظہار کرتے ہوئے غیبت کرتے ہیں۔وہ پیخیال کرتے ہیں کہ وہ اس طرح غیبت سے بچ جائیں محکیکن درحقیقت پیے لوگ فیبت کے ساتھ اور دو گناہوں میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ایک ریا کیعنی اینے آپ کو نیک كردارطا بركرنا اوردوسر ابني آب تعريف كهش ايبا نيك مول كهيس كسي كي غيبت نبيس كرتا\_ اس كيلين دعائے خيركرتا مون اوراس كى حالت يردنج وقم كھاتا مون حالانكه اكراس كامقصود وعاموتا تو تنہائی میں اس کیلئے دعا کرتا اور اگر اس کے رہنج دعیب سے ملین ہوتا تو ہرگز اس کے عیب ظاہر نہ کرتا بلکہ اس کے ظاہر ہونے سے ممکنین اور ملول ہوتا جو کوئی بیرجانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید میں فیبت کرنے والے کومردارخورے مانندقر اردیا ہے اورفر مایا ہے۔ أَيُحِبُ أَحَدُكُمُ أَنُ يُلكُلَ لَحُمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فِكُو هُتُمُوُّهُ (موروجرات) کیاتم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اسے مرے ہوئے بھائی کا کوشت کھاتے ہیں تم اس کو بخت نا پسند کرتے ہو۔ تو وہ ہر گز غیبت نہ کرے گا۔ (خ)

قبر: قبر کے بارے میں سنت یہ ہے کہ اس پر پانی ڈالیس بہت او نجی اور کی نہ بنائیں۔ بستر جھاڑ تا: سونے سے پہلے بستر جھاڑ ناسنت ہے تا کہ خدانخواستہ اس میں کوئی موذی چیز نہ پڑی ہو۔

#### والدين كي واب

اولاد کے داب مال باپ کے ساتھ یہ بیل کہ وہ جو کھی ہیں اچھی طرح توجہ سے نیل جب وہ کھڑے ہیں اوران کے آگے نہ چلے جو کھوٹر مائیں وہ کھڑے ہوں کی احترا آمر وقد کھڑے ہوں کی اوران کے آگے نہ چلے جو کھوٹر مائیں اگر وہ گناہ اور معصبت نہ ہوتوان کے تھم کو بسر وچشم بجالاؤ۔ اپنی آواز دل کوان کی آواز پر بلند نہ ہونے دو۔ جب بھی وہ آواز دیں تو بہت جلد لبیک یعنی تی حاضر کہو۔ ان کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی بہت کوشش کرو تہراری یہ کوشش حرص کے درجہ تک بھنے جائے اپ آپ کوان حاصل کرنے ہوئے ہوئے آپ کوان کے آگے جو کا ہوار کھے۔ اس زمانہ کو یاد کرو جب کہ تم گہوارے میں ایک قیدی کی طرح تھے۔ انہوں نے تم کوناز وقعت سے پالا پوسااور پرورش کی۔ کئی کی رات تہماری خاطر جاگتے رہ اور اپنی راحت و آرام اور سکھاور چین کا مجھ خیال نہ کیا۔ یہاں تک کہ تم کویدن و کھنا نصیب ہوا جو مجمی اچھاسلوک تم نے ان کے ساتھ کروان پراحسان نہ جاوان کی آئھوں میں آئھیں ڈال کر دیکھواور نمان کے ساتھ کروان پراحسان نہ جاوان کی آئھوں میں آئھیں ڈال کر دیکھواور نمان کے ساتھ کروان کی اجازت کے بغیر سنو بھی نہر کرو۔

جاننا جاہئے کہ اوپر بیان کروہ لوگوں کے علاوہ باتی جولوگ ہیں وہ تنین طرح کے جیں۔ ایک دوست احباب دوسرے شناسا یعنی جان پہچان والے تنیسرے وہ لوگ جن سے تمہاری جان پہچان بھی نہوی ہے جن اجنبی جوعام لوگوں میں سے ہوں۔ (خ)

#### ملاقات کے آداب

ا۔خندہ پیشانی سے طے۔۲۔بات کرنے سے پہلے سلام کرے واپسی پر بھی سلام کرے۔
سارمعانی سے سلام کی بھیل ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم۔ گھر ہیں وافل ہونے
سے پہلے اجازت طلب کرے اور تمن دفعہ سے زیادہ دروازہ نہ کھنکھٹائے ورندوائی آجائے۔
۵۔مکان سے باہر کھڑا ہوکرا ندر نظر نہ ڈالے دروازہ سے ایک طرف ہوکر کھڑا ہو۔
۲۔ ہدیہ نے کرجائے خواہ معمولی ہواس سے مجبت پیدا ہوگی۔
ک۔اگرا عمد سے نام ہو چھے تو نام بتائے ہے نہ کے کہ ہیں ہوں۔

# حاتم کے انتخاب میں شرعی طریقے

میہلا طریقہ: مسلمانوں کے سمجھ دارلوگ اپنے اتفاق سے جس میں امیر بننے کی شرائط دیکھیں امیر بننے کی شرائط دیکھیں امیر بننے کی شرائط دیکھیں امیر مقرر کریا گیا۔

ابیا حکمران جس کی امانت اور خیرخوابی مسلم ہو کسی کونا مزد کردے جیسے حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے حضرت عمرضی اللہ تعالی عند کو کیا۔

ووسراطریقه: امیراور خلفه کی جماعت کونا مزدکرد کے کدان میں سے کی کوامیر منتخب کرلیا جائے جیسے حضرت عمران اللہ تعالی عند ، حضرت عمان رضی اللہ تعالی عند ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عند ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کونا مزد کیا تو حضرت عمان کوان حضرات کا خلیفہ مقرر کردیا۔
عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کونا مزد کیا تو حضرت عمان کوان حضرات کا خلیفہ مقرر کردیا۔
تیسرا طریقہ: قوت جمع کر کے زبردی امیر بنا اور نظام حکومت پر قبضہ کرنا اگر ایسے عمران سے مقابلہ کی قوت نہ ہوا ورمسلمانوں کے جان و مال کوشد یدخطرہ ہوتو مبر کرے اور اصلاح کی کوشش بقدرا ستعداد واجب ہے۔

چوتھا طمریقہ: اگرخلیفہ بننے کی تمام شرا نطائس میں نہ پائی جا ئیں تو جس میں زیادہ پائی جا کیں اسے خلیفہ بنایا جائے اگر ایسا خلیفہ عدل و انصاف کو قائم کرے اور امانت و دیانت کوغالب رکھے تو وہ مجی خلافت ہی ہے۔

#### مصافحہ کرنے کے آواب۔

معافی پورے ہاتھ سے کرنا چاہے صرف انگلیاں ملانے سے معافی کی سنت ادائیں ہوتی۔ معافی سلام کی بھیل ہے ہاتھ ملانے سے پہلے السلام علیم بھی کہنا چاہئے۔ دونوں ہاتھوں سے معافی کرنا سنت ہے سرف ایک ہاتھ سے مقافی نہیں کرنا چاہئے۔ معافی کرتے وقت جھکنا منع ہے۔ موقع دیکھ کرمعافی کرنا چاہیے کہ اگر آ دی معروف ہے یااس کے ہاتھ میں تکلیف ہے یا بھیٹرزیادہ ہے قومعافی نہیں کرنا چاہئے۔ حجام مساخلاص كي تعليم

حضرت جنید بغدادی رحمداللد فرماتے ہیں کہ میں نے اظامی ایک تجام سے سیکھا ہے۔ جب میں کم معظمہ میں تھا تو ایک تجام ایک خواجہ کی تجامت بنار ہا تھا۔ میں نے تجام سے کہا کیا اللہ کی رضا کیلئے میرے بال کاٹ دو گے۔

اس نے کہا ہاں اس کی آٹھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ ابھی تک اس خواجہ کی جہا ہاں اس خواجہ کی جہا ہاں اس کے کہا آپ اب اٹھ جائے کیونکہ جب اللہ کا نام درمیان میں آگیا تو میں نے سب کچھ پالیا (اس وقت جہام کو خواجہ کی جہامت کھل کرنی چاہیے تھی ورمیان میں آگیا تو میں نے سب کچھ پالیا (اس وقت جہام کو خواجہ کی جہامت کھل کرنی چاہیے تھی ۔ اس کے بعد جنید کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس نے ایک معاملہ کیا تھا جو کہ اس کے بعد اس کی ضرورت برخری کرنا۔

میں نے جب اس کی بہ حالت دیکھی تو نیت کی کہ اول جوفراخی جمھے نفیب ہوگی۔ میں اس کے ساتھ مروت کروں گا۔ ابھی بہت دن نہ گزرے تھے کہ لوگوں نے جمھے بھرہ سے ایک اشرفیوں کی تھیلی بھیج دی۔ میں اسے لے کراسی تجام کے پاس کیا۔ جب میں نے وہ تھیلی اس کودی تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟

یں نے کہا میری نیت ریتی کہ جوفراخی ہوگی وہ میں تہیں دوں گا۔اس نے کہا آپ کوخدا سے شرم نیس آئی؟ آپ نے جھے کہا تھا کہ اللہ کیلئے میری تجامت بنا دیجئے اور اب ریکیالا رہے ہوکیا بیاس کا عوض ہے؟ بھلا آپ نے رید یکھا ہے کہ کو کی محض اللہ کیلئے کام کرےاور اس کا عوض طلب کرے؟ (ص)

سخاوت اورای از حضور سلی الله علیه وآلد کلم نے ارشاد فر مایا کرالله تعالی کاارشاد ہے کہ

(۱) تم لوگوں پرخرج کرتے رہو بی تم پرخرج کرتارہوں گا۔ (۲) جوآدی صلرتی اور بخشش کا دروازہ
کولنا ہے اللہ اللہ کی مال میں زیادتی کردیتا ہے۔ (۳) ہدید دینے ہے آئی میں محبت بوحتی ہے۔

(۳) سخاوت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایٹار کے معنی جیں اپنی ضرورت دیا کر
دوسرے انسانوں کی ضرورت بوری کرتا ہے کل اللہ کو بہت محبوب ہے۔

### نکاح میں برابری کی وضاحت

1 .....ہروہ خفس کسی لڑی کا کفو (برابر) ہے جواہیے خاندانی حسب نسب وین داری اور پیشے کے لحاظ ہے لڑی اور اس کے خاندان کا ہم پلہ ہو یعنی کفو ہیں ہونے کے لیے اپنی برادری کا فرد ہونا ضروری ہیں بلکہ اگر کوئی شخص کسی اور برادری کا ہے کیکن اس کی برادری ہمی لڑکی کی برادری کے ہم پلہ بجمی جاتی ہے تو وہ بھی لڑکی کا کفو ہے کفو ہے باہر نہیں ہے۔ مثلا سید صدیقی فاروتی عثانی علوی بلکہ تمام قریشی برادریاں آپس میں ایک دوسری کیلئے کفو بین ساکھ رح جو مختلف بجمی برادریاں آپس میں ایک دوسری کیلئے کفو بیں۔ اس طرح جو مختلف بجمی برادریاں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں مثلاً راجیوت خان میں۔ اس طرح جو مختلف بجمی برادریاں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں مثلاً راجیوت خان وغیرہ دو ہمی اکثر ایک دوسری کے لیے کفو ہیں۔

2....بعض احادیث وروایات میں بیر غیب ضرور دی گئی ہے کہ تکاح کفو میں کرنے کی کوشش کی جائے تا کہ دونوں خاندانوں کے مزاح آپیں میں میل کھا سیس کین بیہ جھٹا غلط ہے کہ کفوسے با ہر نکاح کرنا شرعاً بالکل نا جائز ہے یا بیہ کہ کفوسے با ہر نکاح شرعاً درست نہیں ہوتا ۔ حقیقت بیہ کہ اگر لڑکی اور اس کے اولیا و کفوسے با ہر نکاح کرنے پر راضی ہوں تو کفوسے با ہر نکاح کرنے پر راضی ہوں تو کفوسے با ہر نکاح کرنے پر راضی ہوں تو کفوسے با ہر نکاح کرنے پر راضی ہوں تو کفوسے با ہر نکاح کرنے پر راضی ہوں تو کفوسے با ہر کیا ہوا نکاح بھی شرعاً منعقد ہوجاتا ہے اور اس میں نہ کوئی مناسب رشتہ نا جائز بات البدااگر کسی لڑکی کا دشتہ کفو میں میسر نہ آر ہا ہواور کفوسے با ہر کوئی مناسب رشتہ نل کوئی مناسب رشتہ نا جائز بات کوئی مناسب رشتہ نا جائز بات کفومیں رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی کوئر ہو بال شاوی کر دیے میں کوئی حرج نہیں ہے کفومیں رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی کوئر ہو بال شاوی کر دیے میں کوئی حرج نہیں۔

3..... شریعت نے بیہ ہدایت ضرور کی ہے کہ لڑکی کو نکاح بغیرولی کے نہیں کرنا جا ہیے (خاص طور سے آگر کفو سے باہر نکاح کرنا ہوتو ایسا نکاح اکثر فقہا م کے نزد کی بغیرولی کے درست نہیں ہوتا) کیکن ولی کو بھی بیاج کہ وہ کفو کی شرط پراتنا زور نہ دے جس کے بنتیج میں لڑکی عمر مجرشا دی ہے کوم ہوجائے اور برا در می کی شرط پراتنا زور دینا تو اور بھی زیادہ بے بنیا داور لغو حرکت ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔

ایک صدیت شریف میں حضور سرور کونین صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے: "جب تبہارے

یاس کوئی ایسامخف رشتہ لے کرآ ہے جس کی دین داری اوراخلاق تنہیں پہندہوں تو اس سے (این لژکی کا) نکاح کرد داگرتم ایسانبیس کرو کے تو زمین میں بڑا فتنہ فساد ہریا ہوگا''۔

4....ای منمن میں بی غلط بھی بہت سے لوگوں میں عام ہے کہ سیدائر کی کا تکاح غیرسید کمرائے میں نہیں ہوسکتا۔ یہ بات مجی شری اعتبارے درست نہیں ہے ہمارے عرف میں ''سید''ان حضرات کو کہتے ہیں جن کا نسب بنی ہاشم سے جاماتا ہو۔ چونکہ حضور سرور کو نین صلى الشعليه وسلم في باشم ي تعلق ركعة تقد اسلة بلاشباس خاندان يونبي وابتكى أيك بہت بوااعزاز ہے لیکن شریعت نے اسی کوئی یابندی نہیں لگائی کہاس خاندان کی سی اڑی کا تکا ح بابرنبيس موسكنا بلكه جبيهااو برلكها كميانه مرف شيوخ بلكه تمام قريثى نسب كوك بعى شرى اعتبار ے سادات کے کفو بیں اور ان کے درمیان نکاح کارشتہ قائم کرنے میں کوئی شری رکاوٹ بیں ہے بلک قریش سے باہر کے فائدانوں میں بھی باہی رضامندی کیماتھ نکاح موسکتا ہے۔(ن)

د مین کی خدمت ودعوت

اسلامی فرائض میں سے ایک فرض اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دینا اور دینی احکام ان کی زند كيول مي لانے كى كوشش كرنا بھى ہے تمام انبياء اى مقصد كے لئے تشريف لائے، يہ سلسله حضرت محرصلی الله علیه وسلم برختم موکیا اب الله کے بندوں میں دین کی محنت اور کوشش کرناحضور کی امت کا فریغنہ ہے۔حضور کی امت خیرامت اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کو ٹیکی کا تھم دے اور برائیوں ہے رو کے حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جوآ دمی نیکی کی طرف دعوت دے اس کی بات مان کر لوگ جنتنی نیکیاں کریں سے اس دعوت کا کام کرنیوا لے کو ہمی اتنابی اجر ملے گا۔ احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ اے علی اگر تمہارے ذریعہ اكيسة وى كويمى بدايت ال جائدير فادخ الناس جائے سے بہتر ہے۔ ساتم لوگوں کو نیکی کا تھم دیتے رہواور برائی ہے روکتے رہوا گرابیانہیں کرو کے اللہتم پر عذاب مسلط کردے گا مجرتم دعا ئیں کروھے وہ تہاری دعا ئیں تبول نہیں کرے گا۔

ولينصون الله من ينصره جوالله كوين كى مدوكر كاللهاس كي صرور مدوكر كار

آج كَائِبَةُ شوال يبيع الله المُرَوْنُدُ الرَّيْمِ الله المُرَوِيةِ المُرَوِّدُ الرَّيْمِ الله المُركرة م كاريخي واقعات شوال المكرّم كاريخي واقعات

|             | <del>,</del> |                                                |         |
|-------------|--------------|------------------------------------------------|---------|
| مطابق       | شوال المنكزم | حادثات دواقعات                                 | نمبرشار |
| فروری۱۱۹ء   | ۰ او         | نكاح المونيين حضرت عائشهميديقه                 | 1       |
| بارج        | 21،12        | آتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كاسغرطا كف      | r       |
| ارِيل ٢٢٣ . | ارم          | رفعتى ام المونين حضرت عا تشمه يقدرضي الله عنها | ٣       |
| 71CF774.    | ۴۵           | زكوة كى با قاعده وصولى                         | ٤       |
| 71/571Y.    | ۲۵           | غزوه بنی قیمقاع                                | ۵       |
| 771,5011.   | pr'Y         | غروه احد                                       | 4       |
| ۳۲۱رچ۵۲۲,   | ۸۳۵          | غرز وه حمراء الاسد                             | 4       |
| ارچ ۲۲۷ و   | ۵ھ           | تكاح معزت ندنب بنت فزيمه مراه آنخضرت عليه      | ٨       |
| فرورې ۲۳۰ و | ۰۱٬۸ ه       | غزوه طائف                                      | 4       |
| جؤری ۲۳۲ م  | •اھ          | وفدنجيب کي آمه                                 | 1•      |
| تومیر ۲۳۵ و | ماھ          | وفات حضرت ابوقحافه                             | 11      |
| توبر ۲۳۲ و  | ۵ارم         | جنگ قا دسید                                    | ır      |
| اكوبر ٢٣٧.  | ۲ام          | فتح بيت المقدس                                 | IP"     |
| اکور۱۳۸۰    | ےا <u>م</u>  | نكاح حعرت ام كلثوم بن فاطمه بمراه حعرت عمر ا   | II"     |
| ارچ۲۵۲,     | ۳۹ ه         | وفات حضرت حذيفه رمنى الله عنه                  | 16      |
| ارځ۹۵۲.     | ٨٦٥          | وفات مهيب روى رضى الله عنه                     | ΙΉ      |
| جؤرى٦٢٧م    | ۳۳           | وفات عمروابن العاص رضى اللدعنه                 | 14      |
| ستبر۴ ۲۷ و  | 200          | وفات حضرت ام الموتين سوده رمنى الله عنها       | IA      |
| جون"اك،     | ۱۹۴۳ ه       | وفات حعزت زين العابدين رحمه إلله               | 19      |
|             |              |                                                |         |

| ارچ۲۲۷۰     | ۵۰ام          | وفات امام ابن سيرين رحمه الله                     | 1.        |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|
| فروري٨٢٣٨   | <b>∌</b> ۲+∠  | وفات الغراءالخوى                                  | rı        |
| متمر ۸۷۰    | ,104          | وفات امام محمر بن اساعيل البخاري                  | ۲۲        |
| جولائي ۵۷۸م | ₽Y\/IY        | وقات حعزت بايزيد بسطائ                            | 71"       |
| قروری۸۹۹و   | ۵120          | د فات امام ابوداؤر بحسالي                         | tr*       |
| جون•ا۹ م    | ۲۹۸           | وفات حعزت جنيد بغدادي                             | ۲۵        |
| ارچ۱۵۹۰     | ه۳۳۹ <i>ه</i> | حجراسود كعبديس والبس لاياحميا                     | 74        |
| +۱۲۱۰       | P+1           | وفات امام فخرالدين الرازى صاحب تغيير كبير         | 12        |
| منگ۱۸۲۳ء    | ١٣٣٩٤         | وفات شاه عبدالعزيز محدث ديلوي                     | ۲۸        |
| ۱۹۷۵۶۶/۱۳   | @1790/IZ      | وفات محافظ فتم نبوت آغاز شورش كالتميري            | <b>19</b> |
| ۱۹۲۱کور۲۵۹۰ | اا/۲۹۳۱ھ      | وفات فقيد أمصرمولا نامفتي محرشفيع ديوبندي رحسالله | 1         |

# جھڑے ہے پرہیز

جس مخض کو جنت میں بہنچانے بلکہ جنت میں گمر دلوانے کی صانت آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی مواس کی خوش نصیبی کا کیا شمکانہ ہے؟ (الف)

#### مفيدانتينماز

(۱) نماز میں کلام کرنا قصد آبو یا بھول کرتھوڑا ہو یا بہت ہم صورت میں نمازٹوٹ جاتی ہے۔ (۲) سلام کرنا بعنی کمی فض کوسلام کرنے کے قصد سے سلام یا تسلیم یا السلام علیم یا اس جیسا کوئی لفظ کہدینا۔(۳) سلام کا جواب دینا یا چھینکٹے والے کوئٹو تحکمک اللہ ہی انمازے باہر والے کمی فخص کی دُعاپر آمین کہنا۔(۴) کمی ٹری خبر پر اِنّا لِلْهِ وَإِنّا اِلَیْهِ وَاجِعُونَ پڑھنا یا کسی اچھی خبر پر الحمد للہ کہنا یا کسی بجیب خبر پر سجان اللہ کہنا۔ حاجی یا مجاہد کے گھر کی خبر گیری

'' حج'' اور'' جہاد'' بڑی عظیم عبادتیں ہیں۔لیکن جولوگ اپنی عدم استطاعت کی وجہ سے بیظیم عبادتیں خود انجام نہ دے سکیل ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کے تواب مي حصد دار بننے كا بهترين راسته بيدا فرما ديا ہے اوروه يه كه جو محض كسى مجامد كوجها دكى تیاری میں مدود ہے یا کسی حاجی کے سفر حج کی تیاری میں مدد کریے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہاد اورج كواب س حصدوار بنا دية بن اى طرح الركوني عفس جهاد يا ج برحميا مواية اس کے چیجےاس کے گھروالوں کی خبر کیری ان کی ضرور بات بوری کردینا میری ایساعمل ہے جس سے انسان جہادیا جے کے تو اب میں حصد دار ہوجا تا ہے۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا۔

جو محض کسی مجاہد کو (جہاد کیلئے) تیار کرئے یا کسی حاجی کو (ج کے لئے) تیار کرے۔ ( یعنی اس کے اسباب فراہم کرنے میں مدودے ) یا اس کے چیجے اس کے گھر کی و کھے بھال كرے ياكسى روز و داركوا فطار كرائے تو اس كوان سب لوگوں كے جتنا ثواب ماتا ہے۔ بغير اس کے کہان لوگوں کے ثواب میں کوئی کی ہو۔' (سنندانی) (الف)

مفسدات مماز: (۵) دردیارنج کی وجہے آ ہااوہ یا اُف کرنا (۲) اینے امام کے سوا مسمى دوسر كولقمه ديناليعني قرأت بتانا ـ ( 4 ) قرآن شريف ديكه كريره هنا ( ۸ ) قرآن مجید بڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا۔ (۹)عمل کثیر کرنا یعنی کوئی ایبا کام کرنا جس سے و یکھنے والے سیمجھیں کہ میخص نما زنبیں روح رہا ہے۔ (۱۰) کھانا پینا قصداً ہو یا بھولے سے (۱۱) دومفول کی مقدار کے برابر چانا (۱۲) قبلے کی طرف سے بلاعذرسینہ کھیرلینا (۱۳) نایاک جکد برسجده کرنا (۱۲)ستر کفل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار محصرنا۔(۱۵) وُعا مِس النِّي چيز مانگنا جوآ دميون سے مانكي جاتي ہے۔مثلاً يا الله مجھےآج سوروييد يدے۔ (١٦) درد يامصيبت كى وجهساس طرح روناكمة وازيس حروف طابر موجاكس \_ (١٤) بالغ آ دى كانماز مين قبقبه ماركريا آوازى بنسنا (١٨) امام سے آ مے بردھ جاناوغيره۔

#### رزق کی قدر سیجیح

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر کھانا کھاتے وقت کوئی نوالہ
زیمن پر گرجائے تواسا شاکر جوئی وغیرہ لگ کئی ہوا ہے صاف کر کے اور ضرورت ہوتو دکھوکر کھا
لیمنا چاہئے۔ حضرت جابڑ ہے دوایت ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:۔
''جبتم میں ہے کسی سے لقہ گرجائے تو جونا پہند یدہ چیزاس پرلگ گئی ہوا ہے دور کر
کے اسے کھالے۔ اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑے پھرفارغ ہونے پر اپنی اٹکلیاں
چاٹ لئے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس جصے میں برکت ہے۔' (مجے سلم)
ویاٹ لئے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس جصے میں برکت ہے۔' (مجے سلم)
مالینے میں رزق کی قدروائی ہے۔ چنا نچان اعمال پر ان شاء اللہ تو اب طح گا۔ لہذا ان
اعمال کا اجتمام کرنا چاہئے اور اس سلم میں نام نہا دشرم سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ ہاں اگر لقمہ
اس طرح گرجائے کہ اسے صاف کرناممکن نہ ہوتو بات دوسری ہے۔ (الف)

مکروہات نماز: (۱) سدل یعنی کپڑے کو افکانا۔ مثلاً چادر سرپرڈال کر اُسکے دونوں کنارے افکادینا۔ یاا چکن یا چوند بغیراً س کے کہا سینوں میں ہاتھ ڈالے جا کیں کندھوں پر ڈال لینا (۲) کپڑوں کو جی ہے بچانے کیلئے ہاتھ ہے روکنا یا سیننا۔ (۳) اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا (۳) معولی کپڑوں میں جنمیں پین کر جمع میں جانا پندنہیں کیا جاتا نماز پڑھنا بدن سے کھیلنا (۳) معمولی کپڑوں میں جنوری ہوجائے تو بالکل نماز نہ ہوگی (۱) مرد کا سے مجبور کہ ہوجائے تو بالکل نماز نہ ہوگی (۱) مرد کا سے جبوری ہوجائے تو بالکل نماز نہ ہوگی (۱) مرد کا سستی اور بے پروائی کی وجہ سے نظے سرنماز پڑھنا۔ ورت کی نماز نظے سرنہیں ہوتی۔

(۵) پائٹانہ یا پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ (۸) بالوں کو سر پر جمع کر چشیا با تھ میں انگلیوں کو سرنا اگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں مضا کھنہیں۔ (۱۰) انگلیاں چٹانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا۔ (۱۱) کمریا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھی یا کو کھیا کھیا کو کھیا ک

#### چھینک آنے برحمداوراس کا جواب

بی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "اللہ تعالی چینک کو پہند فرماتے ہیں اور جمائی کونا پہند کہا جب تم میں سے کسی کو چینک آئے تو وہ آئے خفلہ لِلّٰہ " کہا ور جو خص اس کو سے اس پر پہلے فعل کاحق ہے کہ وہ " یَو حَمْدُک اللّٰہ " کہے۔ (میح بناری) میاسلامی تہذیب کے وہ آ واب ہیں جن کا ہر مسلمان عادی ہوا کرتا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ اب لوگ ان چیزوں سے بھی تا آشنا ہوتے جا رہے ہیں ان آ داب کو پھر سے تازہ کرنے اوران کورواج دیے کی ضرورت ہے۔ (الف)

مکروہات نماز: (۱۲) قبلے کی طرف سے منہ پھیرکر یا مرف نگاہ سے ادھر أدهر و یکمنا۔(۱۳) سنتے کی طرح بیٹھنا لیعنی رائیں کھڑی کرتے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹ سے اور مستشنول کوسینے سے ملالینا اور ہاتھوں کوزمین پرر کھ لینا۔ (۱۴)سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین مربج الیما مرد کیلئے محروہ ہے۔ حورت کیلئے نہیں۔ (۱۵) کسی ایسے آ دمی کی طرف فماز یر صنا جونمازی کی طرف مند کے ہوئے بیٹھا ہو۔ (۱۷) ہاتھ یا سرکے اشارے سے سلام کا جواب دينا\_(١٤) بلاعذر جارزانو (آلتي يالتي ماركر) بيشمنا\_ (١٨) تصدأ جمائي لينايا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا۔ (۱۹) آنکھوں کو بند کرنا۔ کیکن اگر نماز میں دل کگنے کے لئے بند کرے تو مکر دونییں۔(۲۰)امام کامحراب کے اندر کھڑا ہونا۔لیکن اگر قدم محراب سے بابر مول تو مکروه نبیس ـ (۲۱) اسکیا مام کاایک باتھاد فجی جگه پر کمٹر ابونا اورا کراسکے ساتھ م محد مقتری بھی ہوں تو مروہ نیس۔ (۲۲) ایسی صف کے پیچیے اسکیے کھڑے ہونا جس میں جكه خالى مور (۲۳) كى جاندارى تفويروالے كيڑے كان كرنماز يزمنار (۲۴) الى جكه نماز پڑھنا کہ نمازی کے سرکے اُوپر یا اس کے سامنے یا دائیں بائیں طرف یاسجدے کی جگہ تصور مور (۲۵) آيتي ياسورتي ياسبييس الكيول برشار کرنا۔ (۲۲) جادريا كوئي اور كيرا اس طرح لپیٹ کرنماز پڑھنا کہ جلدی ہے ہاتھ نہ نکل سکیں۔(21) نماز میں آگڑائی لیتا تینی سنستی اُتارنا۔(۱۸) عمامہ کے بچے پر سجدہ کرنا۔(۲۹) سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا۔

#### زمین کی سیاحت

انسان کاول جن چیزوں سے کھلٹا ہے اور عم ختم ہو کرراحت ملتی ہے اس کا ایک ذریعہ سفر ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کی زمین میں سفر کرے اور دنیا کی کھلی کتاب کا مطالعہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرے اور دنیا کے سرسبر باغات سے اپنی آئے کھوں ود ماغ کور و تازہ کرے۔

لبذا اللہ تعالیٰ کی زمین میں چلو پھرواور آفاق میں غور وفکر کرو۔ پہاڑوں پر چڑھو۔
وادیوں میں سیر کرو، طرح طرح کے پھولوں کی خوشبو سے دل کومعطر کرو۔ پھر دیکھو آپ کی
روح کس طرح خوش ہوتی ہے۔اورغم ختم ہوتے ہیں۔گھرے باہر نکلواور آ تکھوں سے فم کا
پردہ ہٹاؤ۔اللہ کی زمین پر ذکر کرتے ہوئے چلو۔صرف اپنے محدود دائرے میں زندگی
گزار نا خود شی کاسب سے چھوٹا طریقہ ہے۔آ تکھ،کان اوردل کو آزاد کرو۔

قرآن کی تلاوت کرو، باغات میں پرندوں کودیکھو کہ وہ کس طرح خدائی حمد کا ترانہ گا رہے ہیں۔اطباء کا کہنا ہے کہ زمین میں چلنا پھرناغم ختم کرنے کا ذریعہ ہے لہذا وہ اس کی وصیت کرتے ہیں اورنفسیاتی مریضوں کو گھر کی چار دیواری کے اند جیرے سے نکال کر دنیا کی روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔

مومن الله کی زمین پر صرف چاتا ہی نہیں بلکہ وہ زمین وآسان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے اور یکارا فعتا ہے:

رَبُّنَا مَا خَلَقُتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبُحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

اس طرح مومن کے ایمان میں اضافہ اور عمر ورزق میں برکت دے دی جاتی ہے۔ (میم)

حدیث میں بعض نظل نمازوں کی بڑی نصنیات بیان کی گئے ہے۔ تحییۃ الوضو: حدیث میں ہے جو شخص وضو کرنے کے بعد دورکعت اس خلوص سے پڑھے کہ ان میں کوئی وسوسہ نہ آئے تو اللہ تعالی اس کے گزشتہ گناہ معاف فرمادے گا (بخاری وسلم) محربیفل کروہ وقت میں نہ پڑھے،

# ذكرالله اوراستغفاركي كثرت فيجيئ

استغفار کی کثرت سے طبیعت کوسکون ملتا ہے اور رزق حلال نصیب ہوتا ہے۔ آیک حدیث شریف میں ہے کہ جس نے استغفار کی کثرت کی اس کو ہرمصیبت سے نجات ملے گی اوروہ ہرتنگی سے نکل جائے گا۔ آپ سیدالاستغفار کی کثرت کریں جو بیہے:

اللَّهُمُّ اَنْتَ رَبِّى لَا اِللَّهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِى وَانَا عَبُدُكَ وَانَا عَلَى عَهُدِكَ وَاللَّهُمُّ اَنْتَ رَبِّى لَا اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

ترجمہ: اے اللہ! آپ میرے دب ہیں آپ کے سواکوئی معبود نہیں آپ نے جھے پیدا کیا اور ہیں آپ کا بندہ ہوں اور ہیں آپ کے عہدا ور وعدہ پر ہوں جہاں تک میں طاقت رکھتا ہوں میں اپنے اعمال کی برائی سے آپ کی بناہ چاہتا ہوں آپ کی جونستیں مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں سوآپ جھے بخش دیجے کہ آپ کے سواگنا ہوں کوکوئی نہیں بخش سکتا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں خبردار! دلوں کوالحمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جا بجا اپنے ذکر کی صرف تا کید تی نہیں فرمائی بلکہ بکثرت ذکر کر سے کا محم دیا ہے۔ البذا تمام دینی و دنیا وی معاملات میں آسانی کے لئے اللہ کا ذکر اور استغفار بحرب عمل ہیں۔

مدیث یں ہے۔

بیرے دل پر خبار سا آجاتا ہے چنانچہ میں ہردن سومر تبداستغفار کرتا ہوں۔
دیگر احادیث میں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی تاکید وار د ہوئی ہے۔ اس ۔
کے ذریعہ دل کی صفائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ گنا ہوں پر ندامت کے ساتھ جب آ دمی استغفار کرے گا تو ندامت اور شرمندگی کی بنا پر خود بخو د دل میں نرمی پیدا ہوجائے گی اور رب العزت کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا احساس جاگزیں ہوگا اور بیاحساس دل کے تزکیہ کی سب سے زیادہ موثر تد ہیر ہے۔ (میم)

### شوہر کے ذمہ بیوی کے حقوق

ا بیوی کودین کی بنیادی تعلیم دینا ۔

۲۔ اپنی وسعت کے مطابق بیوی پرخرچ کرنے میں دریغے نہ کرنا کیونکہ سب ہے بہترین صدقہ وہ ہے جواینے اہل وعیال پرخرچ کیا جائے۔

س- بیوی کواس کے والدین اور قریبی رشتہ داروں کو بھی بھی ملنے کی اجازت دیتا۔

س۔ بیوی کی غلطیوں برصبر کرنا او**ر گالی گل**وج نہ کرنا۔اور نیاس کوکو سے نہ طعنہ دے۔

۵\_اگر تنبيكى ضرورت موتوزياد و تختى ندكرنا

٧۔ بيوى كے چېرە ير مارنا ، يا اليى مار مارنا جس سے جسم پرنشان پڑے جا ئرجبیں۔

۷۔ بفتررحاجت جماع کرنا۔

٨ ـ بدكماني نه كر اورنه بالكل اس سے عاقل ہے ـ

9\_ بیوی سے اعجمے اخلاق اور عدہ برتاؤ کا معاملہ کرے\_

• ا - بلاضرورت طلاق ندد \_ -

اا - بیوی کوالی ریاش دیناجس میں دوآ زادی ہے رہ سکے اور اینا سامان رکھ سکے اس کاحق ہے اگر بیوی شو ہر کے دشتہ داروں کے ساتھ رہنا پسندنہ کرے تو علیحدہ رہائش دینا شوہریرواجب ہے۔

١٢- عورت كزيورك زكوة مدقه الفطر ، فطران شو مرير واجب نبيل \_

ا۔ بیوی کو مجمالیا جیب خرج دے جودہ اپنی مرضی سے خرج کر سکے۔

سا۔ بیوی کی دلجوئی کرنااورخوش کرنے کیلئے یا تیس کرنااوردات کوبیوی کے یاس رہنا بھی اسکاحق ہے۔ ۵ا۔ بیوی کی ممل اصلاح کی تو قع ندر کھے، اگر پالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو کے

تواس کوتو ژ دو گئے۔

۱۷۔ بیوی سے روٹھ کر گھرسے باہرمت جائے۔

ا۔ شوہر اور بیوی کی ملیت کی چزیں علیحدہ اور متاز ہونی جا میں تا کہ زکوۃ اور میراث کانچے حساب ہوسکے۔ سبق كالي-24

### عورت کے ذمہ شوہر کے خفوق

- ا۔ ہرجائزامر میں اس کی اطاعت اور فرمانبر داری کرنا۔
- ۲۔ شوہر کی مالی حیثیت ہے زیادہ خرج کا مطالبہ نہ کرنا۔
- س۔ شوہرکوجس کا محمر آنانا پیندہواس کی اجازت کے بغیرند آنے دینا۔
  - س. اس کی اجازت کے بغیراس کا مال کسی کونہ وینا۔
  - ۵۔ اس کی اجازت کے بغیر نقل نمازنہ پڑھنا اور نقل روزہ رکھنا۔
- ٧۔ شوہرا گرہمیستری کے لئے بلائے اور کوئی شرعی عذر نہ ہوتو اس سے اٹکار نہ کرنا۔
  - شوہرکوغربت یابدصورتی کی دجہسے تقیرنہ مجھنا۔
  - ۸۔ اگرشوہریں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے توادب ہے منع کرنا۔
    - 9۔ شوہرکانام کے کرنہ پکارنا۔
- ۱۰۔ حمی کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کرنا اور نہاس کے سامنے زبان درازی کرنا۔
  - اا۔ شوہر کے عزیز وا قارب سے لڑائی جھکڑانہ کرنا۔
  - ۱۲۔ آگرکوئی شرعی عذر نہ ہوتو شو ہر کے والدین کی خدمت کوسعا دت سجھنا۔
    - ۱۳ شوہر کی اجازت کے بغیر گھرسے نہ لکانا۔
  - سا۔ عورت اینے رب کاحق ادائیس کرسکتی جب تک اینے شو ہر کاحق ادانہ کرے۔
  - 10\_ جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ اسکا شوہراس سے ماضی ہودہ عورت جنتی ہے۔
    - ١٧۔ شوہر کے لئے بناؤسٹگار کرنااس کاحق ہے عورت کواس پراجر ملتا ہے۔
  - 21- شوہر پر حضرت خد بجرض الله تعالى عنها كى طرح ابنامال خرج كرتاسعادت مجهد
    - ۱۸۔ شوہرکوکوئی پریشانی چیش آجائے تواس کوسلی دے۔
    - اورخلوص سے کرنا اپنی سعادت سمجھے۔
      - ۲۰۔ شوہرکوحرام کمائی سے بچانے کی فکر کرے۔

۲۱۔ شوہر کے سامان اور گھر کوصاف ستھرار کھنے کی کوشش کرے۔

۲۲۔ شوہرے آرام کاخیال کرے۔

۲۳- شو مرکوئی سوال کرے تو مقصد سجھنے کی کوشش کرے اور سوچ کر جواب دے۔

۲۴۔ شوہر کی بیکار پر فورا جواب دے صرف اس بنا پر دیرینہ کرے کہوہ خود ہی کرلیں گے۔

۲۵۔ شوہرا گرمشورہ طلب کرے تو خلوص سے مشورہ دے۔

۲۷۔ شوہرا گرغصہ ہوتو فوراً معافی ما تک کراس کے مزاج کو ٹھنڈا کردے۔

۲۷۔ شوہر کے سامنے زبان در ازی نہ کرے۔

هركاكام كاج كرنا

سلیقہ اور حسن تدبیر سے کام کرنے والی عورت کھر کے ہر فرد کے دل میں محبوب بن جاتی ہے جبکہ کام چوری عورت میں بہت براعیب ہے محابیات دین کی محنت کے ساتھ ساتھ کمروں كے كام انجام دين تھيں۔ چنانچہ حضرت فاطمبہ رضى اللہ تعالى عنہا كاجب حضرت على رضى اللہ تعالى عندسے نكاح مواتو حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كمريحتمام كام اسن باتھ سے انجام دين، آنا پيينا بتوركيلي ككرى لانا ، كھانا تياركرنا ـ يانى بجركرلانا ، كھرى مفائى كرنا وغيره ايك دفعه حصرت فاطمه رضى الله تعالى عنهائے حضورے كام كى زيادتى كى شكايت كى اور خادم طلب كيا۔ حضور صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی جب تک سب افل مدین کوغلام اور باندی ميسرندة جاكيس اس وقت تك بس ابني بيني كے لئے غلام اور باندي پندنبيس كرتا جبتم كام سے تعک جاؤ اور رات کوبستر پر لیٹنے لگوتو ۱۳۳ مرتبہ سجان الله ۱۳۳ مرتبہ الحمد لله اور ۱۳۳ مرتبہ الله ا كبرير هاليا كروبه غلام اورباندي سے بہتر ہوگا۔حضرت ابو بكرصد بق رضى الله عند كى بيثى حضرت اسا ورضی الله عنها کی شادی حضرت زبیر رضی الله تعالی عندے مولی ان کے یاس کوئی جائیداد وغیرہ نتھی حضرت اساءرضی اللہ تعالی عنہاان کے گھوڑے کوخود یانی بلاتیں کمبی مسافت طے كرك تحجور كم محضليان لا تين اور چين كراونث كوكھلا تيں۔اور كھر تے تمام كام خود كرتيں۔ مچرحضرت ابو بحررضی اللہ عندنے ان کوایک خادمہ دی جس سے ان کے کاموں میں آ سائی ہوگئ عورت کھریں جوکام بھی انجام دیتی ہے ان سب پراج لکھا جا تا ہے۔

## گھر کو پُرسکون بنانے کیلئے چنداُ صول

ارجب بمى گرين واخل بول تو اعوذ بالله، بم الله سورة اخلاص، اور ورود شريف پُرُه کريدو عاپُرُه لِين اَللَّهُمُّ إِنِّى اَسْتُلُکَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسُمِ اللَّهِ وَلَجْنَا بِسُمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔

۲ ـ شوېر جب غمه پيل بوتو پليث کر جواب مت دو

سا۔ شوہر کی ہر جائز بات پر جی ہاں کہنے کی عادت ڈالو۔اور جب غلطی ہوجائے تو کہو معاف کریں آئندہ ایبانہیں ہوگا۔

۳- جب شوہر کے گھر آنے کا وفت ہوتو اس کے آنے سے پہلے تمام کاموں سے فارغ ہوجاؤ تا کہ شوہر کو بوری توجہ دے سکو۔

۵\_میال بیوی این جھروں کی تفصیل رشته داروں کو بیان نہ کریں۔

٢- شو ہرجو چیز بھی گھرلائے اس پر شکر کے کلمات کہنے کی عادت ڈالو۔

4۔ شوہراور بیوی ایک دوسرے کی ناگوار باتوں برصبر کریں۔

۸۔ شوہر کا مزاج و کھے کر بات کر و کیونکہ شوہرر تبدیش باپ سے بھی بڑا ہے۔

9- بیوی شو ہر کے سامنے اپنے کھروالوں کے رازنہ کھولے۔

ا-میال بوی آپیل کی باتیس کی وند بتائیں قیامت کے دن سب سے برے وہ

لوگ ہوں کے جوابی تنہائی کی ہاتیں اور ول کو ہتلاتے پھرتے ہیں۔

اا فرض نمازوں کے بعد یا بندی سے بیدعا کرو۔

اے اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان اس طرح محبت پیدا فر ما جس طرح حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم حضرت فدیجہ رضی اللہ محصر دنیا اور آخرت میں اپنے شوہر کے لئے آ تکھول کی شنڈک بنا اے اللہ میں ایسے شوہر کے لئے آ تکھول کی شنڈک بنا اے اللہ میں ایسے شوہر سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں جو مجھے ستائے اور میرے بارہ میں آپ سے نہ ڈرے۔ استعبال کرو، خیریت معلوم سے نہ ڈرے۔ ااس موہر سفرسے واپس آئے تو مسکراہ نے سے استعبال کرو، خیریت معلوم کرو پانی ، کھانا پیش کرو، آئے ہی بیمت پوچھوکہ ہمارے لئے کیا لائے۔

اے میال ہوی غصری حالت میں ایک دوسرے سے تھوڑی دیر کیلئے جدا ہوجا کیں۔

ساا۔ میال ہوی غصری حالت میں ایک دوسرے سے تھوڑی دیر کیلئے جدا ہوجا کیں۔

#### اليجھے کا موں میںمصروف رہو

ولید بن مغیرہ امیہ بن خلف اور عاص بن واکل کفار تھے اور دین اسلام کوئم کرنے کے
لئے مال و دولت خرج کرتے تھے۔ اگر مسلم نو جوانوں کو دیکھا جائے تو بیست اور نڈھال
دیتے ہیں کھانے پینے یا نیند میں مشغول نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ
صبح ہے شام تک اپنے کاموں میں مصروف رہتے نیند کم کرتے ایک مرتبہ کھر والوں نے کہا
کہ آپ نیند کیوں نہیں کرتے ؟ آپ نے فرمایا اگر میں رات کوسوؤں تو میں آخرت کو
ضائع کروں گا اگر دن میں سوؤں تو میری عوام ضائع ہوجائے گی۔

حفرت عرض الله تعالی عنه ناکام بیضے والوں اور فارغ رہنے والوں کو تنبیہ کرتے ایک مرتبہ چندنو جوان شبح سے شام تک مجد میں رہے عبادت کرتے رہے آپ نے آئیس مارکر معبد سے نکالا اور فرمایا کہ جا دُرزق کے لئے جدوجبد کرو۔ آسان سے سونا چا ندی کی بارش ہیں ہوتی بیکار اور فارغ رہنے سے وساوس پیدا ہوتے ہیں اور آدی نفسیاتی امراض ہیں بہتلا ہوتا ہے۔ جدوجبد اور چستی سے ول خوش ہوتا ہے اور سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ستی اور کا بلی سے پریشانیاں اور غم دل پرسوار ہوتے ہیں ذہن مریض ہوجا تا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے وقت کا خیال کر سے اور اسلام نے مل اور حرکت کی ترغیب دی ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ (میم) وین اسلام نے مل اور حرکت کی ترغیب دی ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ (میم)

معاشرت: معاشرت المطلب بيہ کاس دنيا جل کوئي بھی انسان تنهائيس رہتا اور نہي تنها رہے کہ رہے کا تھم دیا گیا ہے اور جب وہ دنیا جل رہتا ہے قواس کوکی نہ کی سے واسط پڑتا ہے۔ کمر والوں سے دوستوں سے پڑوسيوں سے بازار والوں سے اور جس جگدوہ کام کرتا ہے وہاں کے لوگوں سے واسط پڑتا ہے کی ساتھ اوگوں سے واسط پڑتا ہے کی ساتھ کی جب دوسروں سے واسط پڑتا وان کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتا جا ہے؟ کیسا رویہ اختیار کرتا چاہے؟ اس کو معاشرت کے احکام کہا جاتا ہے۔ یہ کی دین کے شعبوں جس سے ایک بڑا شعبہ ہے لیکن ہماری نا وائی اور ہے ملی کی وجہ سے بیشت ہے ایک نظر انداز ہو کررہ گیا ہے اور اس کو دین کا حصہ بی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے بارے بیشت نے جواحکام عطافر مائے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے جواحکام عطافر مائے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی ذبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ وہیں۔

### مسرال مين رہنے كا طريقته

ا ـ ساس اورسسر كا اوب اين والدين كي طرح كر ــــــ

۲۔جوکام ساس نندیں کریں اسے کرنے میں عارمحسوں مت کرو۔

سرجب دوعورتیں جیکے چیکے باتیں کرتی ہوں توان سے الگ ہوجاؤ۔

سم۔ اگر شوہرا پی آمدنی کی رقم والدین کے ہاتھ پررکھاسے برامت مناؤ آخروالدین نے اسے پالا، پروان چڑھایا تعلیم دلوائی،۔۵۔سرال کی ناگوار باتیں والدین کو جا کرمت بتلاؤ۔ ۲۔ پیلا، پروان چڑھایا تعلیم دلوائی،۔۵۔سرال کی ناگوار باتیں والدین کو جا کرمت بتلاؤ۔ ۲۔ پی چیزی اورسامان خود میشنے کی عادت ڈالوسی کے انتظار میں بھری ہوئی مت چھوڑ دو۔ کے۔خاو شکی بھابیاں اگرتم سے بڑی ہوں تو ان کے مرتبہ کا خیال رکھوا وراگر چھوٹی ہوں تو ان کے مرتبہ کا خیال رکھوا وراگر چھوٹی ہوں تو ان کے مرتبہ کا خیال رکھوا وراگر چھوٹی ہوں تو ان کے مرتبہ کا خیال رکھوا وراگر چھوٹی ہوں تو ان سے مرتبہ کا خیال رکھوا وراگر چھوٹی

حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ جو بڑوں کا اکرام نہ کرےاور چپوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں ہے نہیں۔

۸۔ساس کی شکایتیں بار بار شوہر سے نہ کرے بلکہ صبر کرے اور یہ ہونے کہ میری والدہ کے ساتھ میری بھابیاں یہ معاملہ کریں تو جھ پر کیا گزر ہے گی ۔ اور یہ سوتے کہ میری کے ہوئے ہوئے سال کو سے ہوئے اللہ کا ٹر ہے گی ہو۔ اور گاڑی میں کہیں جانا ہوتو شوہر ہے کہیں کہ والدہ کو آ کے بشا کی اس سے وہ خش ہوگی ۔ اا ۔ سیر وتفر آ کے لئے جانا ہوتو کہی کہی بھی ساس کو ساتھ ہے لیا میں خصوصاً جبکہ سرانتقال کر چکے ہوں ۔ حاجت مندول کے حقوق نی حضوصاً جبکہ سرانتقال کر چکے ہوں ۔ حاجت مندول کے حقوق نی حضوصاً جبکہ سرانتقال کر چکے ہوں ۔ حاجت مندول کے حقوق نی حضوصاً جبکہ سرانتقال کر چکے ہوں ۔ حاجت مندول کے حقوق نی حضوصاً جب ہوگا جس طرح دوالگلیاں لی ہوئی ہوتی ہوتی ہیں ۔ کو اور وہ الیا جب ہے والے دوالگیاں کی موئی ہوتی ہوتی ہیں ۔ حب ہوکوں کو کھانا کھلائے والے واور وہ الیا ہے جیسے دن میں دوزہ رکھنے والا رات کو الی پڑھنے والا ۔ جو کسی کو کھانا کھلائے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ جو کسی کو کہڑ ہے بہنائے اللہ اسے جنت کا سرابیاں بہنائے گا۔ ضرورت مندول کو کھانا کھلائے گا۔ جو کسی کو کھانا کھلائے گا۔ جو کسی کو کھانا کھلائے گا۔ جو کسی کو کھانا کھلائے گا۔ میں کو کہڑ ہے بہنائے اللہ اسے جنت کا سرابی بہنائے گا۔ میں کو کہڑ ہے بہنائے اللہ اسے جنت کا سرابی بہنائے گا۔ میں کو کہڑ ہے بہنائے اللہ اسے جنت کا سرابی بہنائے گا۔ میں والوں میں والوں ہواؤ۔

# شکرکرنے کے طریقے

آج کل جاری حالت بیہ کہ اگر کوئی ہم نے پوچھے کہ سناؤ جی کام کیما ہے؟ ہم جواب دینے ہیں کہ بس جی گزارہ ہے۔ حالانکہ بیدوہ آ دمی بات کررہا ہوتا ہے جس کی کئی دكانيں بين كئى مكانات بين وہ اگرخود كماني ليتا ہے مراس كے ياس لا كھوں كى تعداد ميں وافر مال يرا موتاب الكول كى جائدادكا ما لك بداوخداك بندا اليرى زبان كول جھوٹی ہوگئ تیری زبان سے کیوں تیرے رب کی تعریفیں اوائیس ہوتیں اگر کوئی وزیر تیرے يج كى نوكرى لكوا وي تو جكه جكه اس كى تعريقيس كرتا چرتا ہے كه فلال في ميرے بينے كى نو کری لگوا دی۔ارے!اس بندے نے تھھ پر چھوٹا سااحسان کیا تو اتنااحسان مند ہوتا ہے 'تیرے بروردگار کے تھھ برکتنے احسانات ہیں تو اس کے احسانات کی تعریف نہیں کرتا۔ ہوچھا بھی جاتا ہے۔ ناؤ کاروبار کیسا؟ او جی بس گزارہ ہے۔ تخمے جاہئے توبیرتھا کہ یوں کہتا کہ میرے مولا کا کرم ہے۔ میری اوقات اتی نہیں تھی جتنا رب کریم نے مجھے عطا کردیا میں تواس قابل ندتها میں بروردگارکاکن الفاظ ہے شکرادا کروں۔میرے دوستو! ہم اینے رب کے گن گایا کریں' کہا کریں کہ بروردگارنے مجھے پرا تنا کرم کیا کہ یقیبنا ہیں اس قابل نہ تھا' یں توساری زندگی سجدے میں بڑار ہوں تو بھی اس ما لک کاشکرا دانہیں کرسکتا' میں توساری زندگی اگراس کی عبادت میں گزار دوں تو پھر بھی جن ادانہیں کرسکتا۔ ہمیں جاہئے کہ ہم اس قتم کا جواب دیں جس سے بروردگار کی عظمتیں طاہر ہوں اس کی تعریفیں ہوں کہ بروردگارنے ہم برکتنے احسانات کئے ہمیں اس کے شکرادا کرنے کاسبق پھرسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آ ب غور کریں مے قوآب کوایے کر دکتنی می تعتیں ایس نظر آئیں گی کہ آپ خود ہی کہیں ہے کہ رب كريم كے محمد يركتنے احسانات بيں ميں تواس كاشكر بھى ادائيس كرسكتا۔ (انمول موتى)

پڑ وسیول کے حقوق : اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو محض اللہ اور قیامت کے دن پریقین رکھنا ہوتو اسے چاہئے کہ وہ اپنے پڑوی کا اکرام کرے وہ آ دی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوی اس کے شرہے ڈرتا ہو۔ فكراتكيز فارم

بكث: فرى ....بيث: يقين .... نام عبدالله ابن آ دم .... عرفيت: انسان .....

قومیت بمسلمان .... شناخت بمنی ، پید روئے زمین ....

دوران سفر: چند ام ....جس من چند لحات کے لئے دومیٹرزیرز مین قیام۔

ضروری ہدایات: تمام مسافرین کرام سے درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں کواپی نظر میں رکھیں، جوان سے پہلے آخرت کی طرف سنر کر گئے ہیں۔ ای طرح ہر لیحدان کی نظر طیارے کے پائلٹ ملک الموت کی طرف وی چاہئے۔ مزید تفصیلات کیلئے ان ضروری ہدایات کو بغور پڑھ لیں، جو کماب اور سنت رسول ہیں مندرج ہیں۔ اگر اس سلسلے ہیں پچھ سوالات در پیش ہوں تو جواب کے لئے علمائے امت سے رجوع کریں .....

ہرمسافراپ ساتھ چند میر شفید نظااور تھوڑی کی دوئی لے جاسکت ہے، کین وہ سامان جو میزان میں پورااتر ہے گا وہ نیک اعمال، مداتہ جاریہ مسالح اولا داور وہ علم ہوگا جس سے بعد والے نقع حاصل کرسکس کے۔ اس سے زیادہ سامان سفرلانے کی کوشش گا تو اس کے دمدار آپ ہوں گے۔ تمام مسافروں سے درخواست ہے کہ وہ پرواز کے لئے ہمدوخت تیارہ ہیں۔

پرواز کے متعلق سر ید معلومات کے لئے فوری طور پر کماب للہ اور سنت رسول سے دابطہ قائم کیا جائے۔ اس سلسلے میں روزانہ بن وقتہ مجد کی حاضری مفید ہوگی۔ آپ کی ہولت کے لئے دوبارہ عرض ہے کہ آپ کی سیٹ ریز روہ وچکی ہے اور اس سلسلے میں کی ری کنفریشن کی حاجت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سیٹ ریز روہ وچکی ہے اور اس سلسلے میں کی ری کنفریشن کی حاجت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ سفر کے لئے تیارہوں گے۔ ہم آپ کواس مبادک سفر پر خوش آ کہ یہ کہتے ہیں۔ امادی نیک دعا کیں آپ کے ساتھ ہیں۔ (بھرے مورف) وہ کو تیا کہ دور کھت پڑھا ہو اگر وتو بیٹھنے سے پہلے دور کھت پڑھ لیا کر و (بخاری مسلم) کیکن پر قبل مرف ظہم ،عمر ،عشا ہو اگر وتو تین نماز وں میں پڑھ سکتے ہیں، فحر کی نماز سے پہلے مرف دو منتیں فحر کی پڑھیں ، اور مغرب کی نماز سے پہلے مرف دو منتیں فحر کی پڑھیں ، اور مغرب کی نماز سے پہلے مرف دو منتیں فحر کی پڑھیں ، اور مغرب کی نماز سے پہلے مرف دو منتیں فحر کی پڑھیں ، اور مغرب کی نماز سے پہلے مرف دو منتیں فحر کی پڑھیں ، اور مغرب کی نماز سے پہلے مرف دو منتیں فحر کی پڑھیں ، اور مغرب کی نماز سے پہلے می کو کی نماز سے پہلے می کی نماز سے پہلے می کو کی نماز سے پہلے می کو کی نماز سے پہلے می کو کی نماز سے پہلے می کی کو کی نماز سے پہلے می  دو کی نماز سے پہلے کی کی کو کی نماز سے پہلے کو کی نماز سے پہلے کو کی نماز سے پہلے کی کو کی نماز سے پہلے کو کی نماز سے پہلے کی کو کی نماز سے پہلے کو کی نماز سے پہلے کو کی نماز سے پیلے کی کو کی نماز سے پہلے کی کو کی نماز سے پہلے کی کو کی نماز سے پر کو کی نماز سے پر کی نماز سے پر کی نماز سے پر کو کی نماز سے پر کو کی نماز

### عافيت كى قيمت

حضرت الوجريه وضى الله عنه كے سامنے حضور صلى الله عليه وسلم في بخارك فضائل بيان فرمائے كه بيكن الله على روات ہے۔ برمرض كى خاص كل ياعضو پر پڑتا ہے كيان بخار اليامرض ہے كه اعدر سے لے كر بابرتك ناخن تك اس كااثر ہوتا ہے تو پورے بدل كا كفارہ ہوتا ہے۔ جب ابو ہريہ وضى الله عنه في سنا تو جاكروعا كى كه اے الله بخار كفر جاؤں۔ كفر ہوائے كى وقت نداتر ہے۔ مگر ميں جمعداور نماز ميں جا تار ہوں۔ معذور ہوكرنہ جاؤں۔ مربخار بروقت رہے۔ بخار مخبر كيا۔ بہر حال صحاب ولى بين مستجاب الدعوات بيں۔ مساجد ميں تو حاضر ہوتے رہے مربخارتو بخارى ہے دگھ جلنا شروع ہوا۔ سو كھے شروع ہوئے۔ يہ حالت و كھي كر حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه ابو بريرة تمباراكيا حال ہے۔ عرض كيا يارسول الله آپ في كرخضو صلى الله عليه وسلم في فرمايا كہ ابو بريرة تمباراكيا حال ہے۔ عرض كيا بارہ مہينہ بخار مجھے رہا كرے فرمايا بندہ خدا! بي مطلب تھوڑ ابى تھا كہ بخار كوخود ما نگا كرو۔ بلكه مطلب بين اكم الك كر مصيبتيں مول لو۔

چنانچ آپ نے پھردعا کی تو بخارزائل ہوگیا۔اورفر مایا اسئل الله العفو و العافیة فی الدنیا و الاحرة. لینی اللہ تعالی سے دنیا و آخرت کی عافیت ما نگا کرد۔ (ب)

کم سن اولا دکی وفات براجر وثواب: حدیث میں آیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس فض کے تین بجے مرکے ہوں وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے آٹر بن جائیں گے کسی نے عرض کیا یارسول اللہ کسی کے دو بجے مرے ہوں؟ فرمایا وہ بھی پھر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کا ایک بی مراہو؟ فرمایا وہ بھی کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کا ایک بھی نہ مراہوتو آپ نے فرمایا افا فوط لامنی ولن یصا ہو ابعث لی۔ کہ جس تو اپنی امت کا آگے جا کر سامان کرنے والا ہوں اور میری موت جیسا حادثہ میری امت پر کوئی نہ آگے اس کئے ان کے واسطے وفات کا صدمہ بی مغفرت کے لئے کافی ہے۔ یعنی آگے جا کر ای ان کے واسطے وفات کا صدمہ بی مغفرت کے لئے کافی ہے۔ یعنی آگے جا کرا چی امت کے لئے کافی ہے۔ یعنی آگے جا کرا چی امت کے لئے مغفرت کے لئے کافی ہے۔ یعنی آگے جا کرا چی امت کے لئے مغفرت کی کوشش وسفارش کروں گا۔

جھکڑے سطرح ختم ہوں؟

تحکیم الامت معزت مولانا محداشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اگرانسان اس اصول پڑمل کر لے تو امید ہے کہ چھتر فیصد جھٹڑ ہے تو وہیں فتم ہوجا نمیں چنانچے فرمایا کہ:''ایک کام میکرلو کہ دنیا والوں سے امید باند معنا چھوڑ دو جب امید چپوڑ دو مے تو انشا واللہ بھردل میں مجھی بغض اور جھڑ ہے کا خیال نہیں آئے گا''۔

دور الوگوں سے جوشکا بیتی پیدا ہوجاتی ہیں۔ شلا بید کہ فلال مخص کوایدا کرنا چاہتے تھا
الس نے بیٹیں کیا جیسی میری عرف کرنے چاہتے گئی الس نے السی عرف بیسی کی جیسی میری خاطر
مدارات کرنی چاہتے تھی الس نے ولی نہیں کی یا فلال شخص کے ساتھ ٹی کہ دور روں سے قد قعات
الس نے الس کا بدار بیس دیا وغیرہ وغیرہ بیشکا بیتی اس لئے پیدا ہوتی ہیں کہ دور روں سے قد قعات
وابستہ کرر کی ہیں اور جب وہ تو تع پوری نہیں ہوتی تو اس کے نتیج میں دل میں گرہ پڑئی کہ اس
نے میر سے ساتھ اچھا برتا و نہیں کیا اور دل میں شکایت پیدا ہوگی ایسے موقع پر اللہ کے رسول سلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اگر تہمیں کی سے کوئی شکایت پیدا ہوگی ایسے موقع پر اللہ کے رسول سلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اگر تہمیں کی سے کوئی شکایت پیدا ہو جائے تو اس سے جا کر کہدو کہ
مجھے تم سے بیشکا ہی نے فر مایا ہے کہ اگر تہمیں کی بھے بری گئی پند نہیں آئی ہے کہ کر اپنا
دل صاف کر لوگی تی آئی کی بات کہ کہ کر دل صاف کرنے کا دستور ختم ہوگیا بلکہ اب یہ وتا ہے
مدوہ اس بات کواوراس شکایت کودل میں لئے کہ بیشے جاتا ہے اس کے بعد کی اور موقع پر کوئی اور
بات بیش آئی ایک گرہ اور بڑگئی چنا نچہ آئی ہستہ آئیس میں دشنی پیدا ہوجاتی جی جاتی ہیں وہ پھر
بات بیش آئی ایک گرہ اور بڑگئی چنا نچہ آئی ہستہ آئیس میں دشنی پیدا ہوجاتی ہی جاتی ہیں وہ پھر
بات بیش آئی ایک گرہ اور بڑگئی چنا نچہ آئی ہستہ آئیس میں دشنی پیدا ہوجاتی ہیں وہ پھر
بات بیش آئی ایک گرہ اور بڑگئی چنا نچہ آئی ہستہ آئیس میں دشنی پیدا ہوجاتی ہے۔ (ش)

نماز اشراق: (اگرینماز طلوع آفاب سے پندرہ ہیں منٹ بعد پڑھی جائے تو اشراق کے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اشراق کی کہتے ہیں اور زیادہ دیر بعد پڑھی جائے تو چاشت کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اشراق کی نماز پڑھنے والے کو ایک جج اور ایک عمرہ کا تو اب ملتا ہے اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کرای جگہ بیشار ہے اور ذکراذ کا رکرتار ہے۔ ونیاوی کام کاج اور کسی سے ونیاوی بات چیت نہ کرے جب مورج پورانکل آئے تو دویا چار رکعت نماز اشراق پڑھے اگر کوئی بند چیت نہ کرکام کاج میں گل ہوجائے گی۔ فیرکی نماز پڑھ کرکام کاج میں لگ کمیا تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، محرثو اب میں کی ہوجائے گی۔

# سوچ کر بولنے کی عادت ڈالیں

أيك حديث شريف مين حضورا قدس ملى القدعليدوآ لدوسكم في فرمايا كدانسان كوسب سے زیادہ جہنم میں اوئد سے منہ ڈالنے والی چیز زبان ہے بعنی جہنم میں اوئد سے منہ کرائے جانے کاسب سے براسبب زبان ہے۔اس کئے جب میں اس زبان کواستعال کرو۔استعال كرفي سے ذراساسوچ لياكروكى كے ذہن ميں سوال پيدا بوسكا ہے كداس كامطلب بيہ کہ آ دی کو جب کوئی ایک جملہ بولنا ہوتو پہلے یانچ منٹ تک سویے پھرزبان سے وہ جملہ تکالے تو اس صورت میں بہت وقت خرج ہو جائے گا؟ بات دراصل سے ہے کہ آگر شروع شروع میں انسان بات سوچ سوچ کر کرنے کی عادت ڈال لے تو پھر آ ہستہ آ ہستہ اس کا عادی موجاتا ہے اور پھرسویے میں درنہیں لکتی۔ ایک لحد میں انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ بات زبان ے تکالوں یا نہ تکالوں۔ پھر اللہ تعالی زبان کے اعربی تر از و پیدا فرما دیتے ہیں جس کے نتيج مس زبان سے پر صرف حق بات تكلى بے غلط اور الى بات زبان سے بيس تكلى جواللہ تعالى کو ناراض کرنے والی مواور دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی مو۔ بشرطیکہ بیراحساس بیدا مو جائے کہاس مرکاری مثین کوآ واب کیساتھ استعال کرنا ہے۔ (ش)

ير وسيول كے حقوق: -آب ملى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا كه ا كرتم كالخريد وتواس كوبمي مديد واكرابيان كرسكوتو جيكي سے جميا كراا و اوراين ماغرى كى بھاب سے اس کو تکلیف ندومیا اس میں سے اس کو بھی دو۔

دائیں بائیں جالیں محمرتک بروس ہوتا ہے۔ بروی جبتم سے مدوطلب کرے تواس کی مد د کرو۔ اگر قرض طلب کرے تو بفتد رضر ورت قرض دو۔

۵\_ جب بیار ہواس کی عیادت کرو۔ ۱ ۔ اگر اس کومصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو۔ ے۔فوت ہوجائے اسکے جناز وہیں جاؤ۔ ۸۔اینا مکان اس کے مکان سے اونیجانہ بناؤ ۹۔جب كى چىز كائتاج موتواكى حاجت روائى كرواورمعمولى برتے كى چيزي ديے سے انكار ندكرو\_

ملكيت متعين هوني حاسب

حضور اقدى ملى الدعليه وسلم كى تعليم بدب كدمعا لمات جاب بعائول ك درميان مول، باب بینے کے درمیان مول، شوہر اور بیوی کے درمیان مول۔ وہ معاملات بالکل صاف اور بے غمار ہونے جاہئیں اوران میں کوئی غبار نہ ہونا جا ہے ۔اورملکیتیں آپس میں متعین ہونی جائیں کہ کوئی چیز باپ کی ملکیت ہے اور کوئی چیز بیٹے کی ملکیت ہے۔ کوئی چیز شوہر کی ملکیت ہے اور کوئی چیز ہیوی کی ملکیت ہے۔ کوئی چیز ایک بھائی کی ہے اور کوئی چیز دوسرے بھائی کی ہے۔ بیساری بات واضح اورصاف ہونی جائے ، بینی کریم صلی الله عليه وسلم كالعليم ب- چنانج ال عرب كاماوره ب- تعاشروا كالاخوان، تعاملوا كالا جانب یعن بھائیوں کی طرح رہوبین آپس کے معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔مثلاً اگر قرض کالین وین کیا جار ہاہے واس کولکھ لوکہ بیقرض کامعالمہے،اتنے دن کے بعداس کی واپسی ہوگی۔ آج جاراسارامعاشرهاس بات ہے بحرامواہے کہ کوئی بات صاف بی نہیں۔ اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار ہےتو وہ کاروبار ویسے بی چل رہاہے،اس کی کوئی وضاحت نہیں موتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جو کام کررہے ہیں وہ آیا شریک کی حیثیت میں کررہے ہیں میا المازم كى حيثيت ميس كردب إلى، يا ويسائى باب كى مفت مددكردب إلى السكا مجمديدة خبیں محر تبجارت ہورہی ہے بلیں قائم ہورہی ہیں، دکا نیں بردھتی جارہی ہیں، مال اور جا ئیداد بڑھتا جارہا ہے۔ کیکن بیہ پیتنہیں ہے کہ س کا کتنا حصہ ہے۔ اگر ان سے کہا بھی جائے کہ اسيخ معاملات كوصاف كرورتو جواب بدويا جاتا ہے كديدتو غيريت كى بات ہے۔ بھائيوں بھائیوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ یاباب بیٹوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا نتیجہ ریہ موتا ہے کہ جب شادیاں موجاتی ہیں اور بیجے موجاتے ہیں، اور شادی میں کس نے زیادہ خرچ کر آبا اور کسی نے کم خرچ کیا۔ یا ایک بھائی نے مکان بنالیا اور دوسرے نے ابھی تک مکان جیس بنایا۔بس اب دل میں شکایتیں اور ایک دوسرے کی طرف ہے کینہ پیدا ہونا شروع بوكياء اوراب آليس من جمكر يشروع بوك كدفلان زياده كما كيا اور جيميم ملاساور اگراس دوران باب كا انقال مو جائے تو اس كے بعد بھائيوں كے درميان جولزائى اور جھڑنے ہوتے ہیں وہ لا متاہی ہوتے ہیں ، پھران کے طل کا کوئی راستہیں ہوتا۔ (س)

# حضور صلى التدعليه وسلم كى جنت ميس معيت كيليخ تماز كى مدد

حفرت ربید کی بین کہ بین نی اکرم سلی الله علیہ وسلم کی خدمت بین رات گزارتا مقا اور تہجد کے وقت وضو کا پانی اور دوسری ضرور بات مثلاً مسواک مصلی وغیرہ رکھتا تھا...
ایک مرتبہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے میری خدمات سے خوش ہوکر فرمایا... ما تک کیا ما تکتا ہے ... انہوں نے عرض کیا یا رسول الله! جنت میں آپ صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت... آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اور پھھ کہا ہیں بی چیز مطلوب ہے... آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اور پھھ کہا ہیں بی چیز مطلوب ہے... آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اور پھھ کہا ہیں کی خرت سے (ابوداؤد)

اس حدیث میں تنبیہ ہے کہ صرف و عام پر مجروسہ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے ... بلکہ پجیطلب اور عمل کی بھی ضرورت ہے اورا عمال میں سب سے اہم نماز ہے کہ جتنی اس کی کشرت ہوگی استے ہی سجد نے یادہ ہوں کے ... جولوگ اس سہارے پر بیٹے رہتے ہیں کہ فلاں پیر ... فلاں بزرگ ہے و عام کرائیں کے ... خت فلطی ہے ... اللہ جل شائٹ نے اس ونیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے ... اگر چہ ہے اسباب ہر چیز پر قدرت ہے اور قدرت کے اظہار کے واسطے بھی ایسا بھی کر دیتے ہیں ... لیکن عام عادت یہی ہے کہ ونیا کے کاروبار اسباب سے لگار کے ایسا بھی کر دیتے ہیں ... بچاس طرح کی کوشش کرتے ہیں گڑ دین کے کاموں میں تقذیر اور و و عام بی جس میں میں تقدیر اور و میں تقدیر اور و میں تقدیر اور و عام بی ہیں میں بیٹھتے ... بچاس طرح کی کوشش کرتے ہیں گرد مین کے کاموں میں تقدیر اور و عام بی میں آئی ہے ... اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کی و عام نہایت اہم ہے گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے دیا کہ کہ دول کی کشرت سے میری و عام کی مدکر نا ... (ف)

قسم کے احکام: مسئلہ: غیراللہ کی شم کھانا جائز نہیں۔مسئلہ: جھوٹی قسم کھانا کہیرہ گناہ ہے اس پرتو بدواجیب ہے۔مسئلہ: کسی گناہ کے کام پرشم کھائی تو تو ڑدے اور کفارہ اداکرے مسئلہ: اگر کسی جائز کام مسئلہ: اگر کسی جائز کام مسئلہ: اگر کسی جائز کام مسئلہ: اگر کسی نے قسم تو ٹر دی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسئلہ: اگر کسی نوں کو میچ و شام کھانا کھلائے۔ یا دس مسئلہ نور کوئی خود مسئلین میں دونے ہیں دونے و شام کھانا ہوتو تین روزے لگا تارہ کھے۔

### شوق شہادت

حفرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ پاؤل سے لنگڑے تنے ... اُکے چار بیٹے تنے جواکشر حضور کی فدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑا کیول میں شرکت بھی کرتے تنے ... غروہ اُحد میں عمر محضور کی فدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑا کیول میں شرکت بھی کرتے تنے ... غروہ اُحد میں جو جواکش بن جو حق کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں جا اول کول نے کہا کہتم معذور ہو ... اُنہوں نے فرمایا .. کیسی بری بات ہے کہ میر سے بیٹے تو جنت میں جا کیں اور میں رہ جا اور اُل کہ میں آو د کھے دہی ہوں کہ وہ لڑا اُل میں رہ جا کہ میں آو د کھے دہی ہوں کہ وہ لڑا اُل میں اور میں کر ہوئے ایر اُل کی طرف منہ کر کے دُعام کی اللّٰہ مُم اُل کی طرف منہ کر کے دُعام کی اللّٰہ مُم اُل کی طرف منہ کر کے دُعام کی اللّٰہ مُم اُل کی طرف منہ کر کے دُعام کی اللّٰہ مُم اُل

ال کے بعد حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورائی قوم کمنے کرنے کا اور
ائی خواہش کا اظہاد کیا اور کہا کہ میں اُمید کرتا ہول کہ اپنے تنظر سے برت جنت میں چلول پھروں ۔۔
حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کومعند ورکیا ہے۔ تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ اُنہوں
نے پھرخواہش کی قوآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابوطلی کہتے ہیں کہ میں نے عمر قو کو الزائی میں دیکھا کہ اکرتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خداکی تم میں جنت کا مشاق ہول۔۔۔
اُن کا ایک بیڑا بھی ان کے پیچے دوڑ اہوا جاتا تھا۔ دؤول اُڑتے رہے تی کہ دؤول شہیدہ وئے۔۔۔

اُن کی بیوی اپنے خاونداور بیٹے کی تعثی کو اونٹ پرلادکر فن کے لئے مدیندلانے آئیں تو وہ اُونٹ بیٹے گیا... بڑی دفت سے اس کو مارکراُ تھایا اور مدیندلانے کی کوشش کی مکروہ اُحد بی کا طرف کا منہ کرتا تھا... اُن کی بیوی نے صنور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُونٹ کو بھی تھم ہے... کیا عمر قبطتے ہوئے بچھ کہ کر گئے تھے... اُنہوں منے عرض کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بید والی کھی ... اللّٰهُم کلا قرد دینی اِلی اَهٰلِی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.. ای وجہ سے بیداُ ونٹ اس طرف نہیں جاتا (قرق)

ای کانام ہے جنت کا شوق اور یمی ہے وہ سچاعش اللہ کا اور اسکےرسول سلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی وجہ سے محابہ کہاں سے کہاں بینج مرکئے کہ اُن کے جذبے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہے ۔ بہتیری کوشش کی کہاؤٹ ہے ۔ بہتیری کوشش کی کہاؤٹ ہے ۔ بہتیری کوشش کی کوشش کی کہاؤٹ ہے ۔ بہتیری کی کرنے کی کہاؤٹ ہے ۔ بہتیری کی کہاؤٹ ہے ۔ بہتیری کی کرنے کی کہاؤٹ ہے ۔ بہتیری

# كلمات تعزيت

تعزیت کالفظی معنی ہے صبر دلانا جس کی تعزیت کرنی ہواس کو ایسے کلمات کہنے جاہئیں جس سے اس کوسلی ہو

مثلاً بول کے کہ اللہ تعالی تمہیں صبر دے ، اللہ تعالی تمہارا اجر بڑھائے ، اور اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت کرے اس کے درجات بلند فر مائے اور آئندہ تمہیں مصائب سے محفوظ سے اور آئندہ تمہیں مصائب سے محفوظ سے اور آئندہ تمہیں مصائب سے محفوظ سے اور اس مصیبت پر تمہیں بہترین اجرعطا فرمائے اس کے علاوہ اور کلمات بھی کہدسکتا ہے جن میں صبر کی تلقین ہو۔

حضرات فقہا ونے تعزیت کا بھی طریقہ لکھاہے جیسا کہ قرآوی شامی میں ہے۔ تعزیت کے دفت ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ دوسرے اوقات میں خصوصاً نمازوں کے بعد میت کے لئے دعا کرتارہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه جوصحابی بین اور حضوراقدس ملی الله علیه وسلم کے پچازاد بھائی بین وہ فرماتے بین کہ جب میرے والد برزگوار حضرت عباس رضی الله عنه کا انتقال ہوا تو بہت اوک میری تعزیت کرنے کے لئے آئے کیکن جس طرح ایک دیہاتی محف نے مجھے تسلی دی ،اور میری ڈھارس بندھائی ایسا کوئی اور نہ کرسکا اس نے رباعی پڑھی اور وہ رہی ۔

آپ مبرکریں ہم بھی آپ کی دجہ سے مبرکریں کے کیونکہ سروار کے مبرکرنے سے
رعیت بھی مبرکرتی ہے۔حضرت عباس کے بعد جوآپ کو (مبرکی دجہ سے) تواب ملاوہ تہارے
لئے حضرت عباس سے بہتر ہے اور حضرت عباس کواللہ تعالی مل محتے جوتم سے بہتر ہیں۔ یعنی تیرا
نقصان ہوانمان کا۔اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوشریعت پر چلنے کی توفیق دے۔(آ مین)(ص)

نماز چاشت: اس نمازی بھی صدیت میں بہت فضیلت آئی ہے بینماز افلاس اور غربت دور کرنے ہوں ہیں۔
کرنے کا بحرب نسخہ ہماس کی کم سے کم دواور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں۔
حدیث شریف میں ہے ''کہ جس نے چاشت کی دوگانہ نماز کی پابندی کی تو اس کے سارے گناہ (صغیرہ) بخش دیئے جا کیں گے آگر چہوہ مقدار میں سمندر کے جما کوں کے برابرہوں۔' (ابن ماجہ)

## ايمان كى قدر يجيح

والدین این بچول کی تربیت کے دوران ال باتوں کا خیال نہیں رکھتے کہ انہیں ضروری دیجی معلومات فراہم کردیں کم از کم اتنا تو سکھادیں کہ دواسے ایمان کی حفاظت کرسکیں۔

ہرطرف جہاتمہی ہے کاروان زندگی پوری رفتارے رواں دواں ہے ہوتھ معروف ہے کسی کوسر مجانے کی فرصت نہیں تو کوئی سراٹھا کرد کیھنے ہے بھی قاصر ہوتھ دنیا کی اس دوڑ بیس بری طرح کمن ہے کوئی اس سفر کے فاتے ہے دوچا رہوکر ابدی نیندسو چکا تو کسی کی او گھراسے افتام سفر کا پیغام دے رہی ہے لیکن دنیا کی اس پُر فریب چک دمک نے اکثر مسافروں کواس نیندے بے فہرکرد کھا ہے جو ہرؤی روح کواپی آغوش میں لے کراہیا سلاتی ہے کہ پھراسے اسرافیل کے صور کے علاوہ کوئی سازو آواز بیدار کرنے سے عاج ہے۔

آئ دنیا کے مسافر کا بیرحال ہے کہ اسے کوئی غرض نہیں کہ اس کا تعلق اسلام سے ہیا عیسائیت سے وہ بنوں کی بچ جا کرتا ہے یا آگ کی پرستش وہ سینکڑوں خداؤں کا قائل ہے یا خودانسان کوخالق مانتا ہے وہ تو بس سعی لا حاصل کوشش کے سمندر میں خوطے کھا رہا ہے اور خواہش ہے کہ سب سے پہلے کنارے پر پہنچ جائے۔

مسلمانوں کی حالت ہی اتی قابل تھویش ہے کہ ہم دوسروں پر کیا توجہ دیں، اسے
ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں اور نہ ہی وہ جانا چا ہتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تمام عبادات
اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت کی حال ہیں اور ہرعبادت اپنی ایک شناخت رکھتی ہے کوئی فرض ہے
کوئی واجب ہے کوئی سنت اور کوئی مستحب لیکن بیتمام عبادات مفر کی حیثیت رکھتی ہیں۔
اگر ایمان کا صرف ایک شروع میں لگ جائے تو ہرعبادت ابنا صفر لگا کر قم کو برد حاتی جائے
گی اگر 1 کے بعد ایک صفر لگا کیں تو 10 بن گیا۔ اگر دوسر اصفر نگا کیں تو 100 اگر تیسر اصفر
لگا کیں تو 1000 اس طرح جتنے صفر برد حاکیں ہے رقم برد حتی جائے گی۔ بشرطیکہ شروع میں
لگا کیں تو 1000 اس طرح جتنے صفر برد حاکیں ہی عبادات نماز نرکو ہوئی دونرے جی تعبیحات کی ایک عدد ضرور ہواگر ایمان نہیں تو تمام عبادات نماز نرکو ہوئی دونرے جی تعبیحات کا ویٹ صدقات خیرات وغیرہ میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتیں۔

قیامت کے روز صرف اس مسافر کومنزل ملے کی جوایے ساتھ ایمان لایا ہو۔مغہوم صدیث ہے کہ قیامت کے روز ایک محض کا اعمال نامہ کھولا جائے گااس کے اعمال نامے کے ننانوے دفتر منا ہول نے بھرے ہول کے اور حدثگاہ تک بھیلے ہوں کے اس ہے کہا جائے گا کہ آج تجھ پرظلم نہیں ہوگا' کیا ان ننا نوے دفاتر میں کوئی گناہ ایسا ہے جوتونے کیا نہ ہواور فرشتول نے لکھ دیا ہو؟ جواب میں عرض کرے گا کنہیں۔ پھر یو جمعا جائے گا کہ کوئی گناہ ایسا ہے جو کرنے سے زیادہ لکھ دیا گیا ہو؟ جواب میں عرض کرے گانہیں۔ پھراس سے بوجھا جائے گا کہ گنا ہوں کا تیرے یاس کوئی عذرہے؟ تو پھرجواب نبی میں ملے گا۔

بھراس سے کہا جائے گا کہ آج تھ برظلم نہیں ہوگا تیری ایک نیکی ہمارے یاس ہے جا اسے میزان (ترازو) میں تکوالے۔اسے ایمان کے کاغذ کا ایک برزہ دیا جائے گا جس برکلمہ طيبهكها موكاوه كيم كاكذان ننانو يدوفاتر كمقابلي مين كاغذ كاليكثراكيا كام ديكا

جواب ملے گا کہ آج تھ برظلم نہیں ہوگا۔ جب وہ پرزہ ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ ننانوے دفاتر ہوامیں اڑنے لگیں ہے۔ بیاعز ازای محض کو ملے کا کہ جوا خلاص کے ساتھ مرتے دم تك ايمان كوبيار كھے كا اوراس كا ايمان زندگى سے موت تك كے سفر يس اس كا جم سفرر بابو ـ آج كامسلمان فلمول كاشوقين ب كان سنن كارسياب بنى غداق سے دل بہلاتا ہے اور اس دوران وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ فلم کے کس منظر کو دیکھنے یا کس چیز کا نماق اڑانے کی وجہ ہے اس کا ایمان سلب ہو گیا وہ بیتو جانتا ہے کہ اگر بکل کے بل کی ا دائیگی نبیس کی تولائن کٹ جائے گی ۔....قسط نہ مجری تو جر مانہ لگ جائے گا.... بمثلن لو ڑا تو جالان موجائ كا .... جيزندديا توسسرال ناراض موجائ كا .... بمتدندديا توجان خطرے میں یر جائے گی .... انشورنس نہ کروایا توسب کھے ضائع ہوجائے گا .... سکول کی فیں جمع نه کرائی تو نام کٹ جائے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ہزاروں سوچیں اور خیالات ہرونت ستاتے رہتے ہیں.... آج کے مسلمان کو بیاتو معلوم ہوگا کہ کن کن چے ول سے کیس بن جاتے ہیں .... کن کن چے ول سے جالان ہوجا تا ہے .... کن کن چیزوں پر بولیس پکڑ کر لے جاتی ہے ....لیکن میمعلوم نہیں ہوگا کہ کن کن باتوں سے کن کن کاموں سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

ندآج کے والدین این بچوں کی تربیت کے دوران ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ انبیس ضروری دینی معلومات فراجم کردین میم از کم اتنا تو سکھا دیں کہ وہ اینے ایمان کی حفاظت کرسکیں۔نہ بی آج کل ازخو د کوئی جانتا جا ہتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت جان سکے کہ ایک مسلمان کی کا تنات میں کیا اہمیت ہے؟ اللہ اوراس کے رسول سے ایک کا کیا تعلق ہے؟ اس کی رہنما کتاب قرآن مجیداس ہے کس طرح مخاطب ہے؟ اور بیسب پھی کس چیز کی بدولت ہےاورجس چیز (ایمان) کی بدولت میسب پچھے ہو و آخری سائس تک کیسے محفوظ رہے گا۔خدارا! اینے اوراینے اقربا دوست احباب اعز اوا قارب کے ایمان کی فکراور حفاظت سيجة \_دوسرول كى فكرسابنا ايمان سبس يملي محفوظ موكار

حج وعمره کی برکت

حضرت عبداللدين مسعود رضى الله عندرسول اللصلى الله عليدوسلم يصدوايت كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر ما يا كه جج اورعمره ساتھ سماتھ كرودونو ل فقر وعناجي اور مناہوں کواس طرح دور کردیتے ہیں جس طرح لوہاراور سنار کی بھٹی لوہاورسونے جا ندی کا میل کچیل دورکردیتی ہاور جج مبرور کاصلهاور تواب توبس جنت ہی ہے۔ (جامع زندی) نی صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ جج اور عمرہ کیلئے جانے والے اللہ کے خصوصی مہمان ہیں، وه الله عدماكرين توالله قبول فرماتا ما ومغفرت طلب كرين تو بخش ديتا بـ (طبراني) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ ہرروز اینے حاجی بندوں کے لئے ا ایک سوہیں رحمتیں نازل فرما تاہے جس میں ساٹھ رحمتیں ان کے لئے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں جالیس ان کے لئے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں اور بیس ان لوگوں کے لئے جوصرف کھے کود کھتے رہتے ہیں۔ (بہتی)

#### مال....ایک تعارف

ا کیے عورت جب مال بن سکنے کی عمر کو پہنچتی ہے اس وقت سے قدرت کے اس گرانفذر انمول تخفے کوائی ذات میں سمولینے کیلئے بے تاب سی دکھائی دیئے گتی ہے اور جب اس کی نسبت ہوی کی حیثیت ہے کمی مخص سے طے ہوجاتی ہے تو وہ اپنی توجہ کا مرکز اسی ایک مخص کو بنالیتی ہے۔اس کے کہ قدرت کا وہ انمول تحفہ بطورا مانت اس مخص کے یاس محفوظ ہے اور جس دن قدرت بذر بعد نكاح ملاقات كاموقعه است فراجم كرديق بي تواس كي خوابش بي نہیں بلکہ کوشش یمی ہوتی ہے کہ بیامانت فوری طور پر اسے منتقل ہوجائے تا کہاس کی کو کھ ہری ہواور جس وفتت اس مبارک گھڑی کاعلم اسے ہوتا ہے اس لیعے سے کھانے میں بینے مِن المُصني مِن بيضي مِن مونے مِن جامنے مِن جلنے مِن مُحرف مِن مَهِي جانے مِن حق كهلباس تك مين كيسي اوركتني احتياطيس برتنا شروع موجاتيس بين \_احتياطون كاية عرصة عموماً نو ماہ برمشمل ہوتا ہے پھراس ان دیکھے مجبوب کے دیکھے جاسکنے کالحد آتا ہے تو وہ لحدایت آپ کوموت کے حوالے کردینے کا ہوتا ہے اور بیرماں بلاتامل اس جال مسل واقعہ ہے گزر جاتی ہےاوراس کے بعد کی نا دانیوں اور ماں کی ممتا کا ایک مجھی نہتم ہونے والاسلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔اس سلسلے کے ہرواقعے کا انجام مال کی متاکی فتح پر ہوتا ہے جبکہ بظاہر یہ جنگ ہار ہی ہوتی ہے۔ایے لعل کی ضد کے سامنے وہ ہتھیار پھینک رہی ہوتی ہے کیکن اس کی یہی ادااس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ مال کی اس اوا میں زندگی کے سی موڑیر ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ بچہ بوڑھا ہوجاتا ہے لیکن مال کی متاتمام تر کمزور یوں کے باوجود جوان رہتی ہے۔ بیچے کی تا دانیاں گستا خیاں بن جاتی ہیں لیکن ماں کی محبت نفرت میں نہیں برلتی ۔ ان بروسے ان برو مال بھی اسنے بچوں کے حق میں ایس کامیاب وکیل ہے کہ متا کے غلاف میں اس کے لیٹے ہوئے دلائل سخت سے خت حاکم کواپنا فیصلہ تبدیل کرنے پرمجبور کردیتے ہیں۔ ماں امن آشتی کانفیس نمونہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہرقوم نسل رنگ علاقے اورزبان کا سمجھ بو جھر کھنے والا انسان مال کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ (ح)

## مسواک کے دُنیا دی فوائد

ولبر منصور معاحب ایک تاجر اور بهت محلص آدی بین وہ بتاتے بین کہ بین سوئٹر رلینڈ بین قضا ایک نوسلم سے ملاقات ہوئی بین نے اس نوسلم کوسواک ( نیلوک ) تخد دیا اس نے مسواک سے کراس کو آتھوں سے لگایا تو اس کی آتھوں بیس آ نسوآ میے اور پھراس نے جیب سے ایک رو مال نکالا تو اس میں ایک بالکل چھوٹا تقریباً دوائج سے کم ایک مسواک لپٹا ہوا تھا کہ نے کہ ایک مسلمان ہوا تھا تو مسلمانوں نے جھے یہ بدید دیا تھا میں اس کو ہوئ احتیاط سے استعمال کرتار ہااب بھی کھڑا ہا تی بیا ہے تو آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے ....

پھراس نے اپناواقع سنایا کہ جھے تکلیف تھی اور میر کے دانت اور مسور سے الی مرض شل جٹلا ہے جس کا علاج وہاں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس کم تھا ہیں نے بیمسواک استعال کرنا شروع کروی کچھ مرصہ کے بعدا ہے ڈاکٹر کودکھانے کیا تو ڈاکٹر جیران رو گیا... اور پوچھا کہ آپ نے کوئی الی دوااستعال کی ہے جس کی وجہ سے آئی جلدی صحت یا بی ہوگئ ہے تو میں نے کہا صرف آپ کی دوائی استعال کی ہے کہنے لگا ہر گزنہیں میری دوائی سے آئی جلدی صحت یا بی بیس ہوسکتی آپ سوچیں تو جب میں نے ذہن پرزور دیا تو فورا خیال آیا کہ میں مسلمان ہوں اور میں مسواک استعال کر دہا ہوں اور جب میں نے مسواک دکھایا تو میں مسلمان ہوا اور خی مسواک استعال کر دہا ہوں اور جب میں نے مسواک دکھایا تو

نماز چاشت: ایک حدیث می ب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قر مایا ہر انسان کے جوڑ جوڑ ہوئی کو صدقہ ب، (بعنی انسان سے کو جب نیند سے بیدار ہوکرا فحتا ہے اور دیکھتا ہے میرے ہاتھ یاؤں اور جسم کے تمام اعضاء سے سلامت ہیں تو الله کی ال فحت کا شکر یہ ادا کرنا چاہئے ) وہ شکریہ چاشت کی دور کفتیں پڑھنے سے بھی ادا ہوجا تا ہے، اور الله تعالی اس مختر سے شکریہ کو انسان کے ہر جوڑ کی طرف سے قبول فر مالیتا ہے۔
تعالی اس مختر سے شکریہ کو انسان کے ہر جوڑ کی طرف سے قبول فر مالیتا ہے۔
ایک حدیث قدی میں ہے: اے فرزیر آ دم ! تو دن کے شروع حصہ میں چار رکھتیں میرے لئے بڑھا کر، میں دن کے آخری حصہ تک تھے گفایت کروں گا (تر ذی)

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے ہفتہ بھر كے معمولات مِفته: اس دن ميں كوئى علم خداليعني عمل واجب وفرض نبيس ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم

ہے بھی کوئی عمل اس دن ٹابت نہیں ہے البتدآ پ کے پچھارشا دات ہیں...

ا...اس دن سنرکرنے کومبارک فرمایا ہے۔۲۔مسرف اس دن کاروز انقل رکھنے ہے منع فر ایا ہے کیونکہ یہوداس دن کی عظمت کرتے ہیں...البذا آب نے مسلمانوں کو حکم ویا كه جعد يا اتوارك ساته ملاكرسني كاروزه ركه سكته مو ... (ترندى)

اتوار: اس کے بارہ میں کوئی تھم خداا در عمل فرض نہیں البتہ رسول سے بیمل ثابت ہے ... دو شنبك ساته ملاكراس دن كاروز وركما ب... چنانچ مديث بس بكرايك ماه بيس تو آپ شروع ماہ کے سنیجرا توار تین دن روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسرے ماہ میں شروع ماہ کے منگل، بده، جعرات کوتین دن روز بر کها کرتے ... (ترندی)

سوموار: .... به بهت مبارک دن ہے۔ا۔ای دن حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی ولا دت باسعادت ہوئی ۲۔ ای دن آپ کووی اور ضلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ۱۳۔ ای دن آپ نے مدین کو بجرت فرمائی ہے۔ ای دن مکہ فتح ہوا۔۵۔ ای دن آ یکی وفات ہوئی.

اس دن کے بارہ میں کوئی تھم خدالیعن فرض عمل نہیں ہے البت درسول کے اعمال واقوال میر ہیں:...افرمایا که دوشنبه اور پنجشنبہ کے دنوں میں بندوں کے اعمال خدا تعالی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں البذامیں پسند کرتا ہول کدان دنوں میں روزے سے رہوں .... چنانچ آپ فل روزه رکھنے کیلئے خصوصیت ہے ان دنوں کا انتظار فرماتے... (ترندی)

منگل: اس کے بارہ میں کوئی تھم خدانہیں ہے البتہ حضور اکثر شروع ماہ کے منگل، بدھ، جعرات کے بھی روزے رکھتے .... (نصائل نوی نبر ۲۹)

مبر صف اس کے بارہ میں کوئی تھم خدانہیں ہے ...عمل رسول او برگز رچکا کہ آپ اس دن اکثر تَفْل روز ہ رکھتے .... نیز فر مایا جوکو کی بدھاور جمعرات کونفلی روز کے رکھے گا تو گوسال مجرمتو اتر روزے ندر کھے مگراس کودائی روز ہ دار کہیں گے (تریزی)

مجمعرات: ۱۔اس دن کوئی تھم خدانہیں ۔۲۔اس کی خصوصیت دوشنبہ اور بدھ کے ساتھ بيان موچكى ٢-٣-اس دن سفركر ناحضور كامعمول تعا... (جمع الفوائد) (ع)

### ميراث ميں اللہ والوں کی احتياط

علیم الامت حضرت تھا توی رحمہ اللہ کے یہاں یہ چیز دیکھی کہ ان کے یہاں اموال اور الملاک کی روزاندالی تقسیم ہوتی تھی کہ بھی ابہام رہتا ہی نہیں تھا۔ حضرت رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی چیز آتی تو اس کے تین برابر جھے کرتے۔ چونکہ دو یہویاں تھیں اس لئے ایک حصہ ایک گھر میں بھیج دیا اور ان کواس چیز کا مالک بھی بنادیا اور ایک گھر میں بھیج دیا اور ان کواس چیز کا مالک بھی بنادیا اور ایک مکمر میں مکتے کیراس حصہ کو بھی اکثر غربا واور نقراء ای ملک سے تکال دیا اور ایک حصہ اپنی ملک سے تکال دیا اور ایک حصہ اپنی ملک میں رکھتے کیراس حصہ کو بھی اکثر غربا واور نقراء میں تقسیم فرمادیتے اور بھی خود استعال کرنے کی ضرورت ہوئی تو خود استعال کرایا۔

حضرت تھا توی رحمہ اللہ کامعمول بیتھا کہ جتنی آ مدنی ہوتی تھی اس کا ایک مگث (تہائی) اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہے بیتی تین روپے میں ہے ایک روپیا اور جوحصہ این کا بیس چھوا این کے رکھتے ہے وہ عمو ما صدقہ کردیا کرتے ہے۔ اس حصہ ہے بہت ی کتا بیس چھوا کرتے ہے۔ اس حصہ ہے بہت ی کتا بیس چھوا کرتے ہے اور اس میں ہے بہت ہے خرباء کے وظیفے مقرر ہے اور زکوۃ تک تو بت تو بت میں سو شاید می پینی ہو چنا نچہ حضرت والا خود فربایا کرتے ہے کہ جب میری ملکیت میں سو روپے ہوجاتے ہیں تو مجھے بار معلوم ہونے لگتا ہے اس لئے وہ چسے اپنے گھروں میں بانٹ ویتا ہوں اپنی ملکیت میں برکھتا ہوں۔ (ث)

### رمضان المبارك كي فضيلت

رمفان شریف کے روزوں کا بہت ہوا تو اب ہے اور بہت ی تفیلتیں صدیث شریف میں

آئی ہیں۔ مثلاً حضور رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جو فض خاص اللہ تعالیٰ
کی رضا مندی کے لئے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اُس کے پچھلے سب مناہ
معاف ہوجا کیں گے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ روزہ وار
کے منہ کی کو اللہ تعالیٰ کے نزویک مشک کی خوشہو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری حدیث میں
ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ روزہ خاص میرے لئے ہاور میں خوداُس کی جزادوں گا۔
اس طرح اور بھی بہت ی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔

### عجب اور تكبر

عجب اور تکبر بھی دل کی من جملہ بیار یوں میں ایک ہے اور ایک عظیم بیاری ہے جس کا علاج دشوارہ اس کے معنی میہ بیار کو جس کا علاج دشوارہ اس کے معنی میہ بیں کہ کسی کی اپنے ول میں خود اپنی ہی بوی قدرومنزلت اور بردائی ہواور وہ خود کو بردا سجھ کر دیکھتا ہے اور دوسروں کو بنجی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دوسروں کو بنجی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دوسروں کو بنجی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کو حقیر اور چھوٹا جا نتا ہے۔

، جیسے بی میصنت کسی کے باطن میں زور پکڑتی ہے تو اس کے اثر ات زبان سے
ایوں طاہر ہوتے ہیں کہ وہ فخص کہنے لگتا ہے کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں اور اپنی تعریف
وستائش کے بل بائد ھنے لگتا ہے نیز وہ یہ جا ہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف اور مدح
کریں جیسا کہ ابلیس لعین نے کہا تھا۔

"أَنَّا خَيْرٌ مِنْهُ" (يس آدم عيبر بول)

اس کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے برا مقام حاصل کرنے کا متلاقی رہتا ہے اور جس راستے سے چلا ہے دوسروں کا گائے آگے چلا ہے اگر کوئی اس کو تھیجت کرتا ہے یہ بھی خلور پراس کے عیبوں کی نشاندی کرتا ہے تو اسے قبول کرنے میں نگلہ دعارہ وتا ہے اگر دو اگر کی کوئی اور در تقی سے کہتا ہے جو دعارہ وتا ہے آگر دو اگر دوسروں سے بہتر ہونے کا اعتقادر کھو دہ متکبر ہے بلکہ بیا عقاد کوئی یقین سے آپ اپنے کو دوسروں سے بہتر ہونے کا اعتقادر کھو دہ متکبر ہے بلکہ بیا عقاد رکھنا چاہئے کہ بہتر وہی ہے جو اللہ کے زد یک بہتر ہائے اگر کسی چھوٹے نیچ کو بھی دیکھو تو کہو کہ اس نے بہتر جائے اگر کسی چھوٹے نیچ کو بھی دیکھو تو کہو کہ اس نے خدا ہے تعالی کی جھ سے زیادہ عبادت کی جہوں اور اگر کسی عالم کو دیکھوٹو کہو کہ دوہ ایس با تیں جاتا ہے اور میں اس کے مائند نہیں ہوں اور اگر کسی عالم کو دیکھوٹو کہو کہ دوہ ایسی با تیں جاتا ہے جنہیں میں نہیں جاتا اس لئے دوہ میر سے بہتر ہا دراگر کسی جائل کو دیکھوٹو کہو دوہ لاکسی جنہیں جاتا اس لئے دوہ میر سے بہتر ہا دراگر کسی جائل کو دیکھوٹو کہو دوہ لاکسی جنہیں جاتا اس لئے دوہ میر سے بہتر ہا دراگر کسی جائل کو دیکھوٹو کہو دوہ لاکسی دراگر کسی جائل کو دیکھوٹو کہو دوہ لوگسی دراگر کسی جائل کو دیکھوٹو کہو دوہ لاکسی دراگر کسی جائل کو دیکھوٹو کہو دوہ لاکسی دراگر کسی جائل کی نافر مائی کیا ہے اور میں دائے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ (خ)

#### ريااوراس كاعلاج

تیک کام لوگوں کود کھانے کی فرض ہے کرنا اور لوگوں میں واہ واہ اور جاہ وقریف کرنا دکھا وا
ہے۔ اس کوریا بھی کہتے ہیں قیامت کے دن ایسے نیک اعمال پرجوریا کیلئے کئے گئے تھے بجائے
قواب کالناعذاب ووز نے ہالبتہ مرفے سے پہلے تو برگر لیق مغفرت کی امید ہے۔

ید دکھا واکی طرح کا ہوتا ہے۔ بھی زبان سے کہ آئ ہم نے اتنا قرآن پڑھا اور
آئی جمرات کی ہے اور ہم رات کو اٹھے تھے اور اتنی رکھات تجد پڑھی ہیں۔

اس لئے آئ و ماغ پر تھان ہے یا بھی یوں کے کہ دوسرے جم میں جو وہاں سے ہم تی اللہ وہ آپ وہ اللہ وہ آپ کو ہدیہ وے رہے ہیں۔ اس طرح صرف ایک جملہ میں دو جم کا قواب مناکع ہوگیا اور بھی زبان سے بھی ہیں۔ اس طرح صرف ایک جملہ میں دو جم کا قواب کر بیٹھ گئے تا کہ سب کو معلوم ہو کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں اور عرش پر رہے ہیں وہ نیا ہے ماشے آئی مناکر ہوگیا کہ مرابیا فرش پر دھرے ہیں یا آٹھوں کو اس طرح دکھا تا کہ معلوم ہو کہ درات بھر کے جا کے ہیں۔ نیند کا غلبہ ہے یا رکوع سے دو افل میں جس معلوم ہو کہ درات بھر کے جا گے ہیں۔ نیند کا غلبہ ہے یا رکوع سے دو افل میں جس طرح ہیں مدد کوع سے دو کی میں اس کی ہنست دکوع سے دو کو لمبا طرح ہیں می خرودگی میں اس کی ہنست دکوع سے دو کو لمبا کہ وہ کے وال سمجھے کہ بڑے صوفی ہیں بیسب بیاری حب جاہ سے پیدا ہوتی کے حراب جاہ سے پیدا ہوتی کے حراب کے کوس سے ریا کامرض ہوتا ہے۔ رس

نمازیس ول لگانے کا طریقہ: آئی بات یادر کھوکہ نمازیس کوئی کام اور پھے پڑھنا بلا ادادہ نہ ہو بلکہ ہربات ادادے اور سونے سے ہو۔ شلا اللہ اکبر کہہ کر جب کھڑا ہوتو ہر لفظ پر بوں سوسے کہ اب مشبختانک اللّٰهُم پڑھ رہا ہوں، پھر سوسے کہ اب و بعت مقید ک پڑھ رہا ہوں پھر دھیان کرے کہ اب و تبارک الگ دھیان کرے کہ اب و تبارک الگ دھیان اور ادادہ کرتا ہے۔ پھر الحمد اور سورت میں بھی یوں تی کرے، پھر دکوع میں ای طرح ہر و فعد مشبختان رہتے کہ العظیم کوسوج سوج کر پڑھے، غرض منہ سے جو تکا لے دھیان بھی ادھر رکھے، ساری نماز میں بھی طریقہ رکھے، ان شاء اللہ تعالی اس طرح کرے نے گا، پر تھوڑے دنوں میں آسانی سے دل کھے گا، (بہتی زیور) طرف دھیان نہ سے گا، پھر تھوڑے دنوں میں آسانی سے دل کھے گا، (بہتی زیور)

#### اخلاص سے اصلاح

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ایک مرید کے اخلاص کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ایک راجیوت میرے پاس آتے جاتے تھے۔ بیس نے ان سے کہا کہ چودھری اپنی اصلاح کرو۔کہا کہ نماز ہیں پڑھوں۔روزہ میں رکھوں۔

رنڈیوں میں میں نہیں جاتا تھیٹر میں نہیں ویکھا۔پھراصلاح اپنی کس بات کی کروں میں نے کہا کداچھا یہ بناؤتم نے مجھی چوری بھی کی ہے؟ کہا کہ جی ہاں چوری تو کی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا یہ قابل اصلاح نہیں ہے۔ کہا کہ میرے یاس اتنار و پہیس ہے۔ میں نے کہا کہ جتنی چوریاں کی ہیں سب کی فہرست بناؤاور سب سے معاف کرائے آؤ کہا کہ ا گرکوئی اس اقرار پر پکڑوا دے میں نے کہا کہ جاؤ مجمع میں مت کہو پھرکوئی نہیں پکڑواسکتا۔ فہرست پران کے دستخط بھی کراؤاوروہ بیاکھ دیں کہ ہم نے معاف کر دیااور پھروہ دستخط مجھ کود کھلانے ہو تکے پیجارے معاف کرانے محصب نے معاف کردیا اور خوشی سے معاف کیا۔منجملہان چوریوں کے ریل میں ایک ہندو کی یانچے سورو پیینفتر کی چوری کی تھی۔نوٹ جائے تے اس نے معانی میں برالفاظ لکھے کہ میں حسبة للد (الله تعالی كيلے) معاف كرتا ہوں مجھ کو بیدد کی کر جبرت ہوگئی کہ بیسب اس مخص کی خلوص نیت کی برکت ہے ورنہ ہندو ایک بید بھی معاف نہیں کرسکتا چہ جائیکہ یا چے سورو بید میں نے کہا کہ بھائی یا توریتہاری کرامت ہے یا میری یا دونوں کی تعوری تعوری اس کے بعد میں نے کہا کہ اب مجھ کو یہ کسے یقین ہو کہ بیدستخط معافی کے سیح ہیں آج کل جعل سازی بہت چل رہی ہے۔ کہا کہ۔ جوصورت آب فرمائي ميں نے كہامير الطمينان كي صورت بيب كم م لفان في خريدكر لاؤاورفرست میں جتنے تام بی سب کے نام میں جوانی عطائموں گا کہا سخص نے تم سے معافی جابی یانبیں اورتم نے معاف کیا یانبیں۔ میں نے بیسوجا تھا کہ اگر لفافے خرید کر لا دیے تو بیسیے ہیں نذلائے تو جھوٹے وہ لفانے جو خرید کرلے آئے میں نے کہا کہ اب صرورت بيس محمواطمينان موكيا-اوربيلفافية تم خريد كرلائ موتم غريب آدى موتم س بيكارين اب ان كوميرے ہاتھ فروخت كردو۔كما كه مجھ كوخود بھى ضرورت رہتى ہے ميں نتجارت كاسلسله كردكها براب انقال موكيا ـ (ص)

# نکاح میں برابری کی وضاحت

1 ..... ہروہ فض کسی لڑی کا کفو ہے جواپنے خاندانی حسب نسب وین داری اور پیشے .

کے لحاظ سے لڑی اور اس کے خاندان کا ہم پلہ ہویعتی کفو ہیں ہونے کے لیے اپنی برادری کا فرد ہونا ضروری نہیں بلکہ اگر کوئی فض کسی اور برادری کا ہے لیکن اس کی برادری ہمی لڑی کی برادری کے ہم پلہ مجمی جاتی ہے تو وہ بھی لڑی کا کفو ہے کفو سے باہر نہیں ہے۔ مثلاً سید صدیقی فاروتی عثانی علوی بلکہ تمام قریشی برادریاں آپس میں ایک دوسری کے لیے کفو ہیں ۔ اس طرح جو مختلف مجمی برادریاں مارے ملک میں پائی جاتی ہیں مثلاً راجیوت خان وغیرہ وہ بھی اکثر ایک دوسری کے بیے کفو ہیں۔

2.....بعض احادیث و روایات بیل به ترخیب ضرور دی گئی ہے کہ نکاح کفو بیل کرنے کی کوشش کی جائے تا کہ دونوں خاندانوں کے مزاج آپس بیل کھاسکیں لیکن بید سمجھنا فلط ہے کہ گفوس با ہر نکاح کرنا شرعاً بالکل ناجا کز ہے یا بیہ کہ گفوس با ہر نکاح شرعاً درست نہیں ہوتا۔ حقیقت بیہ ہے کہ اگر لڑکی اور اس کے اولیا و گفوس با ہر نکاح کرنے پر راضی ہوں تو گفوس با ہر کیا ہوا نکاح مجمی شرعاً منعقد ہوجا تا ہے اور اس بیل نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی نا جا کز بات البر کیا ہوا نکاح بھی شرعاً منعقد ہوجا تا ہے اور اس بیل نہ کوئی گناہ مناسب دشتال جا سے تو و ہاں شادی کرویے میں کوئی حرج نہیں ہے کفو میں دشتہ نہ طئے کی وجہ سے لڑکی کو عرب بیل کی کی حرج نہیں ہے کفو میں دشتہ نہ طئے کی وجہ سے لڑکی کو عرب برخیر شادی کرویے میں کوئی حرج نہیں ہے کفو میں دشتہ نہ طئے کی وجہ سے لڑکی کو عرب برخیر شادی کے بھائے رکھنا کی طرح جا کرنہیں۔

3..... شریعت نے بید ہدایت منرور کی ہے کہ اڑک کو نکاح بغیر ولی کے نہیں کرتا چاہیے (خاص طور سے اگر کفو سے باہر نکاح کرتا ہوتو ایبا نکاح اکثر فقہا م کے نزو کی بغیر ولی کے درست نہیں ہوتا) لیکن ولی کو بھی بیرچا ہے کہ وہ کفو کی شرط پراتنا زور نہ دے جس کے نتیج میں اڑکی عمر بحر شادی سے محروم ہوجائے اور برادری کی شرط پراتنا زور وینا تو اور بھی زیادہ بنیا داور لفو حرکت ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔

ایک حدیث شریف میں حضور سرور کو نین صلی الله علیہ دسلم کا ارشاد ہے: ''جب تہارے پاس کوئی ایسافخص رشتہ لے کرآئے جس کی دین داری اور اخلاق تہیں پہند ہوں تو اس سے (اپنی لڑکی کا) نکاح کر دواگرتم ایسانہیں کرو کے تو زمین میں بردا فتنہ فساد ہر پاہوگا''۔

4.....ای خمن میں بیغلط بھی بہت سے لوگوں میں عام ہے کہ سیدلائی کا تکاح غیرسید
گھرانے میں نہیں ہوسکتا۔ بیہ بات بھی شرق اعتبار سے درست نہیں ہے ہمارے وف میں اسید ان حضرات کو کہتے ہیں جن کا نسب بی ہاشم سے جا ماتا ہو۔ چونکہ حضور مرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم
بی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے بلاشہ اس خاندان سے نہیں وابنتگی آیک بہت برااع زاز
بہتی شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس خاندان کی کی لڑکی کا تکاح با برنہیں ہوسکتا
بلکہ جیسا میں نے اوپر عرض کیا نہ صرف شیوخ بلکہ تمام قریشی نسب کے لوگ بھی شری اعتبار سے
مادات کے کفو ہیں اور ان کے درمیان نکاح کارشتہ قائم کرنے میں کوئی شری رکا دے نہیں ہے بلکہ
قریش سے باہر کے خاندانوں میں بھی باہمی رضامندی کے ساتھ دکتاح ہوسکتا ہے۔ (ن)

### مدرك بمسبوق الاحق كي وضاحت

سوال: مدرك كي كيت بين؟

جواب: - جس کوامام کے ساتھ بوری نماز کی ہو۔ یعنی پہلی رکعت سے شریک ہوا ہو

آخرتك ساتهد بابوأے مدرك كتے ہيں۔

سوال: مسئوق كيے كيتے بين؟

جواب ۔ مسئوق اس خص کو کہتے ہیں جسکوامام کیساتھ شروع سے ایک یا گئی کو سال کی کا مسئوق اس کی کھتیں نظی ہوں سوال:۔لاحق سے کہتے ہیں؟

جواب:۔ لائل اُس محض کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد ایک یا گئی رکھتیں جاتی رہی ہوں۔ جیسے ایک مخض امام کے ساتھ شریک ہوا۔لیکن قعدہ میں بیٹھے بیٹھے سوگیا اور اتن در سوتار ہاکہ امام نے ایک یا دور کھتیں اور پڑھ لیں۔

# مال کی کثرت برخصرت عمر رضی الله عنه کی بریشانی

حعزت عبدالرطن بن عوف رضى الله عدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنہ الله عنہ بلانے کے لئے میرے پاس ایک آدى بھیجا۔ بیں ان کی خدمت بیں حاضر ہوا۔ جب بیں دروازے کے قریب پہنچا تو بیں نے اعدرے ان کے ذورے رونے کی آواز میں نے اعدرے ان کے ذورے رونے کی آواز میں نے اعدرے اگر کہا۔ اِنّا لِلْهِ وَإِنّا اِلْهِ وَالْاً اِلْهِ وَالْاً اِلْهِ وَالْاً اِلْهِ وَالْاً اِلْهِ وَالْاً اِلْهِ وَالْهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ 
انہوں نے فرمایا اب خطاب کی اولا دکی اللہ کے ہاں کوئی قیت نہیں رہی۔اگر اللہ تعالیٰ چاہیے تو میرے دونوں ساتھیوں بینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میں ہوال دیتے اور وہ دونوں اسے خرج کرنے میں جوطریقہ اختیار کرتے میں بھی اسے اختیار کرتے میں بھی کرنے میں بیٹے کرسوچتے ہیں کہ اسے کیسے خرج کرنا ہے۔ اسے اختیار کرتا ہے۔

چنانچہم لوگوں نے امہات المؤمنین (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات)
کیلئے چارچار ہزاراور مہاجرین کے لئے چارچار ہزاراور باتی لوگوں کے لئے دودو ہزار درہم
تجویز کے اور یوں و مسارا مال تقسیم کردیا۔ (اخرجہ ابوعبید والعدنی کذائی الکنو ۱۲/۳۱۸)(د)
شب قدر کی فضیلت: رمضان کے آخری عشرہ میں ایک رات آتی ہے اس کوشب قدر
کہتے ہیں قرآن مجید میں اس کو ہزار مہینوں سے زیادہ افضل فرمایا گیا ہے ہزار مہینوں کے
تراسی سال چار ماہ ہوتے ہیں۔ اور اس شب کی چارخصو میں بیان کی تی ہیں۔

ا۔اس رات میں فرول قرآن شروع ہوا۔ ۱۔ ملائکہ کا فرول ہوتا ہے۔ ۱۰۔ برار مینوں سے زیادہ فضیلت ہے۔ ۱۰۔ برار مینوں سے زیادہ فضیلت ہے۔ ۱۰۔ مین صادق تک خیروبر کت امن وسلامتی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ بیرچاروں باتیں پارہ ممکی سورؤقدر (افا انولنه) میں بیان کی گئی ہیں۔

## عشق كانرالاانداز

حفرت موئ علیدالسلام کے زمانے ش ایک مجذوب فدا تعالی کاعاشق صادق بحریاں چایا
کرتاتھا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں بخلوق سے دورعشق الی میں جاگر بباں روتا پھرتا تھا اور جھاؤل
تعالی سے درخواست کرتا تھا کہ اے فدا ... اے میر سے اللہ آپ مجھاؤل بالمیں گا گر آپ مجھاؤل
جاتے تو میں آپ کا نو کر ہوجا تا اور آپ کی گدڑی سیا کرتا اور آپ کے سرمیں تنگھی کیا کرتا اور آپ کو بیاتو صبح
میں بیاری پیش آتی تو میں آپ کی خوب مخواری کرتا ... اے اللہ اگر میں آپ کا گھر دیکے لیتا تو صبح
مام آپ کے لئے تھی دودھ لایا کرتا اور آپ کے ہاتھ کو بوسد دیتا اور آپ کے بیروں کی مائش کیا کرتا
اور جب آپ کے سونے کا وقت ہوجا تا تو آپ کے سونے کی جگر کو جھاڑو سے خوب صاف کرتا اے
اللہ آپ کے اور جب آپ کے موری کرتا ہوں اے اللہ کریوں کے بہانے ہیں جوالفاظ ہائے
ہائے کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی مجت کی ترب میں کرتا ہوں .... کریاں قوصرف بہانہ ہیں ....

اس طرح وہ جرواہ محبت کی ہاتیں اپنے رب سے کردہاتھا کہ اچا تک موکی علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا حضرت موکی علیہ السلام نے جب بیہ ہاتیں سنیں تو ارشاد فرمایا کہ اے جروا ہے! کیا حق تعالیٰ کونو کروں کی ضرورت ہے یا ان کے سرہے کہ تو ہالوں ہیں کتا تھا کرے گایاان کو بھوک گئی ہے کہ تو ان کو بحر یوں کا دودھ پلائے گا... حق تعالیٰ کیا پیار ہوتے ہیں جو تو ان کی غنواری کرے گااے جالی حق تعالیٰ کی ذات نقصان واحتیاج کی تمام ہاتوں سے پاک اور منزہ ہے ... بو جلد تو ہر تیری ان باتوں سے تفرلازم آتا ہے ... بو جالی تو برکر تیری ان جاتوں سے تفرلازم آتا ہے ... بو علی کی دوتی عین دشمنی ہوتی ہے ... جق تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہیں ....

آج كَابَبَن ذيقعده يبيع الله الترفيخ الترفيع الترفيع الترفيع الترفيع الترفيع الترفيع الترفيع الترفيع التواقعات الترفيع واقعات الترفيع والتعاري وال

|                 | <del></del> | <del></del>                                       |         |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|---------|
| مطابق           | ويقعده      | حادثات دوا تعات                                   | نمبرشار |
| . بارچيمهر      | ۵رم         | نزول آیت حجاب و تھم پر دہ                         | 1       |
| المارج يماي     | ۵/۸         | غزوه احزاب ياختدق                                 | ۲       |
| TIJ SATY.       | ا/ ۲ م      | <i>ۇ</i> *دەھدىيى                                 | ٣       |
| ۲۱/۱۲ هم۲۲۰     | ا/۲ھ        | وفات حضرت سعدابن خوله العامري رمنى الله عنه       | 4       |
| ۱۱/١رچ۸۲۲,      | ا/٢هـ       | الل اسلام كى كفارسے تكاح كى ممانعت                | ٠۵      |
| سابارچ ۲۲۹۰     | <b>#</b> 4  | حضورصلى الثدعليه وآله وسلم كاعمر وعمرة القصنأ     | ۲       |
| 7113P7F.        | 26          | نكاح ام المونين معزت ميونه مراه آنخضرت المنطقة    | 4       |
| ۱۳۴ فروری ۲۳۰ و | ۵/۸ هـ      | حضورملي الله عليه وآله وسلم كي هرانه ش آمه        | Α.      |
| ۲۲۴ فروری ۲۳۰ م | ۵/۸م        | وفد بوازن كالبول اسلام                            | 4       |
| ۹ارچ٠٦٢٠        | ۸/۱۸ ه      | عمره جزانه                                        | 1+      |
| ٩١رج٠٦٢,        | ۸/۱۸ هـ     | وفدصدا وكاتبول اسلام                              | #       |
| قروری ۱۳۳ و     | ٩ڝ          | حضرت صديق اكبروشي الله عند كاحج - عج اكبر         | ۱۲      |
| ۲۲ فروری ۲۲۴ و  | ۵۱۰/۲۵      | جية الوداع كيليد مدينه منوره سيرواعي              | 11"     |
| تومیر ۲۳۷ء      | ۲Iم         | وفات حضرت مارية بطيه رضى اللدعنها                 | اما     |
| اكؤبريه         | ا۲ھ         | وفات حضرت علاءا بن حضري                           | 12      |
| جولائی ۲۵۰م     | <b>۲۹</b> ز | فتح فارس وخراسان                                  | 11      |
| جون ۲۵۳ ء       | ۳۲۵         | وفات معزرت ابوذ رغفاري رمنى اللدعنه               | 14      |
| ارِ لِ ۲۵۸.     | <u>ه</u> ۳۷ | وفات حضرت خباب ابن الارت رمنى الله عنه            | fΛ      |
| ارچ۵۹۹،         | ۸۳ھ         | وفات حضرت مهل ابن الاحنف رمنى الله عنه            | 19      |
| تومر ۲۷۹ و      | <b>∌</b> ∆+ | يزيدابن معاوبيد منى الله عندف فتطنطنيه يرحمله كيا | ř•      |

|                  |          |                                                   | <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |
|------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| مخبر ۲۷۷ و       | ع۵ھ      | وفات حضرت ابو ہر میرہ رضی اللّٰدعنہ               | rı                                                |
| بارچ۹۲ک          | ۲۷ه      | وفات حضرت براءابن عأزب رمنى الله عنه              | rr                                                |
| فروری ۲۰۷۰       | ۲۱۲۱ه    | وفات قاضي ابوشرمه                                 | 7                                                 |
| متمبر۴۰۵و        | ۱۸۹م     | وفات امام کسائی راوی قرائت                        | rr                                                |
| جون ۱۲۸ ۽        | p/**     | وفات حفرت معروف كرخيٌّ                            | 73                                                |
| جؤری ۸۲۰         | #rra     | وفات حعرت ذي النون معرى رحمه الله                 | rt                                                |
| اكزيه            | æ166     | وفات امام داری صاحب مشدداری                       | ĸ                                                 |
| فروری۹۲۳ ه       | ۳۱۱/۲    | وفات امام ابو بكرين خزيمه أسلمي                   | ΙV                                                |
| دیمبر۹۲۹ و       | 2171ھ    | قرامطيون نے مكم من قبل عام كيا اور جراسود لے محت  | 44                                                |
| . تومیر ۹۹۵ و    | ۵۸۵      | وفات امام دار تطنق                                | ۳.                                                |
| ستمبر ١٠٢٧ و و   | 9670ھ    | مدرسه نظاميه كي بغداد ش ابتداء                    | 1"1                                               |
| متمبر ۱۳۲۸ء      | scra/ra  | وفات يشخ الاسلام علامه ابن تيميه                  | ۳۲                                                |
| دنمبر ۱۳۵۰ه      | ا۵۷ م    | وفات علامه ابن تيم جوزي                           | ٣٣                                                |
| تومر۳۵۱۱ه        | ۵۸۵۷     | وفات حضرت بها والدين نقشبند                       | ٣٣                                                |
| الا فروری که کاه | ۱۱۱۸/۲۸  | وفات اورنگزیب عالمگیرشاه                          | ra                                                |
| جولائي عدى عام   | •كااھ    | ممل مراج الدوله بنكال                             | ۳٦                                                |
| ۱۲۸ پریل ۱۲۹۹    | ۳۱۲۱۵    | من ثيروسلطان شهيد                                 | 72                                                |
| ۲منی۱۸۸۱م        | *INJ.AM. | معركه بالاكوث وشهادت سيداحمة شهيدوشاه اساعيل شهيد | ۳۸                                                |
| تومر ۱۸۷۷ء       | ۱۲۹۳     | پیدائش علامه محدا قبال شاعر شرق                   | 179                                               |
| فروری ۱۸۲۹م      | ۵۸۲۱م    | وفات مرزاغالب دبلوي                               | ۴.                                                |
| چون ۹۱۱م         | ۸۰۱۱ه    | وقات مولا نارحت الله كيرانوي                      | ای                                                |
| <u>ااکورے ۱۹</u> | س/۱۲۹۳اه | وفات محدث المحصرمولا تاسيدمحر يوسف بنورى رحمالله  | ۲۲                                                |

# تعزيت اورمصيبت زده كيثسلي

محمی محض کے انتقال پراس کے گھر والوں سے تعزیت کرنا اور اپنے قول وقعل سے ان کی سلی کا سامان کرنا بہت تو اب کا کام ہے۔ حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آئخ مضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: مَنْ عَزْی مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْوِ مِ جَوَفُقُ کی مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ اَجُو مِ جَوفُقُ کی مصیبت زوہ کی تعزیت (تسلی) کرے اسے اتنابی تو اب ملے گا جتنا اس

مصیبت زده کواس مصیبت برمایا ہے۔ (مامع زندی)

واضح رہے کہ 'تعزیت' کا مطلب بعض اوگ ' اظہار خم' سیجھتے ہیں اور اس وجہ سے میت کے مروالوں کی تسلی کا سامان کرنے کے بجائے الٹا انہیں صدمہ یا دولا ولا کرمزید خم میں مبتلا کرتے ہیں۔ حقیقت میں 'تعزیت' کے معنی' تسلی وینے' کے ہیں۔ انہذا ہروہ طریقہ افتیار کرنا' تعزیت' میں وافل ہے جس سے غمز دہ افراد کی ڈھارس بندھے۔ جس سے انہیں قرارا آئے۔ جس سے ان کا دل بہلے اور ان کے صدے احساس کی شدت کم ہو۔

اور تسلی دینے کا یہ تو اب صرف کسی کے انقال بی کے موقع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔
بلکہ اوپر کی حدیث میں ہرمصیبت زدہ کو تسلی دینے کا بھی وہی اجر و تو اب یہاں فرمایا گیا ہے
لہذا جس کی مخص کوکوئی بھی تکلیف یا صدمہ پہنچا ہوتو اس کو تسلی دینے اور اس کی تسلی کا سما مان
کر ذیکا بھی وہی اجرو تو اب ہے جواس مخض کو اس تکلیف یا صدے پرل رہا ہے۔ (الف)

حضرت عائش مدیقه در من الله تعالی عنبات دوایت به که در ول الله مناید الله علیه و کمارشاد فرمایا: "شب قدر کورمضان کے آخری عشره کی طاق را توں میں تلاش کرد۔" ( بخاری ) لینی ۲۹،۲۷،۲۵،۲۳،۲۱ ن یانچ را توں میں تلاش کرد۔ مهمان كااكرام

مہمان کی عزت اور مناسب خاطر داری ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے جس کی اسلام میں بہت تا کید کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

مَنُ كَانَ يَوْْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضِيُفَةً

جوض الله اور يوم آخرت پرايمان ركھتا ہووہ اپنے مہمان كا كرام كرے۔ (بنارى اسلم)
مہمان كے اكرام كا مطلب يہ ہے كہ خندہ پيثانی ہے اس كا خير مقدم كيا جائے اگر
كھانے كاوقت ہوتو بقدراستطاعت كھانے ہے اس كى تواضع كى جائے بلكہ ايك حديث كى رو
ہے يہ كى مہمان كاحق ہے كہ اگر استطاعت ہوتو پہلے دن اس كے لئے كوئى خصوص كھانا تيار كيا
جائے جس كوحديث ميں "جائزہ" كے لفظ سے تعبير كيا گيا ہے۔ (ميح ابنارى عن ابن ترى من اللہ عند)
جائے جس كوحديث ميں "جائزہ" كے لفظ سے تعبير كيا گيا ہے۔ (ميح ابنارى عن ابن ترى من اللہ عند)
مہمان كے اكرام كاسب سے اولى مطلب سے ہے كہ الى كو آرام كر بنا اللہ خاركام كاسب سے اولى مطلب سے ہے كہ الى كو آرام كر بنا اللہ خاركام كاسب سے اولى مطلب سے ہے۔ الى كو آرام كر بنا اللہ خاركام كاسب سے اولى مطلب سے ہے۔ الى كو آرام كر بنا اللہ خاركام كاسب سے اولى مطلب سے ہے۔ الى كو آرام كر بنا اللہ خاركام كاسب سے اولى مطلب سے ہے۔ الى كو آرام كر بنا اللہ خاركام كاسب سے اولى مطلب سے ہے۔ الى كو آرام كر بنا اللہ خاركام كاسب سے اولى مطلب سے ہے۔ الى كو آرام كر بنا اللہ خاركام كاسب سے اولى مطلب سے ہے۔ الى كو آرام كر بنا اللہ خاركام كاسب سے اولى مطلب سے ہوں ہوراد ور تكلفات سے بر ہم كر كر با جاركام كاسب سے اولى مطلب سے ہے۔ الى كو آرام كر بنا اللہ كو آرام كر بنا اللہ كو آرام كر بنا اللہ كو آرام كر بنا كو آرام كر بنا اللہ كو آرام كر بنا اللہ كو آرام كر بنا اللہ كو آرام كر بنا كو آرام كر بنا كو آرام كر بنا كو آرام كر بنا كر آرام كر بنا كو آرام كر بنا كر آرام كر بنا كو آرام كر بنا كر آرام كر آرام كر بنا كر آرام كر آرام كر بنا كر آرام كر بنا كر آرام كر بنا كر آرام 
مہمان کے اکرام کاسب سے اول مطلب بیہ ہے کہ اس کوآ رام پہنچانے کی فکر کی جائے لہذا اگراسے کھانے سے تکلیف ہوتو محض رسم کی خاطر کھانے پراصرار کرنا اکرام کےخلاف ہے الی صورت میں اس کا اکرام بہی ہے کہ اس کے آرام اور منشاء کو مدنظر رکھا جائے۔

دوسری طرف مہمان کے لئے بھی بیضروری ہے کہ وہ میزبان پرنا واجبی بوجھ نہ ڈالے اور آئی دیراس کے پاس نہ تھبرے جس سے اس پربار ہونے گئے۔ تیج مسلم کی ایک حدیث بیس اس کی صرح ممانعت آئی ہے۔ (الف)

شب فذر کے چندمفید مل : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔
کررسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ شب فقد رمیں کیا پڑھوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا:
اَللّٰهُم اِنْکَ عَفُو تُحِبُ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِی. (ترندی)
یا اللہ! آپ معاف کرنے والے ہیں معانی جا ہے والے کو پہند کرتے ہیں (لہٰذا)
مجھے بھی معاف فرماد بجئے۔''

#### وضوا ورمسواك

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے مسواک کرنے کی بہت تعنیکتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عائشەرمنى الله عنهاروايت كرتى بين كه تخضرت مىلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ٱلسِّوَاكُ مُطُهِرَةٌ لِلْفَمِ مُرْضَاةٌ لِلرَّبّ

> مسواك منه كى ياكى كا ذريعه بادريرورد كاركى خوشنودى كا\_(سنن ناكى) اور حضرت عائش می فرماتی میں کمآب فرمایا:

فَضُلُ الصَّلاةِ بِالْسِّوَاكِ عَلَى الصَّلاةِ بِغَيْرِ سِوَاكِ مَسَبُعُونَ صِنعَفًا (الرّفيبس الااج ابواله ما كم واحر)

مسواک کے ساتھ برحی جانے والی نماز مسواک کے بغیر برحی جانے والی نماز پرستر منازیاد و فضیلت رحمتی ہے۔

مسواك كى فضيلت ميس بيشارا حاديث آئى بين اوربية تخضرت ملى الله عليه وسلم كى نہاہت مجوب سنتوں میں سے ہے۔جس میں دنیاوآ خرت دونوں کی بھلائی ہے اور مل بھی ایسا ہے جس میں کوئی محنت مشقت یا خرج نہیں ہے۔اس لئے اسکے ذریعے انسان بہت آسانی سے اپی نیکیوں میں اضافہ کرسکتا ہے۔حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں كمَا تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كه جوخص الحجي طرح وضوكرے - پھر بديكمات كے-ٱشْهَدُ آنُ لًا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ آنُّ مُحَمِّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

تواس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیئے جاتے ہیں کہ وہ ان میں سے جس سے ماہے داخل ہوجائے۔( سیح مسلم)

ابوداؤد کی روایت میں بیمی ہے کہ بیکمات کہتے وقت آسان کی طرف نگاوا شالے اور ترفدی کی روایت میں ہے کہ ان کلمات کے ساتھ اَللّٰهُم اَجْعِلْنِی مِنَ التُّو اللّٰهِ اَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ كَابِحِي اصْافْدَكِياجِائِدُ (الفَّ)

## جانوروں کےساتھ حسن سلوک

اسلام نے انسانوں کی طرح جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں جو جانورموذی نہیں ہیں۔ان کو بلا وجہ تکلیف پہنچا تا منع ہے۔ یہاں تک کہ جن جانوروں کو ذرح کیا جاتا ہے ان کو بھی ایسے طریقے سے ذرح کرنے کی تاکید کی گئی ہے جس سے اس کو کم سے کم تکلیف پہنچ۔ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ذرح سے پہلے چھری کو تیز کرلیا جائے اور ذرح ہونے والے جانور کو جتنی زیادہ سے ذیا دہ راحت پہنچائی جاسکے پہنچائی جائے۔(تندی)

چنانچہ جانوروں پرترس کھانا'ان کی پرورش کرنا اوران کوآ رام پہنچانا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہےاوراس کا اجروثو اب ہے۔

آ کفترت ملی الله علیه وسلم نے پہلی امتوں کا یک فض کا واقع سنایا کہ اسے سفر کے دوران شدید بیاس کی۔ تلاش کرنے پراسے ایک کنوال نظر آیا جس پرڈول بیس تھا وہ کنویں کے اندرا تر ااور پانی پی کراپی بیاس بھائی۔ جب وہ پانی پی کرچلا تو اسے ایک کتا نظر آیا جو بیاس کی شدت سے مٹی چاٹ رہا تھا۔ اسے کتے پرترس آیا کہ اس کو بھی و لی بی بیاس کی مول ہے جیسی جھے گئی تھی۔ چنا نچاس نے اپنے پاؤں سے چڑے کا موزہ اتا را اور کنویں میں اتر کراس موزے میں پانی بھرا اور موزے کو منہ میں لئکا کرکٹویں سے باہر آگیا۔ اور کتے کو بانی پلایا۔ اللہ تعالی کواس کا بیٹل اتنا پہند آیا کہ اس کی مغفرت فرما دی۔ (بغاری وسلم) (الف)

شب فقد رکے چندمفیدعمل: حضرت صدیقه عائشہ منی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم سجدے ہیں سخے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکر کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے ہتے۔

آعُودُ بِعَفُوکَ مِنْ عِقَابِکَ وَآعُودُ بِوضَاکَ مِنْ مَنْحَطِکَ وَاُعُودُ بِعِنْکَ وَمِنْکَ جَلَّ وَجُهُکَ اَلْفُهُمُ لاَاْحُصِیُ اَنَاءً عَلَیْکَ آنْتَ کَمَا اَلْنَیْتَ عَلَی نَفْسِکَ. (بیمی ) جَلَّ وَجُهُکَ اَللهُمُ لاَاْحُصِیُ اَنَاءً عَلَیْکَ آنْتَ کَمَا اَلْنَیْتَ عَلیٰ نَفْسِکَ. (بیمی ) نیاه می آتا لائد! میں تیرے عفوکی پناه چا ہتا ہوں تیری سزا سے اور تیری رضا کی پناه میں آتا ہوں تیرے عصمہ سے اور پناه چا ہتا ہوں تیری خیوں سے یا اللہ! میں آپ کی تعریف کا شار میں کرسکتا آپ کی ذات الی بی بلندو ہالا ہے جیسی آپ نے بیان کی "۔

# موذى جانوروں كوہلاك كرنا

جو جانورموذی ہوں اور ان سے انسانوں کو تکلیف پنچ کا اندیشہ ہو ان کو ہلاک کرنا نیک عمل ہے جس پراجر وٹو اب ملائے۔ مثلاً سانپ بچوکو مارنے پر بھی ٹو اب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ معرت عبداللہ بن مسعود خطبہ دے دہے تھے کہ دیوار پر چانا ہواایک سانپ نظر آیا۔ آپ نے خطبہ نے میں رو کا اور ایک جھڑی سے سانپ کو مار کر ہلاک کردیا۔ پھر فر مایا کہ میں نے آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میدار شاوفر ماتے ہوئے سناہے کہ:

جو خص کسی سانپ یا بچهوکو بلاک کرے تو اس کا بیمل ایسا ہے جیسے کوئی مخص اس مشرک

كول كريجس كاخون طال مور (ترفيب م ١٠٨١ جم الديدار)

ای طرح آنخفرت ملی الله علیه وسلم نے چھکل کوبھی مارنے کا تھے دیا ہے۔ حضرت ابو ہر رہ ورضی الله عندرواہت کرتے ہیں کہ آنخفرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو مختف کسی چھکل کو پہلی ضرب میں ہلاک کرئے اس کو اتنی اتنی نیکیاں ملیس کی اور جوشف اسے دوسری منرب میں ہلاک کرے اسے اتنی اتنی نیکیاں ملیس کی (اس مرتبہ آپ نے پہلے سے کم نیکیاں بیان فر ما کمیں ) اور جوشف اسے تیسری ضرب میں ہلاک کرے اسے اتنی اتنی نیکیاں ملیس کی ۔ اور اس مرتبہ دوسری سے بھی کم نیکیاں بیان فر ما کمیں۔ (سیم مسلم)

ای طرح دوسرے موذی جانور جن سے انسانوں کو دافقی خطرہ ہوان کو مارنے پر بھی

تواب ملاہے۔ (الف)

اعتکاف: احضرت عاکشرض الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشره میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم اعتکاف فر مایا کرتے ہتے یہاں تک کہ الله تعالی نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو وفات وی ( لیعنی وفات کے وقت تک آپ ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے ) آپ کی وفات کے بعد آپ کی از واج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ ( بخاری دسلم ) آپ کی وفات تک ہرسال اس سے بورہ کراور کیا فضیات ہوگی کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وفات تک ہرسال اعتکاف فرمات آپ کی سنت پر سل ہیں اوقات کے بعد از واج مطہرات آپ کی سنت پر سل ہیں اور جی اور اعتکاف فرمات کے سنت پر سل ہیں اور جی اور وجم اور کے دومے والے کو دوجم اور وجم وال کے برابر تو اب ملے گا۔ ( بیمنی )

## حچونی چیزوں سے ہمت نہ ہارو

بہت لوگ ہمت ہار کر بیٹے رہتے ہیں۔ان سے بات چیت کرکے پوچھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات بالکل معمولی ہے۔منافقین مدینہ کود کیمئے کہ جب آئیں جہاد کی طرف بلایا گیا تو وہ کس چیز سے ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔اس گروہ کے کتنے بدکارلوگ تھے کہ ان کی ساری کاوش و نیاوی پید کی قریش تھی اور د نیا کی معمولی چیز وں کو انہوں نے مطمح نظر بنا کی معمولی چیز وں کو انہوں نے مطمح نظر بنا کی معمولی چیز وں کو انہوں نے مطمح نظر بنا کی معمولی چیز وں کو انہوں نے مطمح نظر بنا کی معمولی چیز وں کو انہوں نے مطمح نظر بنا کی ماری کی میں دیکھتے۔

الله کی خوشنودی کے امور کی طرف نہیں و یکھتے۔ بس انہیں بھی فکر کھائے جارہی ہے کہ فلال فلال چیز جمیں ال جائے ، گھر اچھا ہو، بیوی اچھی ہو، ساز وسامان اچھا ہو، ایسے لوگوں کے گھروں میں جھا نکا جائے تو مبح ہے شام تک انہیں چیزوں کی وجہ سے فساد ہر پار ہتا ہے۔ رشتہ داروں کی باہمی لڑائی یا پڑوس سے جھکڑا کرنا جو کہ معمولی اور حقیر باتوں پر ہوتا ہے وہ خود کو انہیں میں معروف رکھتے ہیں اور اینے لئے مصائب خرید تے ہیں۔

ایسے امور میں مشغول آ دی مجمی بامقصد و باہمت زندگی نہیں گزار پاتا۔ کہا جاتا ہے کہ پیالے میں اگر پانی نہ ہوتو اس میں ہوا بحر جاتی ہے۔ البذا خود غور وفکر سیجئے کہ جن چیز وں کوئم نے پریشانی بنار کھاہے آیا وہ اس پریشانی کے لاکق ہیں؟

نفسیاتی امراض کے معالج کہتے ہیں کہ ہر چیز کی معقول مقدار ہوتی ہے اور اسے مقررہ حدیث بنی رکھنا چا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نظام کا نکات میں ہر چیز کی ایک حداور مقدار مقرر کی ہوئی ہے۔ (میم)

اعتکاف: ایک اور حدیث میں ہے جو خص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کرتا ہے اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خند قول کے (برابر) مقدار میں دیوار قائم کردی جاتی ہے، ان خند قول کا فاصلہ زمین وآسان کے فاصلہ سے بھی زیادہ ہے۔

اعتکاف کی جیسی فضیلت مردول کے لئے ہے الی ہی عورتوں کے لئے بھی ہے بلکہ عورتوں کو پیم ولت بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی گوشہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جا کمیں۔

# ا چھے بنو گے تو د نیا بھی اچھی نظر آئے گی

ہمیں جاہے اٹی سعادت پوری کرنے کے لئے دنیا کی خوبصورتی سے شرقی صدود میں لطف اندوز ہوں جیسے اللہ تعالی نے زمین پرخوبصورت سنر باغ بنائے ہیں کیونکہ اللہ تعالی خوبصورت ہیں خوبصورت ہیں کیونکہ اللہ تعالی خوبصورت ہیں خوبصورتی کو پہند کرتے ہیں۔ اچھی خوشبوا چھا کھانا ، اچھی شکل اپنانے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کُلُوا مِمَّا فِی اُلاَدُ صَ حَلاَلا طَیْبًا

حدیث علی مروی ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ہیں تین چیزوں ہے جھے جبت ہوئی ہے اچھی خوشبوء عورتیں اور میری آ تھوں کی شنڈک نماز میں رکھی گئی ہے ) یہ لوگ جوز ہدکو غلط بچھے ہیں کہ تبجد فرض ہے یا شادی نہیں کرتے یا گوشت نہیں کھاتے یا ہمیشہ روز ے رکھتے ہیں یہ خلط ہے یہ ذہر نہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں (میں روز ے رکھتا ہی ہوں اور بھی نہیں رکھتا اور تبجد پڑھتا ہوں اور بھی چھوڑ دیتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں گوشت بھی کما تا ہوں جواس سنت سے دور رہا وہ جھے ہیں ان الوگوں سے تجب ہوتا ہے جوکوئی مجوز میں کھا تا ہوں جواس سنت سے دور رہا وہ جھے ہیں ان الوگوں سے تجب ہوتا ہے جوکوئی مجوز میں کھا تا ہوں جواس سنت سے دور رہا وہ جھے سے نہیں کا ان لوگوں سے تجب ہوتا ہے جوکوئی مجوز میں کھا تا ہوں جواس سنت سے یا شنڈ اپانی نہیں پیتا اس چیز کوز ہر بیجھتے ہیں۔

آپ ملی الله علیه وسلم نے شہد کھایا حالا نکہ زہدگی بنیا در کھنے والے وہ ہیں اللہ تعالی نے شہدتو کھا ہے کہ اللہ علی اللہ تعالی ہے شہدتو کھانے کے لئے پیدا کیا ہے

آ پ ملی الله علیه وسلم روح اورجهم کے حق کوجع کرتے متے روح کاحق بھی اداکرتے متے اورجهم کا بھی اداکرتے متے اورجهم کا بھی اورد نیاوآ خرت کی سعادت جع کرتے ہتے۔ (میم)

# اعمال الجھے تو حاکم اچھا

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرایا کہ الله تعالی فرما تا ہے کہ بی الله ہوں ، میر ہے ہوا کوئی معبود نہیں ۔ میں سب بادشا ہوں کا ما لک اور بادشاہ ہوں ، سب بادشا ہوں کے قلوب میر ہے ہتھ میں ہیں ۔ جب میر ہے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشا ہوں اور دکام کے قلوب میں ان کی شفقت اور دہمت ڈال و بتا ہوں ، اور جب میر ہے بندے میری تا فرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر خت کرویتا ہوں وہ ان کو ہر طرح کا براعذ اب چکھاتے ہیں ، اس لئے حکام اور امراکو برا کہنے میں اپ اوقات ضائع نہ کرو، بلکہ الله تعالی کی طرف رجوع اور اسے عمل کی اصلاح کی قرمیں لگ جاؤتا کہ تمہارے سب کاموں کودرست کردوں۔ اسے عمل کی اصلاح کی قرمیں لگ جاؤتا کہ تمہارے سب کاموں کودرست کردوں۔

ای طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور حاکم کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو اچھا وزیر اور اچھا نائب دے دیے ہیں کو اگر امیر سے کچھ بھول ہوجائے تو اس کو یا دولا دے ، اور جب امیر سے کا مکر ہے تو وہ اس کی مدد کرے ، اور جب کسی حاکم وامیر کے لئے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آ دمیوں کو اس کی مدد کرے ، اور جب کسی حاکم وامیر کے لئے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آ دمیوں کو اس کے وزر اواور ماتحت بنادیا جاتا ہے۔ (و)

مسجد کے آواب: مبحد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر کھیں اور بدوعا پڑھیں:

اَللّٰهُمُّ الْحَتْحُ لِیُ اَبُوابَ رَحْمَتِکَ

میدی طرف درڑتے ہوئے نہ جا تیں بلکہ سکون واطمینان سے جا تیں۔

میدکو صاف تحرار کھا جائے۔ بد بودار چیز لے کر یا کھا کرنہ جا تیں۔

مید میں جہاں جگرل جائے بیٹے جا تیں کی کواٹھا کراس کی جگہ پر بیٹھنا سے خہیں۔

مید میں دنیاوی با تیں نہ کریں۔ میجد میں بیٹ تورچھوٹے بچوں کو ساتھ لے کرنہ جا تیں۔

میدکو گذرگاہ نہ بنا تیں۔ میجد میں داخل ہونے کے بعد اگر اوقات ممنوعہ نہوں تو دو

رکھت تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ مجد میں ماجر کی چیز گم ہوجائے تواس کا اعلان مجد میں نہریں۔

## دل کی شخی کاعلاج

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تساوت قلبی (سخت دنی) کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ بیتم کے سریر ہاتھ پھیرا کرواور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ (مندوس)

سخت دلی اور تنگ دلی ایک روحانی مرض اور انسان کی بدیختی کی نشانی ہے سائل نے رسول الشعلیہ وسلم سے این دل اور این روح کی اس بیاری کا حال عرض کر کہ آپ سے علاج دریافت کیا تھا، آپ ملی الشعلیہ وسلم نے ان کو دویا توں کی ہدایت فرمائی ایک بید کے بیتم کے سریر شفقت کا ہاتھ چھیرا کرواور دوسرا ہی کہ فقیر سکین کو کھانا کھلایا کرو۔

رسول النّد صلی الله علیہ وسلم کا بتلا یا ہوا ہے علاج کم النفس کے کیا ہے اصول پر بنی ہے بلکہ کہنا چاہئے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے ان ارشادات ہے اس اصول کی تا تیداور تو یُق ہوتی ہے وہ اصول ہے ہے کہ آگر سی مخص کے فس یا قلب میں کوئی خاص کیفیت نہ ہواور وہ اس کو پیدا کرتا چاہ تو ایک تدبیر اس کی بیدی ہے کہ اس کیفیت کے آثار اور لوازم کو وہ اختیار کر لے ان شاء الله کی جمعہ وہ ایک کی دل میں اللہ تعالیٰ کی جمیت پیدا کرنے کے لئے کھر صد کے بعد وہ کیفیت بھی نفییب ہوجائے گی دل میں اللہ تعالیٰ کی جمیت پیدا کرنے کے لئے کھر ت ذکر کا طریقہ جو حضرات صوفیائے کرام میں رائج ہے اس کی بنیاد بھی اس اصول پر ہے سے بہر حال بیتے کے سر پر ہاتھ کے بھیرنا اور سکین کو کھانا کھلانا در اصل جذبہ کرم کے آثار میں سے ہے کہن جب سی کا دل اس جذبہ سے خالی ہو وہ آگر بیٹل بہ تکلف بی کرنے گے تو ان شاء اللہ اس کے قلب میں ہمی رحم کی کیفیت پیدا ہوجائے گی۔ (و)

استاد کے آداب: ۱۰۔ استاد کا نام کے کرفاطب نہ کرے بلکہ ادب واحر ام سے استاد محرم، استاد تی وغیرہ کہ کرفاطب کرے اا۔ استاد کی غیبت نہ کرے اس سے علم سے محروی ہوتی ہے۔ ۱۱۔ استاد کی فیبت نہ کرے اس سے علم سے محروی ہوتی ہے۔ ۱۱۔ استاد کا احسان مندر ہے۔ ۱۳۔ استاد کے سامنے واضع سے پیش آئے۔ ۱۲۔ پڑھائی سے قار خ ہونے کے بعد استاد کی زیارت کیلئے جائے۔ ۱۵۔ استاد کو اپنا ہمدرداور خیرخواہ سمجے۔ ۱۷۔ استاد کے لئے دعا کرتار ہے۔

## يريشاني ميس كيا كياجائي؟

اس اہم سوال کے جواب تھیم الامت حضرت تھا توی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

ا-حالت مصیبت میں اہتلا ہوتو صبر کیا جائے۔ کہموئن کی شان بھی ہے۔ چنانچے رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یعنی موئن کی مجیب حالت ہے کہ اگر اس کوخوشی پہنچتی ہے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یعنی موئن کی مجیب حالت ہے کہ اگر اس کوخوشی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو دونوں حالتوں میں نفع رہا۔

۲- خدا کی رحمت ہے مصیبت میں مایوں نہ ہو بلکہ فضل وکرم الی کاامیدوار رہے کیونکہ اسباب سے فوق بھی توکوئی چیز ہے تویاس (ناامیدی) کی بات وہ کیے کہ جس کاایمان تقدیر پر نہ ہوالل دین کاطریقہ تورضا بالقضاہ۔

۳-معیبت کی وجہددوسر اعاد کام شرعید میں کوتا بی نہ کرے۔

۳- خدا سے اس مشکل کے آسان کرنے کی دعا کرتارہے اور تدابیر بیل بھی مشغول رہے۔ محر تدبیر کوکارگرنہ سمجھے (اور دعا کا تھم اس لئے ہے کہ تدبیر میں بغیر دعا برکت نہیں ہوتی )۔

۵- استغفار کرتے رہولین ایے گنا ہوں سےمعافی جا ہو۔

۲- اگرمعیبت ہارے کسی بھائی مسلمان پرنازل ہوتواس کو اپنے اوپر نازل سمجما جائے اس کیلئے ولی بی تدبیر کی جائے جیسا کہ اگراپنے اوپر نازل ہوتی تواس وقت خود کرتے۔ (ب)

تلاوت کرنے کے آداب: ۱- ہر بچکو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے وضواور مسواک کرے اور خوشبولگائے۔ ۲۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے اپنے جسم اور کپڑے کوصاف کرنے کا خیال رکھے۔ ۳۔ قرآن کی خوب عظمت اور وقعت ہمارے دلوں ہیں ہو۔ سم ۔ باوضوا ورقبلدرخ ہوکر تلاوت کریں۔ ۵۔ تلاوت کرنے ہیں جلدی نہ کریں۔ ۲۔ قراء ت سے تلاوت کرے ۔ ۲۔ تلاوت اس عزم کیساتھ کرے کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بدلوں گا۔ ۸۔ تلاوت کرنے سے پہلے اعوز باللہ الح بسم اللہ الح پڑھنا چاہیے۔ اپنی زندگی بدلوں گا۔ ۸۔ تلاوت کرنے سے پہلے اعوز باللہ الح بسم اللہ الح پڑھنا چاہیے۔

# تسلى آميزتعزين خط

حضوراقد س ملی الله علیه وسلم کا مکتوب حضرت معاذبین جبل رضی الله عنه کے تام حضرت معاذبین جبل سے روایت ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کوتعزیت تام کھموایا جس کا ترجمہ یہاں تقل کیا جاتا ہے۔

"شروع الله کے نام ہے جو برداریم کرنے والا اور مہریان ہاللہ کے رسول جوسلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے معاذبن جبل کے نام "تی پرسلائی ہو یس پہلےتم ہے اللہ تعالیٰ کی حربیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں جمدوثناء کے بعد (دعا کرتا ہوں کہ) اللہ تہمیں الرحظیم عطا فرمانے اور جہیں شکر اداکرنا نصیب فرمائے اس لئے کہ بیشک ہماری جانیں ہمارامال اور ہمارے الل وحمال (سب) اللہ بزرگ و برز کے خوشگوار عطیے اور عاریت کے طور پر پردکی ہوئی امانتی ہیں (اس اصول کے مطابق تبہارا بیٹا بھی تبہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا) اللہ تعالیٰ نے خوشی اور عیش کے ساتھ تم کواس نے نقع اٹھانے اور تی بہلانے کا موقع دیا اور (اب) تم سے اس کواج عظیم کے عوض میں واپس نے لیا ہے، اللہ کی خاص نوازش اور تہت وہمایت ( کی تم کو بشارت ہے ) اگر تم نے تو اب کی نیت سے مبرکیا ہی تم مبروشکر کے ساتھ رہو (دیکمو) تبہارارونا دعونا تبہارے اجرکو ضائع نہ کردے کہ پھر تہمیں پھیمانی اٹھانی اور جوہونے والا ہے وہ تو ہوکر دے گا اور جوہونا تھا وہ ہو چکا" والسلام ۔ (ب)

تلاوت کرنے کے آداب: ۹ قرآن مجیدکورط یا کسی او چی جگہ پررکمیں۔
۱۰ تلاوت کے دوران ادھرادھر کی ہاتیں نہ کی جا کیں اور نہ دھیان ادھرادھر لے جائے۔
۱۱ دوران تلاوت اگر کوئی ضروری بات کرنی ہوتو مختر بات کرکے پھراھو ذباللہ الخ پڑھکر الاوت شروع کریں۔ ۱۲ قرآن کو کیے کر پڑھنے کا تواب زبانی پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے۔
سلاوت شروع کریں۔ ۱۲ قرآن کو دیکے کر پڑھنے کا تواب زبانی پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے۔
سلاحوش الحانی سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ ۱۲ قرآن کی طرف پٹھے کرکے نہیں ہے۔

# جھر ہے دین کومونٹرنے والے ہیں

قرآن وسنت میں فور کرنے ہے یہ بات واضح ہوکرسا منے آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلمانوں کے باہمی جھڑ ہے کسی قیمت پر پہند نہیں مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو یا جھڑا ہو یا ایک دوسر ہے ہے کھیاؤ اور تناؤ کی صورت پیدا ہو یا رجش ہو یہ اللہ تعالیٰ کو پہندیدہ نہیں بلکہ تھم ہے کہتی الا مکان اس آپس کی رنجشوں اور جھڑ وں کو باہمی نفرتوں اور عداوتوں کو کسی طرح متم کرو۔ ایک صدیم میں حضوراقد س ملی اللہ علیہ والدوسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا ہیں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جونماز روزے اور صدقہ ہے بھی

افعنل ہے؟ ارشاد فربایا۔ "اصلاح ذات البین فساد ذات البین المحالقه" (ابوداؤر)

یعنی لوگوں کے درمیان ملح کرانا اور اس لئے اس کے جھڑے مونڈنے والے ہیں یعنی
مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھڑے کھڑے ہوجا کیں فساد بریا ہوجائے ایک دوسرے کا
مام لینے کے دواوار ندر ہیں۔ ایک دوسرے سے بات نہ کریں بلکہ ایک وسرے سے زبان اور
ہاتھ سے لڑائی کریں یہ چیزیں انسان کے دین کومونڈ دینے والی ہیں۔ بنی انسان کے اندر جودین
کا جذبہ ہے اللہ اور اللہ کے دسول کی اطاعت کا جوجذبہ ہے وہ اس کے ذریعہ ختم ہوجاتا ہے۔
بال خرانسان کا دین تباہ ہوجاتا ہے اس لئے فرمایا کہ ایس کے جھڑے ساور فساد سے بچو۔ (ش)

لیاس کے آداب: (۱) لباس پہننے سے پہلے بیٹو ہے کہ بیروہ نعمت ہے جس سے خدانے صرف انسانوں کو بی نواز اے دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں تو نمائش اور دکھاوے کے لئے لباس نہیں پہننا چاہئے۔ (۲) جب نیا کپڑا پہنے تو بید عا پڑھ لیس:

(٣) لباس پہنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرے یعن قیص وغیرہ میں پہلے دایاں بازو ڈالے پھر بایاں اس طرح پاجامہ جوتا وغیرہ میں پہلے دایاں پاؤں ڈالے اور جب نکالے تو پہلے بایاں پاؤں نکالے۔

## غلط بإر كنگ ناجا ئز ہے

مروس يرب جكر كازيول كى ياركك ايك ايدامستد برسيس بم انتهائى بحسى كا شکار ہیں۔جپوٹی گاڑیاں تو ایک طرف رہیں پڑی بڑی ویمنیں اوربسیں بھی ایسی جگہ کھڑی کر دى جاتى بين كمآ في جانع والول كاراستد بند بوجا تا ہے، يا كذر في والول كو تحت مشكلات كا سامنا کرنایر تاہے،چونکہم نے دین کومرف نمازروزے ی کی صد تک محدود کرر کھاہے،اس لئے بیمل کرتے وقت کسی کو بیدد همیان نہیں آتا کہ وہ محض بے قاعد کی کانہیں بلکہ ایک ایسے برا المام تكب مور باب جس كاتعلق حقوق العباد سے اول تو جس جك يار كتك منوع ہے اس جکہ گاڑی کمڑی کردینا اس عوامی جکہ کا ناجائز استعال ہے، جو غصب کے گناہ میں داخل ہے، دوسرے حاکم کے ایک جائز تھم کی خلاف ورزی ہے، تیسرے اس با قاعد گی کے نتیج میں جس جس خفس کو تکلیف بہنچ کی ،اے تکلیف کا بنجانے کا گناہ الگ ہاس ملرح یہ عمل جو خفلت اور بے دھیانی کے عالم میں روز مرہ ہوتا ہے، بیک وقت کی محنا ہوں کا مجموعہ ہے،جن پر دنیامیں جالان ہویا نہو،آخرت میں ضرور بازیریں ہوگی۔

ای طرح بعض جکه بارکتک تا نو ناممنوع نہیں ہوتی بیکن گاڑی اس انداز سے کمڑی کر وى جاتى ہے كمآ مے چيھے كى كاثريال سركنيس سكتيں، يا كذرنے والول كوكوئى اور تكليف پيش آتی ہے، یمل بھی دیں اعتبارے سراسرنا جائز اور گناہ ہے۔ (ش)

لیاس کے آواب: (۴) آپ ملی اللہ علیہ وسلم کوسفید رنگ بہت پہند تھا۔ (۵) كير ينخ سے بہلے ان كوجما رايا جا ہے ۔ (٢) مردوں كيك يا جامه شلوارو غيره مخنوں سے بنچے لئکا نامیح نہیں ، بیتکبرین کی عادت ہے۔ صدیث میں آتا ہے کہ جو خص

تہبند (شلوار) شخنے سے بیچائکائے گاتو و دھما ک میں بطے گا۔

<sup>(2)</sup> مردوں کے لئے رہیمی لباس حرام ہے۔ (۸)ایبالباس نبیس پیننا جاہئے جس میں کسی دوسری قوم کی مشابہت ہوتی ہو۔

# سورج گرنبن

حنوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گربن ہو گیا... محابہ کو فکر ہوئی کہاس موقع پر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرما نمیں سے کیا کریں سے ... اس کی تحقیق کی جائے ... جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول ہے چھوڑ کر دوڑ ہے ہوئے آئے ... نوعمر لڑکے جو تیرا ندازی کی مشق کررہے ہے آن کوچھوڑ کر لیکے ہوئے آئے تا کہ بیدد یکھیں کہ حضوراس وقت کیا کریں ہے ...

نی اکرم سلی الله علیه وسلم نے دورکعت کسوف کی تماز پڑھی جواتنی لمی تھی کہ لوگ عش کما کر گرنے گئے... تماز میں نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے...اے رب کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرمار کھا کہ آپ ان لوگوں کومیر ہے موجود ہوتے موے عذاب نہ فرما کیں کے اور الیمی حالت میں بھی عذاب نہ فرما کیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں ... سورہ انفال میں اللہ جل شائہ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے...

وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَلِّمَهُمْ وَآنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَلِّمَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ پرحضور سلی الشعلیه وسلم نے لوگول کو هیجت فرمانی که جب بھی ایسا موقع ہوا ور آفاب یا چاندگر بن ہوجائے تو گھبرا کرنمازی طرف متوجہ ہوجایا کرو... پی جوآخرت کے حالات و یکمنا ہوں آگرتم کو معلوم ہوجا کیں تو ہستا کم کردوا وررونے کی کثرت کردو... جب بھی الی حالت چیش آئے ... نماز پڑھو... دُعاما گو.. معدقہ کرو... (ف)

معجد کے آواب: آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فض کے بارے میں جوائی گشدہ چیز کا اعلان مجد میں کررہا تھا، فرمایا کہ اللہ اس کواس کی گشدہ چیز ندولائے۔مجد میں اپنی ذات کے لئے سوال کرنا بھی مجے نہیں۔مجد میں تجارت کرنا بھی مجے نہیں ہے۔ جب مجد سے باہر کلنا جا ہیں تو پہلے بایاں پاؤں نکالیں پھردایاں پاؤں پھردرود شریف پڑھ کرید عابر حیں:
اَلْلَهُمْ إِنِّی اَسْنَلْکَ مِنْ فَصَلِکَ. اے اللہ! تھے ہے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

#### کھانے کے آ داب

(۱) الله كالحكم مجد كر كما يا جائے ۔ (۲) بموك كے وقت ميں كمائے۔

(m) بہلے ہاتھ دھولے۔(m) دسترخوان بچھا کر کھائے اور فیک لگا کرنہ کھائے۔

(۵) زمن پر بیند کرکمانانی کریم الله کسنت ب میزکری بریا کمرے موکرنیس کمانا جائے۔

(٢) دوزانوبين كركمائ ياك الك الما الماكراوراك بيماكركمائ قواضع كي صورت مونى ما يدار

(4) ا كفيل كركمان يس بركت موتى بـــــ

(٨) جا عرى اورسونے كے برتن من بيس كمانا جائے۔

(۹) جب کوئی بزرگ دسترخوان پر ہوتو پہلےان کے شروع کرنے کا انظار کرنا ما ہے۔

(١٠) كمانا شروع كرنے سے يہلے بهم الله الرحن الرحيم يزه لينا جائے۔

(۱۱) جب شروع مي بسم الله بمول جائے توجب مجمى يادآئے۔

بسُم اللهِ أَوَّلَهُ وَاجِرَهُ- يُرْمِنَا جَاسِهُ-

(۱۲) دائیں ہاتھ سے کھایا جائے۔(۱۳) برتن کے کنارے سے کھایا جائے۔

(۱۳) لقمه درمیانه وند بهت برا موند بهت محصونا اورخوب چبا کر کھائے جب ایک لقمه ختم موجائے

مجرد دسراا تھائے۔(۱۵) کھانے میں عیب نہ لکالے پندنہ کے تو خاموثی سے چھوڑ دے۔

(۱۷) لینے سامنے سے کھایا جائے ہاں اگر کھل یامیوہ وغیرہ ہوتو جو پیندائے اس کو لے سکتا ہے۔

(١٤) دوران كمانا بهت غم يابهت خوشي يازياده سوج والى بات نبيس كرني حايث ـ

(۱۸)رونی کے جار کلڑے کرناسنت نہیں ہے۔ (۱۹) لقمہ ہاتھ سے کر جائے تو اس کوصاف

كرے كھالے۔(۲۰) كرم كھانے كو پھونك ماركر شندانبيں كرنا جاہے بلكہ بحد مبركرے

تا كەرەخود شىندا بوجائے۔(١١) كىل كى تفليوں كواس پليٹ ميں نہيں ۋالناجا ہے۔

(۲۲) کیل کے اندر کے کیڑے کھانا جائز نہیں ہے۔(۲۳) بدیو والی چیز نہیں کھائی

جاہے۔ (۲۳)دسترخوان کے اٹھانے سے پہلے نہیں اٹھنا جاہے۔ (۲۵) برتن کو کھانے کے

بعد چاٹ لینا چاہئے۔(۲۷) کماتے وقت دوسرے کے تقوں کی طرف نہیں دیکھنا جاہئے۔

#### عہدرسالت کے دو بیج

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضي الله عنه شهوراور برث محابيه بي .. فرمات بي کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا... میں نے ویکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمرلز کے ہیں... مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اورمضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو احجما تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سكة ... مير عدونول جانب بيج بين بدكيا مدور تليل مح ...

ات میں ان دونوں میں سے ایک نے میراہاتھ پکر کرکہا... جیا جان تم ابوجہل کو بھی بیجانے ہو...میں نے کہا... ہاں پیجا نتا ہول تبہاری کیاغرض ہے...اس نے کہا مجھے بیمعلوم مواب كدوه رسول التصلى التدعليه وسلم كى شان مين كاليال بكتاب ...اس ياك ذات كى تم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں اُس کو د کھیلوں .. تو اس وقت تک اس سے جدانہ مون گاکدہ مرجائے یاش مرجاؤں ... مجھاس کے اس سوال اور جواب برتجب موا.. است میں دوسرے نے یہی سوال کیا اور جو بہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا...

ا تفا قاً میدان میں ابوجہل ووڑ تا ہوا مجھے نظر پڑھیا...میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارامطلوب جس کے بارہ میں تم مجھ سے سوال کررہے تھے وہ جارہا ہے ... دونوں میان کر تکواریں ہاتھ میں لئے ہوئے ایک دم مما کے چلے مئے اور جا کراس پرتکوار چلانی شروع کر دى يهال تك كداس كوكراديا...( بخارى)(ف)

کھانے کے آ داب

(١٤) كھانے كے بعد الكيوں كوجات لينا جاہئے اس كى ترتيب اس طرح ہوكى بہلے تج كى انكلى جائى جائے چرشهادت والى انكلى مجرا كو ثمااور پھر ہاتھد موكر يو نچھ لينا جائے۔ (١٨) كمانے كة خريس بيدعا يرحنى جائے

ٱلْحَمُدُ اللَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِين.

· تمام تعریف اس الله کیلئے ہے جس نے ہمیں کھلایا بلایا اور جس نے ہمیر مسلمانوں میں سے بنایا۔

# طلاق كاايك اذيت ناك ببهلو

جائز چیزوں میں اللہ کوسب سے زیادہ جس چیز سے عداوت ہے وہ طلاق ہے۔ ظاہر ہے کدائی ناپندیدہ چیز کواستعال میں لانے کیلئے کوئی مضبوط وجداور مظمکم دلیل ہوئی جائے تاكه طلاق دين والا الله ك يهال بطور جحت است پيش كرسكے ـ مالدارى يا عهده كي ترقي کوئی شرمی یامعقول وجنہیں ہے جس سے طلاق اس کیلئے حلال قرار یائے۔قرآن تھیم نے ائتبائی ناجاتی کے وقت میں بھی طلاق کی عام اجازت نبیس دی۔ خاور بیوی میں ناجاتی ہوتو پہلے خاوند پرنفیحت کرنالا زم قرار دیا۔عورت نفیحت نه مانے تو پ*ھرتھوڑی تنبیہ کرنے* کی ہدایت کی کماس کے باس جانے آنے کو تنہیا ترک کردیا جائے اس برجعی اثر نہ موتو ذرا سخت تعبیہ کی بدایت کی۔مثلا اس کا دویشا بند کراے ماراجائے جس کا مقصد ایذارسانی نہیں بلکہ طاہر کرتا ے کہ میں بیصورت بھی افتیار کرسکتا ہول کیکن بیوی کو مارنے پیٹنے کی احادیث میں ممانعت فرمانی منی ہے کوئی کو دمغز عورت اس ہے بھی باز نہ آئے اور ناجاتی جاری رکھے تو پھر ملح کی ہے صورت بتلائی من ہے جب بہمی کار کرنہ ہوتو آخر کارطلاق کی اجازت دی گئی ہے اور وہ بھی اس شان سے کہ مینوں طلاق کا ایک بی دفعہ دے دیا جاتا بدعت قرار دیا گیا ہے بلکے صرف ایک طلاق رجعی دی جائے تا کہ دوران عدت رجوع کرنیکا موقع رہے۔ پھر بھی وہ احمق بازندآئی تو اب دوسری طلاق کی اجازت دی گئی ہے جس کی پھرعدت گزرے کی اور رجوع کاموقع رہے گا کیکن کوئی بد بخت عورت اتنی سزا کے بعد بھی درست ندہوئی۔ تب آخر میں تیسری طلاق کی اجازت دی می ہےجس سے نکاح ختم موجائے گااورو وبالکل اس سے علیحد و موجائے گی۔ اس سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ طلاق کے استعال میں آدمی کلیۃ مخارجیں ہے بلکہ ب آخری اور سخت مجبوری کا درجہ ہے۔خلامہ بدہے کہ طلاق عیاشی کرنے کیلئے نہیں رکھی گئی ہے بلكه مجبورى كى ايك چيز ہے جبكه خاوند بوى من موافقت كى كوئى صورت كاركر ندر ہے۔جب نا جاتی کی صورت میں بھی طلاق سے اتنا کریز کیا گیا ہے توجس عورت سے نا جاتی بھی نہو اوراس كاكونى تصور مجى نه مو يحض اين عياشى كى خاطرات طلاق دينا منشاء شريعت كےخلاف ایک مرج ظلم ہے جس کی جواب دہی قیامت کے دن کرنی پڑے گی۔(ح)

# خواتین کیلئے کچہ فکر پیہ

ماری کمریلوزندگی کس قدرابتری کاشکار ہے۔اس کا انداز و مدارس کے مفتی حضرات کے باس میں روز مرہ آنے والے مسائل اور وکلاکی فائلوں میں زیر ساعت مقدموں سے کیا جاسكا ہے۔ان مسائل میں بیش ترایسے ہیں كہ عورت معمولى وجوہات كى منا برطلاق ياخلع كى خوابش مند بيسيمانا كبعض شوبر بمى صدينياده افى بيويول كوستات بيل اور بعض غیرا خلاقی حرکات کے بھی مرتکب ہوتے ہیں ....لیکن سوال بیہے کہاس کاحل بنہیں کہ عورت میرسوچ لے کہ میرے اب وو تین بیجے ہیں میں جوان ہوں اور کہیں ملازمت كركے اپنی اورائي بچول کی كفالت كرلول گی ليكن اپنے خاوندے اب ميرا نباه ہيں ہوتا ....الیی خواتین جذبات می آکرایی اناکا مسئلہ بنالیتی ہیں جبکہ تحقیق کرنے برمعلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا جرم ایسانہیں جو قابل اصلاح نہ ہو ..... نکاح ساری زعر کی ایک دوسرے کے ساتھ نباہ اورمضبوط بندھن کا نام ہے جے معمولی معمولی شکایات کی وجدے نہیں تو ڑنا ما ہے ..... ہرعورت بیدد کیھے کہ میرے اندرآخر کون سی کمزوری اور کی ہے کہ میرے شوہر کی توجہ دوسری طرف جاری ہے اس طرح اپنی اصلاح کرے ایے محرکو کھر بنائیں اور شوہر کی اصلاح کیلئے دعا کرتے رہیں اور خائدان کے بڑے بزرگوں کوصور تحال بتا کرمشورہ کرایا جائے اور معمولی جھکڑوں کوطول دیکر طلاق تک ہر گزنوبت نہ لائی جائے .....آب جذبات میں ایبا قدم افعا کر وقتی طور برخاوندے چھٹکارا تو جامل کرلیں می کیکن وقت تخزرنے کے ساتھ آپ کواپینے اس تعل ہر جو پشیمانی ہوگی اس کا تدارک اس وفت ناممکن موگا .....کتنی عی خدارسیده خواتین ایس بین جوشرم دحیااورایی اولا د کیلئے کیسی قربانیاں دیتی میں اورمبروشکر کیساتھ اپن عفت وحیا کی جاورسنجا لےوقت گزار دیتی ہے۔

ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک نوجوان عزیز کو بیشوق ہوا کہ میں فارغ اوقات میں بلا اجرت قبروں کی کھدائی کیا کروں لہذا اس نے اس کار خیر کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنالیا سیجھ عرصہ بعد میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نوجوان نے کہا کہ ایک مرتبہ قبر کی کھدائی کے دوران جھے ایک غارنظر آئی میں نے اس میں جھا لکا تو ایک عورت بیٹی نظر آئی جس کے اردگر ڈمبڑ وہی میز وقفا۔ میں نے وہ غارد دبارہ ڈھانب دی اوراس جبتی میں رہا کہ معلوم کروں کہ یہ کس خوش نعیب عورت کی قبر ہے تلاش کے بعد جھے اس کا گھر معلوم ہوگیا۔ میں نے گھر پر دستک دی تو ایک عمر سیدہ فخص لکلا جس سے میں نے اس خاتون کے کسی نیک عمل کے بارہ میں بوچھا تو اس محفود میں نے تایا وہ قبر میری یوی کی ہے اس کا یہی نیک عمل تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بوچھا تو اس محدود تھا تو اس عورت نے میں درتھا تو اس عورت نے میں دارکو بھی فاش نہ کیا اور میروعصمت کے ساتھ درندگی کا پیطویل عرصہ گر اردیا۔

سوچے! پہمی تو ہمارے بی معاشرہ کی ایک عورت تھی جس نے مبر کے ساتھ وفت محزار کراپی آخرت سنوار لی اور آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا سکون کی ایجواصل سکون ہے۔ آج ان خواتین کو سبق حاصل کرنا چاہئے جومعمولی معمولی بہانوں سے طلاق کا مطالبہ شروع کردیتی ہیں اور یوں اپنا گھر پر بادکر کے بعد میں پچھتاتی ہیں۔ (ح)

ناخن اور بال کائٹے کے آواب

ا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کامعمول جعد یا جعرات کے دن ناخن کا شنے کا تھا۔ ۲۔ ناخن کا شنے میں پیروں سے پہلے ہاتھوں کے ناخن کا شنے چاہیں۔ ۳۔ پہلے دائے ہاتھ کے ناخن کا نے جا کیں پھر یا کیں ہاتھ کے۔

سے شہادت کی انگلی کا انگلی کا انگلی کا انگلی کا انگلی کا انگلی کا عادت کی انگلی کا ناگلی کا عادت کی انگلی کا ناخن پھر پھے کی انگلی پھر پھے کی انگلی پھر پھے کی انگلی پھر پھے کی انگلی پھر اس کے بدا پر والی انگلی پھر پھر ٹھے والی انگلی پھر پہلے چھنگلیا پھر اس کے برا بر والی انگلی پھر پھر ٹھے والی انگلی پھر اس کے برا بر والی انگلی پھر پھر ٹھے والی انگلی پھر ٹھر ٹھر ٹھر ہے والی انگلی پھر ٹھر ٹھر ٹھر ٹھر ہے والی انگلی پھر ٹھے کا ناخن کا ٹاجا ہے۔

۵۔ پاؤں کی ترتیب اس طرح ہوگی پہلے دائیں پاؤں کی چھنگیا سے شروع کرے بالترتیب انگو شحے پرختم کرے پھر بائیں پاؤں کی چھنگیا سے شروع کرے بالترتیب انگو شحے پرختم کرے۔

## ذ والحجہ کے 4اعمال

ذ والحجه کا پہلاعمل . . جاج کی مشابہت : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں ہے کسی کوقر بانی کرنی ہوتو جس وفت وہ ذوالحجہ کا جا ندد کیھے اس کے بعد اس کیلئے بال کا ٹنا اور ناخن کا ٹنا درست نہیں ۔

چونکہ یکم نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس واسطے اس ممل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ قربانی کر نیوالا آدمی این ناخن اور بال اس وقت تک ندکائے جب تک قربانی نہ کر لے۔
حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور ال لوگوں پر جو بیت اللہ کے پاس
حاضر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کو متوجہ فرمانے اور ال کی رحمت کا مورد بنانے کیلئے یہ فرما دیا کہ ان حجاج کرام کے ساتھ تھوڑی ہی مشابہت اختیار کرلو۔

دوسرا ممل ... بنو ذوالحجه كاروزه: يدايام اتئ نضيلت والے بين كدان ايام ميں أيك روزه واب كوسرا ممل ... بنو ذوالحجه كاروزه: يدايام اتئ نضيلت والے بين كدات كى عبادت شب قدر كى عبادت كے برابر ہے۔ اس ہے اس بات كى طرف اشارہ ہے كہ ايك مسلمان متنا بھى ان ايام ميں نيك اعمال اورعبادات كرسكتا ہے وہ ضرور كرے اورنو ذوالحجه كادن عرف بعنا بھى اندان ايام ميں نيك اعمال اورعبادات كرسكتا ہے وہ ضرور كرے اورنو ذوالحجه كادن عرف تجويز كا دن ہے جس ميں اللہ تعالى نے جہاج كيلئے ج كافليم الشان ركن يعنى وتوف عرف تجويز فرما يا اور ہمارے لئے فاص نویں تاریخ كونتى روزہ مقروفرما يا اور اس روزے كے بارے ميں ارشاد فرما يا كرف كون جوشوں روزہ ركھ تو جھے اللہ جارك وتعالى كى ذات ہے يہ ميں ارشاد فرما يا كرف كے دن جوشوں كاكفارہ ہوجائے گا۔ ميسرا ممل سيم بير المل تجبير تشريع ہو توف كون كى نماز كي بعد تيسرا ممل .... تجبير برفرض نماز كے بعد فحر سے شروع ہوكر ۱۳ تاريخ كى نماز عصر تك جارى رہتى ہے اور يہ تجبير برفرض نماز كے بعد ايك مرتبہ پڑھنا واجب قرار ديا گيا ہے وہ تحبير يہ ہے۔

"اَللَهُ اَكْبَرُ" اَللَهُ اَكْبَرُ" لَآ إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ" اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُدُ" مردول كَيْ اللهُ اللهُ عَاداً اللهُ وَاللهُ الْحُبَرُ اللهُ ال

شوكت اسلام كا منطا بره: حفرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحبه الله فر ما يا كرتے منے کہ یہ بھیرتشریق رکھی بی اس لئے می ہے کہ اس سے شوکت اسلام کا مظاہرہ ہواوراس کا تقاضا یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد مسجد اس تھبیر سے کونج اٹھے لہذا اس کو بلند آواز ہے کہنا ضروری ہے۔ تیمبیرتشریق خواتین پر بھی واجب ہے۔ چوتھا مل ....قربانی: ان ایام کا چوتھا اور مب ہے افضل ممل جواللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے وہ قربانی کاعمل ہے جو کہ مسرف ذوالحجہ کی ۱۰'۱۱ اور ۱۲ تاریخ کو انجام دی<u>ا</u> جاسکتا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے اوقات میں آ دمی جا ہے کتنے جا تور ذرج کرلے لىكن قريانى نېيى بوسكتى \_ (املامى ظبات) (شاره 111) بيت الخلاء كة واب: ارجب كوكى بيت الخلاء من داخل موتوبايان بيريملي ركهاور والسي كوقت دايال بيريها نكاله ١٠- جانے سے يہلے بيت الخلاء كى دعاير هك: بِسُمِ اللهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ اگر داخل ہونے کے بعد یا دآئے تواب دل میں پڑھے گرزبان سے نہ پڑھے۔ س-بیت الخلامیں داخل ہونے سے پہلے اگر جیب میں قرآن یا انگونمی ہوجس پراللہ کا نام لکھا ہوتو بہتر ہے کہ اتاردے۔ سے داخل ہونے سے پہلے اسے سرکوڈ حانب لے۔ ۵۔اس طرح بیٹے کہ بیت اللہ کی طرف نہ پیٹے ہواور نہ ہی مند۔ ۲۔وضویانہانے کی جگہ برپیشاب نہ کرے (اس سے وسوسہ کی بیاری موجاتی ہے) ے۔ جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہوتو کھڑے ہو کر پیٹاب نہ کرے۔ ۸۔ بائیں یا وٰں پرزوردے کر بیٹھے۔ ۹۔ بیت الخلاء میں بات ، ذکروغیرہ نہ کرے۔ ۱۰۔ بڈی، لید، گوبر، کھانے کی چزیں، کو کلے، کپڑے، جلنے والی چزیں، تکالیف دینے والی اشیا و سے استنجا و کرنامنع ہے۔ اا۔اگر بیت الخلا و کےعلاوہ مجکہ ہوتو سوراخ ،راستہ کھل دار درخت کے بنچے ، ہوا کے رخ ير پيشاب يايا خاندكرنے سے اسينے آپ كو بيائے۔

١٢- استنجام بائيل باتھ سے كرنا جا سے دائے ہاتھ سے استنجاء كرنا مكروہ ہے۔

#### التدكابنده

چندسال بہلے کی بات ہے ایک دوست جو کما یک سرکاری محکمہ میں ذمہ دارعبد و رتعینات ہیں انہوں نے اینے تحکمہ میں نے ملازمین کی بھرتی کا ایک واقعہ سنایا جوآپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔اسے پڑھئے اوراللہ کا بندہ بننے کی جنتجو میں لگ جائے۔وہ کہتے ہیں کہ چند آسامیوں کیلئے درخواسیں طلب کی تنی جیسا کہ ہمارے ہاں دستورے کہ بہت سے عہدوں بر بعض او قات میرٹ نسٹ کونظرا نداز کر کے اہم شخصیات کی سفار شات کومیرٹ بنایا جا تا ہے۔ لسث تیار ہوگئی ایک امید داراییا تھا جو ہرلحاظ ہے مستحق تھا ادر محکمہ کے لوگ اے نظر اندازندکرناچاہتے تھاہے کہا گیا کہ سی اہم شخصیت کارقعہ لے آؤدہ کھوم پھر کے واپس آھیا' كين لكاكه بجهيكوني بهى سفارشى رقعددين برتيار نبيس - جارونا جارلست بس اس كانام درج کردیا گیا۔اب ہرنام کے آ مے کسی نہ کسی اہم شخصیت کا حوالہ تھا کہ بیدفلاں کا بندہ ہے اور بیہ فلال كابنده ہے جس كى سفارش نقى اس كے تام كے آھے لكھ ديا كيا كدية الله كابنده "ہے۔ اس کے بعدلسٹ نے تین اہم افسران کی منظوری کے بعد فائنل ہونا تھا۔ ایک افسر نے اپنا آ دی رکھوانا تھااس نے لسٹ دیلمی تو اس کے آ دمی کا نام نہ تھاوہ بڑا سے یا ہوا کہ میرا آ دمی کیون جیس رکھا انہیں کہا گیا کہ لسٹ آپ کے ہاتھ میں ہے جونام جا ہیں کا شکراہے پندیده آدمی کا نام لکے دیں۔ بری سوچ و بیار کے بعد انہوں نے اسٹ کو ویسے بی منظور کرایا اوركس افسركوبهي بيجراًت ندموني كدوه" الله كے بندے" كانام كاث كركسي دوسرےكانام لكوسكيس اس طرح ايك غريب وي بغيرسفارش كروز كارليني من كامياب موار بیت الخلاء کے آواب: ۱۳ فراغت کے بعد اتنا یانی بہائے کہ اس کو یقین ہوجائے کہ نجاست کااثرختم ہوگیا ہے۔ ۱۴۔ استنجاء ہے فراغت کے بعد ہاتھ کو دیوار یاز مین ہے صاف کرے تا کہ بوختم ہو جائے اورا گرصابن استعال کرے تب بھی تیجے ہے۔ 10 والسي يربيت الخلاء سدائي ياؤل كويملي تكاليد ١٦ والسي يربد بروها: ٱلْحَمُدُ اللهِ الَّذِي ٱذُهَبَ عَنِّي ٱلْآذَى وَعَافَانِي

## ذى الحبه كے متعلق معمولات نبوی

ا - بینهایت مبارک اور گرفتنیات مهیدند بسال اه کی شروع کی دس را تیس سال مجرکی کل را تول سے افسال بے .... علماء کہتے ہیں کہ دن رمضان کے اور را تیس ذی الحجہ کے پہلے عشره کی بہت ہی باہر کت ہیں ... سورة والفجر کی آیت "وَ لَیَالِ عَشُو" ہے بہی را تیس مراو ہیں ... ان چی جا گنا ورعبادت کرنے کے برابر ہے .... ہیں ... ان چی جا گنا ورعبادت کرنے کے برابر ہے .... سال گنویں تاریخ لیمی عرفہ کے دن ج جیسی افضل عبادت کا دن ہے اس کا روزه ایک سال گزشته اورایک سال آئنده کے چھوٹے جیسی افضل عبادت کا دن ہے اس کا روزه ایک سال گزشته اورایک سال آئنده کے چھوٹے جو نے گنا ہوں کا کفاره بن جا تا ہے .... سے سال گرشتہ اورایک سال آئنده کے چھوٹے دا کے عدا کی عمیت میں بیٹے کی قربانی کرنی جا تا ہے ....

اسکامطلب بی جان اورایے بیوں کی جان کے بدلے خدا کی راواور محبت میں جانور کوریان کرنا ہے۔۔۔ کرنا ہے۔۔۔ تریانی کے بدلے اللہ تعالی سلمانوں کی طرف سے انکے ڈمنوں کو بڑا تار ہتا ہے۔۔۔ اعمال خداوندی احکام یہ ہیں ۔۔۔۔ اوری کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تیر ہویں کی نماز عمر کے بعد سے ۔۔۔۔ اقافہ اُکبَو اللہ مانوں کے بعد یہ کمبیر کہنا واجب ہے۔۔۔۔ اقافہ اُکبَو اللہ

اَكْبَرُ لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ وَلِلْهِ الْحَمْدُ...

۲۔ نمازعید واجب مع چوزائد واجب تھیروں کے پڑھنا...۳۔ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ ہم۔ اگر موجو در ہے تو خطبہ سننا واجب ہے۔ ۵۔ دسویں.... گیار ہویں، بار ہویں، تیر ہویں... ان جاردلوں کاروز وحرام ہے...

ان کے علاوہ اعمال رسول میہ ہیں ....ا۔ پہلی سے دیں تاریخ تک خاص طور پر نیک اعمال بخلوق کے ساتھ اچھا برتا و کرنے کا اہتمام کرنا تا کہ طبیعت کو نیک عمل کی مثل ہو ....
۲۔ پہلی سے نویں تک لفل روز سے کھنا۔ اگر ہون نہ دو سکتے تو نویں کا فل روزہ ضرور رکھنا۔..
۳۔ چا ندرات سے دسویں تک ہررات میں عبادت کے لئے جا گنا خاص کر حمید کی شب میں تو اب کی نیت سے جا گنا۔..

۲۰۰۰ برای کرناموده بهلی سے قربانی تک تجامت ند بوائے نماخن گر وائے ....
۵ عید کے دن عسل کرنا .... ۲ مسواک کرنا، خوشبولگانا، تیل سُر مد (قولد سرمدلگانا الح سرمدلگانا الح سرمدلگانا عید کی سنت نہیں) لگانا، تنگی کرنا .... ۷ عیدگاه ایک راستہ سے جانا دوسر سے داستہ سے آنا .... ۸ عیدگاه کو جاتے ہوئے ذرا بلند آ واز سے تجمیر کہنا .... ۹ قربانی سے پہلے عید کے دن کی خونہ کھانا اورا پی قربانی کا گوشت ہی اس دن پہلی چیز کھانا .... ۱ امام کا بعد نماز خطبہ پڑھنا جس میں تھیدے دن میں تعدید کے دن میں تعدید کے دن میں اس وزی پہلی چیز کھانا .... ۱ امام کا بعد نماز خطبہ پڑھنا جس میں تصویت کے ساتھ قربانی کا کوشت ہی اس وزیر ایام آخر این تجمیر کی ترغیب ہو ....
(انتہاه) عیدالا ضبح کے دن میں اشراق و چاشت (قولد اشراق چاشت ساقط ہے لئے عید کی نماز سے پہلے یا بعد عیدگاہ میں اور فل درست ہیں) ساقط ہے ۔.. (ع)

# عسل كرنے كة واب

ا عنسل میں تین فرائض ہیں: اکل کرنا۔۶: تاک میں پانی ڈالنا۔۳: پورےجسم پراس طرح یانی ڈِالنا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خالی ندرہے۔

۲ یحسل خانے میں داخل ہوتے وقت اپنے پاک ہونے کی نیت کرلے کہ میں اس کے ذریعہ سے عبادت کرنے کے لائق بن جاؤں جوشل کے بغیر بیں کرسکتا تھا۔

٣-بايال پاول ملے داخل كرے چرداكي باول كو\_

سم۔ بانی کم از کم خرج کرے۔ ۵۔طریقہ مسل کرنے کابیہ:

پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین مرتبہ دھوئے پھر بدن پرجس جگہ کوئی نا یا کی گئی ہوتو اس کوصاف کرے پھرآ کے اور پیچھے کی شرم گاہ کودھوئے پھر وضوکرے۔ پھر سر پر، پھر دا کیں پھر یا کیس جانب سے بدن پر یانی بہائے اور پورے بدن کو طے۔

لاعشل کرنے کے بعد بدن کو بھی کیڑے سے پونچھٹا بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور بھی نہ پونچھٹا بھی ۔ ے۔ اگر عشل خانے میں پانی جمع ہوجائے تو وضو کے ساتھ پاؤں نہ دھوئے بلکہ جب عشل سے فارغ ہوتو تب دھوئے۔

# والدين كى جائدادى ببنول كوكم حصددينا

سوال بم الحمد للد چار بہنیں اور وہ بھائی ہیں بھتر م والد مرحوم کے انتقال کے وقت مارے پچا صاحب نے ترکہ کا بڑا حصہ کا روبار جائیداد وغیرہ بھائیوں کے نام خفل کر وہا تھا اور بہنوں کو اشک شوئی کیلئے تھوڑا بہت وے وہا تھا۔ جب ان سے ترکہ کی تقسیم کی بنیاد دریافت کرنے کی جسارت کی تو انہوں نے فرایا کہ باپ کا نام جاری رکھنے کیلئے مصلحت کا بھی تقاضا ہے۔ محتر مہ والدہ صاحب الحمد لللہ حیات ہیں اور بہت ضعیف ہیں۔ ان کے نام لاکھوں روپے کی جائیداد ہے۔ انہی پچا صاحب نے والدہ صاحب کی جائیداد فروخت کراکر لاکھوں روپ ووثوں بھائیوں کو تقسیم گراد ہے اور بہنوں کو مرف چند ہزار روپ والدہ صاحب ان کو دے دیے۔ الحمد للہ دوثوں بھائیوں کو تقسیم گراد ہے اور بہنوں کو مرف چند ہزار روپ والدہ صاحب ان کو بہت چا ہے۔ الحمد للہ دوثوں بھائی بہلے تی سے کروڑ ہی ہیں اور محترم ہچا صاحب ان کو بہت چا ہے۔ ہیں۔ برائے مہر بائی از روئے شریعت فرما کیں کہ دوپیر کی اولا دیس اس طرح بہت چا ہے ہیں۔ برائے مہر بائی از روئے شریعت فرما کیں کہ دوپیر کی اولا دیس اس طرح بہت جائز ہے؟ اور بچا صاحب کارول شریعت کے مطابق سے جائز ہے؟ اور بچا صاحب کارول شریعت کے مطابق سے جائز ہے؟ اور بچا صاحب کارول شریعت کے مطابق سے جائز ہے؟ اور بچا صاحب کارول شریعت کے مطابق سے ج

جواب آپ کے والد مرحوم کا ترکہ (ادائے قرض و نفاذ وصیت کے بعد اگر کوئی وصیت کی مد) ۲۲ حصول پر تقتیم ہوگا۔ آٹھ حصے آپ کی والدہ کے ۱۲۴ سما دونوں بھائیوں کے اور 22 حصے جاروں بہنوں کے۔

اللہ تعالیٰ جس نے بیہ جھے مقرر فرمائے ہیں آپ کے پچاسے زیادہ اپنے بندوں کی مسلحت کو جانتا ہے۔اس لئے آپ کے پچپا کا تھم البی سے انحراف کرنا میناہ ہے۔جس سے آپ کے پچپا کوتو بہ کرنی چاہئے اور دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباز نہیں کرنی چاہئے۔

بہنوں کا جوحصہ بھائیوں نے لیا ہے وہ ان کیلئے حلال نہیں۔ان کولازم ہے کہ بہنوں کو واپس کردیں۔ورنہ ساری عمر حرام کھانے کا دبال ان پررہے گا اور قیامت کے دن ان کو بھرنا ہوگا۔واللہ اعلم۔(آ کیے مسائل اورا ٹکاحل)(ث)

اخلاص كاانعام

حضرت مولانا سيدابوالحسن على عدوى رحمه الله نے لکھا ہے لکھنو بازار میں ایک غریب درزی کی دکان تھی جو ہر جنازے کیلئے دکان بند کرتے تھے۔اوگوں نے کہا کہاس ہے آپ کے کاروبار کونقصان ہوگا کہنے لگا کہ علماء ہے سنا ہے کہ جوکسی مسلمان کے جنازے برجاتا ے کل اس کے جنازے بران شاء اللہ لوگوں کا بچوم ہوگا۔ میں غریب ہوں میرے جنازے یر کون آئے گا۔ایک تو مسلمان کاحق بھی ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ یا ک بھی راضی ہوجا تیں شمے۔اللہ یاک کی شان دیکھیں کہ ۱۹۰۴ء میں مولا ناعبدالحی صاحب تکھنوی کا انتقال ہوا۔ ریڈیو پر بتلایا میا اخبارات میں جنازے کے اشتہارات آ مجے۔ لاکھوں کا مجمع تھا۔ جب جنازه گاه میں ان کا جنازہ قتم ہوا تو جنازہ گاہ میں ایک دوسرا جنازہ داخل ہوا۔اعلان ہوا کہ ایک اور عاجز مسلمان کا جناز و بھی پڑھ کر جائیں۔ بید دسرا جناز ہ اس درزی کا تھا جومولا تا کے جنازہ سے بڑھ کر نکلا۔ دونوں جنازوں کے لوگ اس میں شامل ہو گئے اور پہلے جنازے سے جولوگ رہ مے تقے وہ مجی شامل ہو مے۔اللہ پاک نے اس ورزی کی بات بوری كركاس كى لائ ركھى ۔ تيج كباكدا خلاص بہت برى قعت ہے۔ (ص)

## سونے اور حاگنے کے آ داب

ا \_ مونے سے پہلے وضوکر لیما جا ہے ۔ ۲ ۔ بستر کوجماڑ نالیما جا ہے ٣۔ دائيں كروٹ پرابتداءً ليننا جاہئے اور دائے ہاتھ كودائيں رخسار كے يتح ركھا جائے س-النانبين ليننا عائد -٥- نيز قبله كي طرف يا وَن كرك بعي نبين ليننا عائد ٧\_سونے سے پہلے چراغ چولہاوغیرہ بجمادینا جاہے۔ 2۔ زمین برسونا آب صلی الله علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ٨ ـ سونے سے مملے برتنوں كودھوكر و هانب وينا جا ہے ـ 9۔عشاء کے بعد جلدی سونا جا ہے ہاں اگر کوئی وینی مشغلہ ہوتو مضا نقہ نہیں اس طرح عشاءت يهليمي تبيس سوناحات \_ ١٠ ـ سونے پہلے بيدعا پڑھ ليني عاجے: اللَّهُمُّ باسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَجْدِيٰ

حضور صلى الله عليه وسلم كي مثالي از دواجي زندگي

حضرت عائشهرض الله عنها فرماتي بي كه من حالت حيض بين ياني بيتي مجربرتن رسول النصلى التعطيه وسلم كو يكزادين توآب ملى التعطيه وسلم اس جكه مندر كمنة جهال مين في مند و لگایا ہوتا' پھرآ ب صلی اللہ علیہ وسلم یانی نوش فر ماتے اور میں کوشت والی بڑی چباتی پھرآ ب صلى الله عليه وسلم كوتهما ديق آب صلى الله عليه وسلم وجي منه لكات جهال ميرا منه لكا موتا حالانكه مين حالت حيض مين موتي تحي \_ (مسلم)

فائدہ: بیوی نے جس جگہ مندلگایا ہوخاوند کا اس جگہ مندلگا کریائی بینا اور جس بڑی کواس نے چوسا ہو خاوند کا اس بڈی کو چوسنا مااس کے برعکس بیوی کا خاوند کی طرح کرنا۔ای طرح کھانا کھانے کے بعد دونوں کا ایک دوسرے کی انگلیاں جاٹ لینا۔ بیتمام با تیس میال اور بیوی کے درمیان محبت کو بردھانے کے علاوہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہسے اجروثواب کا باعث بعی بیں بلکہ اگر میال صاحب ہوی سے ذراایے انداز محبت کو برد حاتے ہوئے جان بوجه كريد بوجه كيس كدؤرا بنانا كمآب في ال برتن بركهال مندلكا يا تفاتا كديس بحى اى جكدمند لكاكرياني بيول توان شاء الله لطف دوبالا موجائ كااور محبت بره جائے كى (ن)

سونے اور جامحتے کے آ داب: ۱۱۔سونے سے پہلے سورۃ الملک اورسورۃ السجدہ، تسبيحات فاطمه يره ك- ١٢. قل هو الله احد اورمعوذ تين كويره كرباته ير يجونك ماركراس كوبور يجسم بريجير ليناج إسطاح اسطرح تين مرتبه كرناج إبيا ١١٠ سوف سے يملي آية الكرى مى ير ه لنى جائي الم ازم در آيات وضرور بره لنى جائيں۔ ١٨- اليي حيت برنبيس مونا جائية جس بركوني منذ بروغيره نهو 10- أكرسوت من كونى يُراخواب تظرآت تو تين باراَعُو ذُ باللهِ مِنَ الشَّيطان الرَّجيم یڑھ کریائیں طرف تین مرتبہ تفتکارہ ہے اور کروٹ بدل لے۔ ١٧ ـ جب نيندے بيدار موتواپنا ہاتھ كى برتن ميں ڈالنے سے پہلے دھولية اجا ہے۔ ا۔ نیندے بیدار موکر بیدعا پر من جائے۔ ١٨\_اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِى آحَيَانَا بَعُدَ مَا آمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُور

# تقذير برراضى ريي

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کاموں کی حرص کرو جوتم کو نفع پہنچانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے مدد ماتکواور عاجز ہو کرنہ بیٹھواورا کر دنیاوی زندگی ہیں حنهبين كوئي مصيبت اور تكليف يبنيج توبيمت كهوكها كريون كرليتا توابيانه موتااورا كريون كر لیتا تو ایسا ہوجاتا۔ بلکہ پیکہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت یہی تھی جواللہ نے جا ہاس لیے کہ لفظ الرائشيطان كعل كادروازه كهول ويتاب (مسلم)

اس حدیث شریف میں عجیب وغریب تعلیم دی گئی ہے کہاس و نیامیں سکون ، عافیت اوراطمینان حاصل کرنے کیلئے اس کے سواکوئی راستنہیں کہ انسان تقدیر پریفین اورایمان لے آئے۔بدونیا خوشی وغم سے مرکب ہے۔ ہماری کیا حقیقت ہے دنیا کی اس زندگی میں انبیاء علیهم السلام بربھی تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں اور عام لوگوں سے زیادہ آتی ہیں۔ اس کیے دنیا کی ان تکالیف پر بیسوچنا شروع کر دیا کہ ہائے یہ کیوں ہوا؟ اگر ایسا کر لیتے تو یہ نہ ہوتا ، فلاں وجہ اور سبب کے ایسا ہو کمیا ایسا سو چنے سے حسرت بردھتی ہے اور اللہ تعالیٰ بر شکوہ پیداہوتا ہے کہ معاذ اللہ بیساری مصببتیں میرے مقدر میں رہ می تھیں۔

اس لیے حدیث شریف میں بیعلیم دی گئی ہے کہ جب تہمیں پریشانی یا تکلیف آئے تو ير بحدكديد جو يحديث آربائ بالله تعالى كى مشيت اوراراد سے بيش آيا بـالله تعالى بى اس كى حكمت ومصلحت جانة بير-البية اس تكليف بررونا آئة تواس ميس كوئي حرج جبیں۔بشرطیکہاللدتعالی سےاسمصیبت برشکوہ نہو۔

سامان سکین: حقیقت میں انسان کے پاس تقدیر برراضی ہونے کےعلاوہ جارہ ہی کیا ہے؟ اس کیے کہ تمہارے تاراض ہونے سے وہ فیملہ بدل نہیں سکتا، جوغم پیش آیا ہے، تمہاری نارائسکی سے وہ عم دورنبیں ہوسکتا۔ بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوجائے گا۔ اگرغور کیا جائے تو بینظرا کے گا کہ تقدیر پردائسی رہے میں درحقیقت انسان کی سلی کاسامان ہے۔

## تقذير ومذبير

تفذير كاعقيده عجيب وغريب عقيده بليكن اس كوسيح طورير نتسجين كي وجهس لوك غلطيون ميس جتلا موجات بين

ملی بات سے کمی واقعہ کے پیش آنے سے میلے تقدیر کاعقیدہ کسی انسان کو بے عملی برآ مادہ نہ کرے۔مثلاً کوئی مخص تقدیر کا بہانہ کرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جائے۔ یہ عمل اسلامی تعلیم کے خلاف ہے بلکہ تھم یہ ہے کہ جس چیز کے حاصل کرنے کی جو تدبیر ہے اس کوا ختیار کرواوراس میں کوئی کسرنہ چھوڑو۔

دوسری بات بہے کہ تقدیم عقیدے بھل کسی واقعہ کے پیش آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔مثلا کوئی واقعہ چیں آج کا تو ایک موس کا کام بیہے کہ وہ بیرسے کہ میں نے جو تدبیری اختیار کرنی تھیں وہ کرلیں اور اب جو واقعہ ہماری تدبیر کے خلاف پیش آیا ہے وہ الله تعالى كافيصله يهجس يرجم راضي بين اس مين راه اعتدال بير ي كه جب تك تقدير پیش نہیں آتی اس وقت تک تمہارا فرض ہے کہ اپنی حد تک کوشش کرواور احتیاطی تد اہیر کو اعتياركرواس لي كمين بيس معلوم تقدريس كيالكما ب؟

ميمى مجدليا جائے كغم اور صدمه كا اظهار الك چيز باور الله تعالى كے فيعلے برراضى ہونا الگ چیز ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کا فیصلہ عین حکمت برجنی ہے اور ہمیں اس کی حکمت کا علم بیں۔اس وجہے ول کو تکلیف بینے رہی ہےاس لیے م اور صدمہ مجی ہےجس کی وجہے ہم روجمی رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میمی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جوفیملہ کیا ہے وہ برحق بالبذارمنا سے مرادرمنا وعلى بيائ عقلى طور يرانسان يستجے كديد فيصل سيح بـ

تقذیر برراضی رہنا خیر کی دلیل ہے

صدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالی سی بندے کی بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے میں تو اس کو اپنی قسمت برراضی کر دیتے ہیں اور اس قسمت میں اس کیلئے برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جب کس سے بھلائی کا ارادہ نہ فرمائیں (العیاذ باللہ) تو اس کو اس ک قسمت برراضی نہیں کرتے اوراس میں برکت بھی نہیں عطافر ماتے۔

قسمت پرراضی ہونے کا بیمطلب نہیں کہ آ دمی تربیر چھوڑ دیے بلکہ کام کرتا رہے اور اس کام کے منتج میں جو پچھل رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے تو پھراللہ تعالی اس کیلئے اس میں برکت عطافر مادیتے ہیں۔

اس کے بریکس جو تسمت پرداختی ند ہو بلکہ ہروقت ناشکری کرتار ہے تو بقیجہ بیدلگا ہے کہ جو تھوڑ ابہت ملا ہوا ہے اس کی لذت سے بھی محروم ہوجا تا ہے اوراس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔

اس لیے اللہ تعالی کی عطا فر مودہ نعتوں پرداختی رہو، چاہے وہ مال ودولت کی نعمت ہو بس بی قکر حاصل کرنے کی مغرورت ہے۔ اس موجست کی لعمت ہو بس بی قکر حاصل کرنے کی مغرورت ہے۔ اس سے قناعت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے تقدیر پرداختی رہنا نصیب ہوتا ہے۔ اس سے تکلیفیں اور صدے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمیں بی نعمت عطا فرماوی آھین

ذ والحجه کے اہم تاریخی واقعات

| مطابق          | ذى الحجه     | حادثات وواقعات                     | نمبرثار |
|----------------|--------------|------------------------------------|---------|
| جولائي ۲۲۰ و   | ۰ اانیوی     | مدينة كوفدكا قبول اسلام-اسباب بجرت | f       |
| - جولائي ۱۲۲ م | ۱۲نبوی       | بيعت عقبداولي                      | ۲       |
| ۱۹ کن۱۲۳ م     | <b>∌</b> ₹/۵ | غزده سولیق                         | ۳       |
| ٣٠٤٠٠          | ۲/۱۰ ه       | يهلي عيدالانحل .                   | ٤       |
| اپریل ۱۲۷ و    | ۵۵           | غزده ی قریظه                       | 4       |
| مئی ۲۲۸ء       | ۲a           | نكاح ام المونين معنرت ام حبيب      | 7       |
| ارچا۲۲ء        | ه م          | فرضيت حج                           | 4       |
| کیم ارچ۲۳۲ و   | ۱۰/۳         | حجة الوداع كيلي كم معظمه من داخله  | ٨       |

| ۲۱رچ۲۳۲۰        | 4/•اھ              | عرفات كوروانجي بروزهمة المبارك               | q    |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|------|
| ٠١١رچ٣٣٢.       | ۳۱۱/۱۱۵            | منی ہے واپسی                                 | •    |
| فروري ۲۳۴ و     | ۳۱۵                | وفات حضرت الوالعاص داما درسول التسطيق        | 11   |
| اكؤرسهه         | ۳۲۳                | حضرت فاروق اعظم برقا تلانة حمله              | ır   |
| می ۲۵۲ ه        | <u></u> 250/17     | شهادت حضرت عثمان ذى النورين                  | ۳    |
| اريل ۱۵۹۰       | ۵۳۸                | وفات محمد ابن الي بكر                        | ic.  |
| قرورنی ۲۲۵ ه    | ماما ھ             | وفات حضرت ابوموی اشعری                       | ۵۱   |
| وتميراعلاء      | ا۵ھ                | وفات حضرت جرمرابن عبدالله الحبلي             | IA . |
| تومر ۱۷۷۷ و     | 204                | وفات حضرت عبدالله ابن انبس                   | N    |
| اگست ۲۸۳ء       | ۲۲ھ                | المتح نشان؟ سرقتد                            | ١٨   |
| <i>بون</i> ۱۸۸م | کی ۸۷ھ             | وفات حضرت عبداللدابن عباس رضى الله عنهما     | 19   |
| نومر۲۰۷ه.       | ج.۸ھ               | وفات حضرت مقدا دابن معدى كرب                 | ř•   |
| جنوري ۲۳۳ء      | الم                | وفات امام محمد باقر                          | rı   |
| مئي٥١٠١ء        | . ۵۰۳ه             | وفات الوعبدالله الحائم صاحب متدرك حاتم       | rr   |
| جؤری ۱۳۸۹ه      | <u> </u>           | وفات علامه حافظ ابن حجر عسقلاني              | ۲۳   |
| اكؤريهااواء     | ۲۳۳۱م              | وفات علامه بلی نعمانی                        | rr   |
| مئل۱۹۹۱ء        | ۵۱۳۸÷              | آ زادی کویت                                  | ra   |
| جون ۱۹۲۱م       | ۱۳۸۰               | وفات مفتى محمضن صاحب جامعه اشر فيدلا مور     | ry   |
| اريل ١٩٢٥ء      | ۳۱۳۸۳              | وفات مولانا محر يوسف كاندهلوى                | 12   |
| ۱۱۱۷ویره ۲۲۱م   | ها(۴۰۰ <b>۴</b> ۲) | وفات مولا نامفتى محودقا كمرتح يك نظام مصطفىٰ | ľΆ   |

#### لمقتنا

آ ہے! اصلاح معاشرہ کیلئے قدم بروھائے قارئين محترم السلام عليم ورحمة اللدو بركانة امیدے کہ آپ نے عمل کی مبارک نیت سے اس کتاب کا مزاج بخيرا مكمل مطالعه كرليا موكا \_الله كقضل وكرم سداداره كى روز اول سدكوشش ربى ب كدايين تمام كرم فرما قارئين تك اسلاف واكابركى متندكتب مناسب نرخ بريبنيائي جائيں۔اسللمينآب كي آراء جارے ليے بہت اہم بي جمين آپ كي طرف معموصول تقيد برائ اصلاح برخوشي موكى اوراس كيلئ اداره آب كى فيتى رائد، مشوره اورمفيد بات كوفى الفور قابل عمل محصح كاريقينا كتب ديديه كوبهتر اندازيي اشاعت كيلية آب جارے معاون ثابت مول محداميد ہے كہ جس جذبہ كے تحت یے گذارش کی جارہی ہے آپ تمام قارئین وقاریات اس برعملی قدم اٹھاتے ہوئے ہمیں ذیل میں دیے محصوالوں کے جوابات سے ضرور مطلع فرمائمیں مے۔ 🏠 آپ کواس کتاب کا تعارف کیے ہوا؟.... 🖈 کیا آپ نے مطالعہ کے دوران کوئی حل طلب بات دیکھی تو آپ نے اسے مجھنے کیلئے ایے کسی قریبی مفتی صاحبان یاعلاء کرام سے رجوع کیا؟ المرآب بيمفيد كتاب اينے دوست احباب،مىجد لائبرىرى،سكول وكالج كيلئے بہترین تخد مجھتے ہیں توان تک پہنچانے کیلئے آب نے کیا کوشش کی؟ كياآب اس كتاب كود ميكررشته دارون تك پهنجا كرفريضة تبليغ اداكر سكتے بين؟ جبكه بيكتاب آپ كى طرف سنے بہترين مديد ہوگا جے آپ كى پُرخلوص محبت كى علامت مجما جائے گااس سلسله ميں آپ كيا كرسكتے ہيں؟. اس كتاب كوير حكرة ب في كياعلى واصلاحي فائد ومحسوس كيا؟ الله كياآب اس كماب كي مصنف/مرتب/ ناشراورتمام مؤمنين ومؤمنات كوا بي

دعا وَل مِ<u>س با</u> در کھتے ہیں؟.....

# وران مطالعه اگرکوئی غلطی آپ کی نظرے گزری ہوتو ذیل کے جارث میں تحریر کرکے ادارہ کے ایڈرلیس پرروان فرمادیں آپ کی ریکاوش صدقہ جاربیٹا بت ہوگی۔

| وضاحت | يدو مل پردوند داره دي<br>سطرنمبر | مغنبر |
|-------|----------------------------------|-------|
|       |                                  |       |
|       |                                  |       |
|       |                                  |       |
|       |                                  | ,     |
| ÷.    |                                  |       |
|       | -                                | •     |
|       |                                  |       |
| •     |                                  |       |
|       |                                  |       |
|       |                                  |       |

| آپكاذاتى ايْدريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مطالعه کی جانبوالی کتاب کا نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آپ كارابط نمبر فون/موبائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اصلاح معاشرہ کیلئے علم عمل کی روشن بھیلانے میں ہمارے معاون بنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ممت میجےای نیک دعاؤں اور مفید مشوروں کے ذریعے ادارہ سے تعاون میجے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مرف فون سيجيئ اور كمر بينے تمام دين كتب بذريعه فاك حاصل سيجيئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المُرْتَاحِ إِذَارَةُ تَالِيفَاتِ أَشْرَفِيكُمْ مَنْدَبُنِيْ الْأَدُوبَ الْأَلْكُ اللَّهُ الْكُلُّولِيكُمْ مَنْدَبُنِيْ الْأَدْدُونِيكُمْ النَّادِينَا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّال |
| 0222 6490729 Email:taleefat@mul.wol.net.pk Ishaq90@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

عَقائد عبادات معاملات معاشرت معاشرت أخلاقيات تربيت اولاد احكام دمسائل مسنون أعمال آسان تجويد

متند کتب سے دین کی تمام بنیادی تغلیمات پر مشتل سب سے جامع اور عام فہم مرتب شدہ جدید مجموعہ درجہ حفظ اور پرائمری و ڈرل کلاسوں کے طلباء و طالبات کیلئے نہایت موزوں کتاب جس کا مطالعہ ہرمسلمان کیلئے مفید ہے

مسلمان بچون اور بچیون کی وینی وا خلاقی تعلیم وتربیت کا اسلامی اور بهت کا اسلامی اور بهت کا اسلامی اور بهت کا اسلامی اور بهت کا اصافه شده جدید ایڈیشن

رثبين

مولاناعبدالاحد بلال مولانا حبيب الرحلن
 نسلام جامد فحرالدارس بمان بسيب

ادارة تاليفات اشرفياً عرف زار المتان 4540513-4519240)